عبارفاط

عايفا طرك ميرے اس مزنبر نسنے كا بيملا الريش عدواء بين شائع مواتھا ؛ بير جلدىي ختر ہوگيا .اس كے بعدا سے وں كاتوں دومرتبه ها ماكيا بعض داني مجبورو کے اغت المجھے موقع مذملا کہ اس سے دوائتی پرنسطر کا فی تحریا ، حال آل کہ اس کی فردرن هي أورمز بامعلومات مهما بهي مركوني تفيس يعض حواشي ميس تبدل شده طالات محتضت برمتم ما اضافه كرنا تفا بهرجال جند مهيني أدهر محصمعلوم مواكه ئن بھرسے ننائع ہونے والی ہے ، تومین نے فیصلہ کیاکہ اب کے اسے ہمجری زیر بھرسے ننائع ہونے والی ہے ، تومین نے فیصلہ کیاکہ اب کے اسے ہمجری

سکل دے دی حائے۔

جب میں نے اسے بہلی مرتب مرتب کیا ہے ، تومنعدد استعامر کی نخر ہے نہیں موسکی عقى اس دوران ميں بركام هي مو ماريل اس ميں محصست زياد : تعاون محت محرم نواب رحمتِ الترخان سيروا ني على محرّ ه كا حال را . بفضله نعالي وه ادب كابهت اجها دوق رکھنے ہیں اور ان کے ماس بہت فیمنی اور دسیع کیا تحالہ سنے اور مو اد مروم كے مكنوب البيدنواب ضدريا د حباك مرحوم كے قرب عربي عربي موت میں۔ میں ان کاشکر کرزار موں کہ انھوں نے اپنے دانی شوق سے استعاری تخریج ساكام الني وشع لبار يول كو باده اس كام سرسير سي مريك غالب بهو كئي بي -

## موامر

ال ملک برانگریزول کے مسبباسی اقتداد کے خلاف ہماری بچاس سالہ جدوجہ رکا نقطۂ عرقی وہ مقاہ جی میں منتقد مورد و مخریب کہا گیا ہے۔ مراکست ۲۴ و ۱۶ کو ۱۰ ٹرین بیشنل کانگریس کا فاص اجلاس بمبئی میں منعقد مودا ، جہال یہ فرار دا دمنظور ہو تی کہ انگریز اس ملک کے نظر ونسق سے فوراً دست بردار موکر بیمال سے سدھا دیں اور بیمیں اپنے عال برجھوڑ دیں۔ اس ملک کے نظر ونست کے بعد جو سخر بہت تمردع ہوئی اس کا نام ہندسان جیڈردو تحر بہت تمردع ہوئی اس کا نام ہندسان جیڈردو تحر بہت تمردع ہوئی اس کا نام ہندسان جیڈردو تحر بہت تر کیا۔

اس دفت دوسری عالمی جنگ این بورے شباب برتنی . انگریز بھلاایسی قرارداداور
ایسی تحریک سے بوئی صرف نظر کرسکتا تھا! اخبار ول میں اس طرح کی انوا ہیں سبلے
سے جھیب رہی تھیں کہ کا نگریس اس مفاد کی قراردا دمنظور کرنے والی ہے ۔ اس نیے
حکومت نے حفظ آتقدم کے طور بریسب انتظام کرر کھے تھے ۔ اس زمانے میں مولانا
الوالکلام آزاد کا نگریس کے صدر تھے ۔ م اگست کی شب کو دیر تک میں بستان الوالکلام آزاد کا نگریس کے صدر تھے ۔ م اگست کی شب کو دیر تک میں بستان الوالکلام آزاد کا نگریس کے صدر تھے ۔ م اگست کی شب کو دیر تک میں بستان ہو اگست کو ملی المانی میں بستان میں بستان کی سے اٹھا کر حراست میں
عکومت وقت نے تام مرکر دہ رہنا ول کو سوتے میں بستا ول سے اٹھا کر حراست میں
کے بیاا ور ملک کے خلف مقامات برنظر بند کر دیا ۔ مولانا آزاداوران کے بعض دو سر
نقال خریر کے قلع میں دکھے گئے تھے مولانا آزاد کا پرسلسلہ قید و بند کوئی بین برس تک کہا۔

دما المان موجوده حالات ما المي من الماسة الماده في من علم مركبي على ما الماسة الماده في من علم من الماسة المدن المدان كالمران على من المام موكرام وه مي كيم كرانيس جوصية كمان موال المران على المران الماسة المران الماسة على مركبات عالم والمران الماسة على مركبات على المران المركبة المران المركبة المركبة

الكرام

مر الور ۱۹۸۲

انجیس مضابین بانطوط کامجسوء برگاب ہے۔ شروائی خاندان بہت شہور ہے اوراس کی تا دینے بہت فدیم ۔ ہنگرستاری سے اسلامی عہد یس اس خاندان کے منعقد دا فراد بڑے عاحب انز ونفوزگر رہے ہیں، بلا سے اس کوئی مزنبہ حکومت وقت کے ردو بدل یں ان کی حقیہت بادشا ہ گر کی ہوگئی۔ اُن کے اس عہد کے کا زیامے سمادی تاریخ کے صفحات سم محفوظ ہیں ۔

 ادلاً ايربي هيم ١٩ اعليق وه احذيكرسے إلكور اجبل مين تقل كرديكے ، اوريبب سے بالاثر ما بون مم وایکرم ہوئے ۔ سی نظربندی کے زمانے کا غرہ بیکاب غیار خاطر سے۔ غبارناطمولا را داد مرحوم کی سب سے آخری نصیبف سے اجوان کی زندگی بین شائع مونى كيف كونو يخطوط كالمجموعة سع ، ليكن خفيفت برسي كدد وايك كوجيور كران س سے کتوب کی صفت کسی میں نہیں ان جاتی ۔ بردر اصل جنرمتفرق، مضا بین ہی جیس نحطوط كشكل دے دى گئي ہے . بول معلوم مو ما سے كەمرحوم كجھوالىسى ما بنى كلفنا جائے تقصين كاأبس س كونى تعلق مربد طسلسله للبين نها عين مكن به كداس طرح ك مضيا بين تحقين كاخبال ان كرول بس شهره أ فاق والسيسى مصنف اورفاسفی جارس کی نی مونسکیو کی مشہدر کتاب فارسی خطوط (۱۲) سے آیا ہمو۔ اس كتاب مين د د فرضي ايراني ستياح \_\_او زيك اور رجا\_ فرانس برعموماً او ربيرس كي تهذيب فزئةن يرخصوصاً مع لاك اورطنزية تنفي كرني بن اسلام اورعبيا نيت كا موازم كرتيا ورعيسائيت برآزادامة اظها يرخيال كرتيب بجواس عهر كي خصوصيت تعفی اس میں اور منعقر دسیاستی اور نام بھی مسائل تھی زیر بجٹ آ گئے ہیں۔اس کیا کیا دوسرى زبانول كساده عربي سينطى ترجمه موحكات \_ لبكن وه ان باتول كو الك الكرمض ين كي شكل مين من فلمبند نهيس كرنا جاست تنهج كنبيهم اس صورت س المري تعلق ك فقدان كے ماعث بعد كوانحب الك سفرانك سوركا آسان منهونا -امن تعلى كاحل انحقوب نے رئكالا كە انھىرىسى تىنىغىس داھەسے نا مخطوں كىشكل میں مرتب کردیا جائے۔ اُن کے حلفۂ احباب میں صرف ایک بنی ایسی تقی جوعلم کی مختلف اصناف يس مكساك طور بردنجيسي كي تتى تقى بيرنواب صدر بإرجنگ بېزاد را مولانا جبيب ارجن خان شروانی مرحوم کی دات تھی۔ انھوں نے عالم خیال میں اُفیس کو مخاطب تصویر کردیا ؛ اور کھر جب کہتے ، جو کچھ کی دان کے خیال میں آ۔ اگیا اسے بے نکلف حوالۂ قسام کرنے گئے ۔ قابلیت اورد منوی سوجم لوجه به بلای هی دو جبرس جو بهت کمسی آیا این الصیت میں . جمع بیونی میں -

مولا نا حبیب الرحمٰن حان کی تعلیم و تربیت بس بنج اور معیار بر بهوئی تھی، اس نے بہت جلد ایس مال کے لمجانی متعارف کرادیا۔ ان کا مزاج خانص کی کھا۔ ان کا ابنے دائی شوق سے زرکٹر خرج کر کے جبیب گنج ہیں ایسا نا دراو تبہتی تماب خانہ جمع کیا کہ اس کی شہرت ملک سے ماہر بہنجی ۔ ان کے علم وفضل کو دیکھتے ہوئے اصحاب مجاز نے اضیں ملی کر مصلم کو نبورسٹی کے شعیع دینیات کا صدر مقرد کر دیا۔ بیہیں سے مجاز نے اضیں می کر میں ہوئے اس کی شہرت دکن ہوئے اس کی اس کی شہرت دکن ہوئے اس کی شہرت دکن کے اس کی اس کی شہرت کی کر میں کا میں حیدر آباد بلوالیا۔ دکن میں کا کی کہی اور دبنی خوا ت اس وسیع اور گوناگوں ہیں کا ان کے لیے الگ دفتر میں کی کی کی اور دبنی خوا ت اس وسیع اور گوناگوں ہیں کا ان کے لیے الگ دفتر میں کی کی کی اور دبنی خوا ت اس وسیع اور گوناگوں ہیں کا ان کے لیے الگ دفتر

جبیباکر معلوم بے حیدر آباد ہیں دارالترجمہ اگست ، ۱۹۹۱ء بین فائم ہوا اگر کتا لوں وغیرہ کے نزجے اور اصطلاحات کے وضع کرنے کا کا م کیا جا سکے بہین عثما نیہ بو نبورٹی اس سے دوسال بعد ۲۸ اگست ۱۹۹ و فائم ہوئی۔ اپنی عارت نہ ہو نے کے باعث اس کی قبالی تقریب آغا منزل میں ہوئی تھی ۔ مولانا جبیب انرجمٰن خان ننروانی اس کے بیلے "سنتنجی " وائس جا بسیل اپنے عہدے کی مناسبت سے تھیں اعلیٰ جھنر دوائس جا بسیل اپنے عہدے کی مناسبت سے تھیں اعلیٰ جھنر نظام کی طرف سے صدر ہا رجنگ خطاب عطام وا ۔ حیدر آباد میں ان کا فیا م ابر یال نظام کی طرف سے صدر ہا رجنگ خطاب عطام وا ۔ حیدر آباد میں ان کا فیا م ابر یال

كام كنا تروع كيا لأنكونري النبلاو اقتدار كے خلاف بهاری جنگ آزادی مبریکی اس عا مران كيم الزادى ضرات بهت المال اورقابل فدررى بي -المن المرواني عادران مع كل مرسيد نواب صدريا رينگ بهاد رادلانا جبيب الرحل خال شروانی مرحوم تھے۔ وہ ۵جنوری ۱۸۷۷ شعبان ۱۲۸۳ه) کو بھیکہ لورس سراہوئے ال كاخا بدان ببال أبسوس صرى كے ادائل میں آكر آباد بہواتھا، اور ال كے آبا واحراد بہاں کے ڈسی تنے۔ ان کے والدمحرتقی خان صاحب دف ۵ ، 19/۳/۳/۹ م) نے اپنے برگے يجهاني عبرات كورخ ان كي جين حيات خانداني جا دا دا و اورزمينداري كے نظم ونسن ميں کوئی خصّہ نہیں دیا ؛ ملکہ خود مولا نا حبیب الرحمٰن خان کی تعلیم ونرسیتھی الیفے مایا صاحب کی گیرانی بیس ہوئی ۔ ان کی علوم عربیته دفارستیم کی منعترد شاخوں میں تعلیم ظار اہنما مسے خلف اسا نذہ کی رمینیا ہی میں مجتل ہوئی اِس کے بعداِنھوں نے انگرنٹری ی طرف توجه کی اوراس میں تھی تھی رمِنرورن خاصی استعداد بیراکر لی ۔ ہو نہا رمروا کے حکتے مکنے بات ، تنروع ہی سے ان کی و مانت و فطانت اننی نما یا اٹھی کہ ان کے والد مورونی صدرمنفام تصیکم بورسے تصل ایک نئی گرطھی تعمری ؛ اس کے اندر دلکش باغا اورعالبشان مكان لبنوائے،اوراس كانم اپنے بیٹے کے نام برجبیب تنے رکھا۔عبارشكۇ خان صاحب کاسفر جے سے داہیں آنے ہوئے ، ۱۹۰۷ ده۱۳۱۵م) میں حدومیں انتقال ہوگیا ہو کہ جھوٹے تھے ان محد تقی فال صاحب ان سے دوئرس سے رحلت کرچا تعظاب رماست كانتظام كى وتردارى مولا ناجبيب لرحن خان كان كي مندهون سراسي اي تھول نے ای خدا دادفراست ادر دوراند بیتی سے اسی عمد گی سے انحا م دیاکہ نز صرف بإتح لا كھ كى منفروض رماسىت اس بارگراں سے سبكروش موكئى ملكاس ميں دن دوكئى ما 

اینا به کارنین اوراس علمی رسامے کی باک دور سنبھالنے کی وعوت دینا احمال ایک طرف ان کی بین وسعت فلب اورعلم دوستی ، فدرت ناسی اورخرد نوازی کا بین بتر ایک سے ،وہی مولا النزاد كي غير مولى على والمولك المرسون والمجي بهن برااعتزاف -اس كيفورے دن بعدمولا المسلى عيدر آباد سينعفي بروكراكست ٥- ١٩ء ميں تحفنو جلے آئے اور سال دا را معلوم ندوۃ العلماء کے معاملات کے گوماکر ما دھرماین كئ يكفننومين كرانهون في تجديد وعون كى ابكى مولانا آ زاد في سيقبول كريبا. جَا كَيْرِ بِهِ النّوْبِرِهِ ١٩٠٤ سے مارج ١٩٠٤ كار سات مبينے النّدوہ (تحصنو) كا دارُه توبي سے نسلک رہے ۔ نواب صرریار جنگ سے ملاقات آئی ۹۰۹ کی بیلی سے ماسی میں ہوئی تھی۔مولانا سبلی اورنواب صاحب مرحم کے اہمی نعلقات کی طرف اور پراشا رہ ہو جکا ہے۔ مولانا آزاد بھی تھنٹو کے دوران فیام سی دارانعلوم میں مولا کا تعبقی بی کے سانقمقیم نعے اسی لیے میراگان مے کرجب نواب صاحب اس زمانے میں تھنٹو گئے، تو مولانا سلی کے مکان بران دونوں کی ملاقات ہوئی ہوگی -جوں جوں زمانہ گزر تاکیا، ان نعلقات بین خلوص او زنجیگی اور ایک دوسرے کی مقام شناسی کا جذبہ بیدا ہو گاگیا۔ انہی تعلقات کا ایک باب بیکنا بے۔

غبار فاطرکی کا ظ سے بہت اہم کتا ہے: مولانا مرحم کے حالات، بانخصوص ابندائی زمانے کے ،آئی شرح و تبسط سے سی اور تبکہ ہنیں طنے ، ضنے اس کتا ہیں ۔ ان کے خاندان ، ان کی تعلیم اور اس کی تفصیلات ، عادات ، نفسیات ، کرداز او میال وعواطف، ان کے کرداد کی شکیل کے تحرکات — ان سب باتوں جنی نفصیل سے انھوں نے ان خطوں میں مجھا ہے اور کہیں نہیں سکھا؛ ادران کے سوانے ، گار کے لیے اس سے بہنراور موثق تراور کوئی ما خذہ ہیں ۔ اداروں کے دائد بی و ترقی برمندول کردی۔ ملک کی شابیری کوئی اسی قابل دکر علمی آن يوكي حس سلنان كاتعلق نه رما مرو-

مرحوم ثباء اورمصنف بهي نقع حسرت خلص تفاء آد دومين ثني امبر مبنائي كم شاكر د تقع. فاسى كلام أغاسخ ابراني كود كهات نعفى كيمشوره خواجه عربز بكفنوى اورمولا نابلي سے بھی رہا۔ اُردوا ورفارسی دونوں زبانوں میں دیوان مطبوع موجود ہیں۔ اُردو میں كاروان حترت اورفارسي بيب بوسنان حترت اورجمي منعترد كما تبب ان سے باد كارب سبرة الصدّين ، تذكرهٔ بابر، حالات حزب ،علما مسلف ، ما بنياعلماء ال مبس زباده مشهور بب-ان كے منفرق مضابين كالمجموع بهى مفالات شرواني "كے عنوال سے

شابع بوكام ان كابروزتمعه المكست ١٥٥٠ (١٤٥ نعد ١٣٥٠م) كونيلي كرهمين انتقال مواعلى كرهم سے نقربیاً جومیل سے فاصلے بھموری میں اپنے مورونی فبرستان میں اسودہ خواب ابدی

بن بيركم مبيب كنج سع كوني مبل مجرد ورسوكى -نواب صدریا دختگ سے ولا ناآزاد کے نعلقان ۱۹۰۹ء میں فائم مہوئے میراخیال میں كراس مير مولا ناتبلى مروم واسطة العفاز ابت موع عبن سعمولا الألأادك بلي ملاقا

هـ ١٩٤ كوسطين مبئ ميل موئي تفي حب بيمولا نا سلي سے ملے بين ، تو ده ان كي وسعت مطالعه، وسن كى ترا فى اورها فطے سے بہت منا ترم وے ۔ وہ خود آن دلوں حیدالا مين ملازم تھے۔ انھوں نے مولانا آراد کو دعوت دی کر میال آجاؤ اور الندون کی نرتب ندون ا بنے ہاتھ اس بے یو بیکن مولانا آزاد کسی وجہ سے بیروعوث قبول نہ کرسکے ، یہ ہات فابلی م

ہے کہ مولا گاتبلی کی عمراس وفت مہم سال کی تفی اور مولانا آزاد کی اے لگ سجگ اس وفت مک کے علمی طقوں بین بلی عالم اور ادبیب اور مطنّف کی حثیبین سے شہور مہو کے تھے؛ اور النّدوہ ھی بجسٹری برجینھا ۔ ایسی صورت بیں ان کا اس نوجوان کو

سے علق کھے آئے ہیں؛ اور تہا مہذا میب کی علّت فائی اور بنیادہی ہے آئی ہے۔ آگر اسی مسلے برانھوں نے اس سے تبیل برس بہلے لکھا ہو تا تواس زانے بین ان کی جوافیاد تھی، اُسے میزنظر کھتے ہوئے اندازہ کیا جاسکتا ہے کواس کا اندا زاوراً سلوب کیا ہو آئیکن بمال انھوں نے جس طرح سے اس سے جہال ان کے طرز استدالی کی دل نشینی نیا بال ہے وہیں اسلوب تحریر کی دکھتی تھی نفظ نفظ سے بھوئی ٹرتی ہے۔ ایک ایک نفظ احتیاط سے بھوئی ٹرتی ہے۔ ایک ایک نفظ احتیاط سے کا نشط کی نول تھا ہے ۔ سے حدین کرار نہیں ہے ، کہیں ایکھاؤ نہیں ہے ، کہیں ایکھائے ہیں ۔

اسی طرح ایک دور به خطار نمبر ۱۱ مین ۱ نا نبت محاسله نربر بحث آگباه بیروضوع بسی طرح ایک دور به خطار نمبر ۱ نا نبت محاسله نا نبی به اور دراسی به احتیاطی سے بر نفیبات کی بھول بھلیوں اور کمی اصطلاقا کا مجموع من سکتا ہے ۔ کیکن بیمال بھی اخفول نے نہا بین احتیاط سے کا م لیا ہے ؛ بحث کو عام سطح بر رکھا ہے نا کہ ٹر ھنے والا اسے محصے اور سطف اندوز سو ۔ اس سے معلوم بوگا کو ای است می دہ ایسے انداز میں گفت کو کرسکتے تھے کہ یہ اس بیمان کے لیا ظریق کو ایسی دیسی میں کا حامل میو مرسکتے تھے کہ یہ مرب خالمی بہلوسے وفیع ہو، بکہ زبان وبیان کے لیا ظریقی وہ ایسی دکھنی کا حامل میو

كربهاري ما دبنج ادب كاحضرب سكے .

اس مجوع کے بعض طوط ادی النظر میں بہت معولی اتوں سے معلق ہیں، مثلاً حکایت اناغ دہبل دخط ۱۰ میں اجرا ہے کہ کہانی دخط ۱۱ میں ۔ بنظا ہر یہ ایسے عنوان ہیں احن سے معلق خیال بنیں سون اگر کھے زیادہ کھا جا سکتا ہے۔ بیکن دولا نا آن ادی جولانی فلم کا برشمہ ہے کہ ان برہ معنفے فلم بند کر دیے ہیں۔ ان کی دفت نگاہ، جزئر بات کا احاط بر غیروں کے دلی ہیں ور ان کی نفصیلات کا علم می غرض کس غیرواد خیر معمولی چروں کے دلور کی نیسب کھ ایسی ہمل منتع زبان میں بیان ہواہ کس ان کی نعریف کی جائے۔ اور کھر نیسب کھ ایسی ہمل منتع زبان میں بیان ہواہ کہ اس کا جواب بنیں۔ یا مثلاً خط (۱۵) کیجے جس میں اپنے چاہے کے سندن کا دکر کیا

الن كتاب كي والمريدة السكااكسلوب تخريب بجال كمعلوم موسكاي وه ارہ بروم ان عربی میں نظم ونٹر تھے لگے تھے اور اسی زمانے میں ان کی سخے برس سال و جرا 'رمن تصنے کی تھیں : طام رہے کہ انبدائی سخر پرول میں وی بیکی ہنیں تھی ، ہو بھی ہیں۔ روزان میں تصنیف کی تھیں : طام رہے کہ انبدائی سخر پرول میں وی بیکی ہنیں تھی ، ہو بھی ہیں۔ سکی تھی جونشق اورمرورزما مزہی سے بیدا مہدنی سے ۔ابی زندگی کے ختلف أدوارمیں انفون نے بہت کھے تھا۔ اگریم اس بورے تجہوعے تینفیٹ نی نظردا لیں تونسلیم کرنا میگیا كذرمان وبيان كخ لحاظ سے ال تے اسلوب بگارش كا تقطير عروج غبارتِ اطرب اس كى شراسي تني هي اوربهال الفاظ كالتنعمال اس صنك فراط و تفريط سي تَرَى مِحكم اس سے زیادہ خیال میں نمبیں آسکنا۔ اُن کی ابندائی سخر سروب میں ماہمواری تھی مثلاً الهلال اورالبلاغ كے دورس أن كے ماں عربی اور فاسی کے نقبل اور عسار لفہم جلوں ا تركيبول كى بحرارم بيشك ان برحول كاخاص تفصد نها اوران كے مخاطب تعلى تعلى ا لوك ملكه بهت مَدِيك طَبْقة علما كے افراد تھے۔ ان اصحاب نوقع كى جاسكتى تھی كددہ سا صرف ان تخربہ ل کو بمھرسکینگے، ملکہ ان سے تطف اندوز بھی ہونگے۔ تبکن اس کے باوجو یھی تہیں کہا جاسکنا کہ بیمطالب سے آسان ترزبان میں بیان ہنیں ہوسکتے بتھائیں طامريع كعوام تودركنا ومتوسط طيفهي انسي بور عطور مستفيريس مرسكنا نفا اس معراض عبارتها طركود تحصيه توسال أيك نئي د نيانظرة في بع - اس عربي فارسي ک شکل ترکیبیں آئے میں مک ہے ترا برہیں۔ اس کی نثر ایسی شکفنہ اور د اکشین ہے کہ یہ مذ صرف کرسی کے لیے قریب انفہم ہے ، ملکاس سے لطف لیا جاسکتا ہے ۔ آپ کیننگے کاس کی وجربیدے کہاں وضوع سہل ہے، بیشک یہ توجید امک صدیک و رست سے یکن بس ایک حری مک۔ اس مجموعیں انھوں نے دوخطوں میں خدا کی سے تفتگوی ہے رخط ۱۷ اور ۱۷) یہ دوضوع آسان نہیں ، ملکہ واقع یہ ہے کہ دنیا کا سے اہم اور سکل اور پیچیدہ موضوع ہے ہی۔ ابنداسے دنیا مجرکے فلسفی اورعا لم او رعافل اس

بین ادران کی شخصیت عام گورتاؤی ادر جرا دن کی بھیارسے کئی گیا تمایاں ہوگئی ہے۔
ادر بہ بات صرف بزندوں سے علق ہی بنیں ہے بیت صوبر شنی ا در مواجع برجی بلنی ہے ؛
مثلاً باغ یں بھول لگائے ہیں ، ان ذندا نیوں نے دن رات کی محنت سے جن تبارکیا ؟
کچھ دن بعد اس بن دکا دیگ کے بچول اپنی بہار دکھانے گئے ۔ یہ میں سے ہرایا کی اور دمترہ کا مثابدہ ہے ۔ یہ اس سے بھی شرح کر کچھ جیز ہے ۔ وہ ان بھولوں کی ابند ااور نشود کا ، ان کی خاصینہ وں ، ان کی شکل وصورت ، حس دجال ؟
دنفر ببی اور دمتنی وغیرہ سے تعلق اسی تفصیل سے تکھتے ہیں کہ جیٹم نصور کے سامنے دنفر ببی اور دمتنی وغیرہ سے تعلق اسی تفصیل سے تکھتے ہیں کہ جیٹم نصور کے سامنے ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں اسے تکھتے ہیں کہ جیٹم نصور کے سامنے ایک میں ایک

ادر ميران سب سير حركر فابل وكريات به مع كمعمولى سفركا بيان بركديندون كا كسى خباك ذكر بردكم مويقى كا ، وه اسے منيد وموعظت اور د ائني صدرا قتون اورابري اقدار سے الگ کرے دیج نہاں سکتے ؛ دہ اسے فوراً کسی کلے کی شکل دے دینے او رفطرت كے عالمكيرو ابين كے بالمفابل ديجھنے لكنے بين مثلاً جب ان لوگوں كومبئي سے محرفا ركركے اخد كركے اللے میں نویدواں كے دلوے آئین سے فلع كار موسركاروں میں كئے تھے۔ سکھتے ہیں! المین سے قلعے کے سیدھی سرک طبی گئی ہے، داہ میں کوئی موڑ نہیں۔ میں سونجینے لگاکمتفا صد کے سفر کا بھی ایسا ہی قال سے بجب قدم اعظادیا ، نو بھر کوئی موڈ ہنیں اور میں ۲۷.۲۷) اسی سفر کا بیان ہور ہا ہے یکٹرک برموٹر کار دوری تیزی کے ساتهمسافت طے کردہی ہے: فلعہ ویسلے فاصلے بردکھائی دیے دہاتھا۔ آب فریب نظر آنے لگا جیتم زدن میں پیٹید فدم کا فاصلہ تھی بورا ہوگیا اور موٹر کا دی صدر بھا گا کے اِندردال اُرکئیس فرانے میں اغور کیجے توز ارکی کی نمام مسافتوں کا بہی حال ہے بود زندگی اور موت کا باہمی فاصلہ بھی ایک قدم سے زیادہ نہیں ہوتا یا رص ۲۸) بالاختیر زندا بنوں کا بنا فلہ فلعے کے اندرد اصل مرکب اور بھا مک بند کردیا گیا۔ بردوز مزہ کاموں مے۔ بیال بھرائی کی بادیک بینی اور سئلے کے الہ واعلیہ کا تفصیلی دکرنمایال ہے۔
جائے گئی ، اللّٰ کی کاشت کی ادری ، اس کے دو سرے بواز ات \_\_ ان سب باتوں کا ذکرا بسیح بینی اللّٰ کی کاشت کی بادی می کہ خیال سنونا ہے، بیرجا ہے نہیں ، بلکن مولا نا آزاد کا یہ یا آب کو تر وسینی میں بیکن مولا نا آزاد کا یہ خطائر صفے کے بعد الب الگتا ہے کہ ہم نے ایج بہ کسی میں بہتری بیاں کو ٹی نقتلی جیز بیس دے دی گئی تھی ، حبے ہم لا ملمی میں اسلی مجھنے دہ ہے۔ بدائ کے من انشا اور قورت بیان کا معجز ، و معے .

بھران حکوں کا ایک اور ما بہ الانتیاد ان کا ہکاسا نکائی رنگ ہے جوجا ہے الفاظ کا بڑھ جاکے انفاظ کا بڑھ جاکے کے بھران حکون کے بھران حکون کے بھران حکون کے بھران کی بھر منفالے ایسے سکھے تھے، بخن میں مزاح کا رنگ ہے کہا تھا ۔ وہاں موضوع سیاسی نفعا ، یہاں وضوع سخن سیاسی بھوڈ ادبی تھی نہیں ، بیکن اس میں تھی دہ وہ گل فضانیاں کی ہیں کہ صفح کو کشت زعف المنا مناکے دکھودیا ہے ۔ مثلاً احز بھرکے قلع بیں باور جی رکھنے کا قصد سرا جھے دخط می اور اللہ منافر اللہ منافر کی کہا تی دخط می اور میں قلت مراح کی کا رفوایشوں میں قلت کے لوری بھر بھر ہے ، وہ مجیس اور میں اس می جی جیا ہتا ہے ، وہ مجیس اور مراح کی کا رفوایشوں مراح کی کا رفوایشوں میں اور دیکش تباد یا ہے کہ بہی جی جیا ہتا ہے ، وہ مجیس اور مراح کی دوری دیکھن باد یا ہے کہ بہی جی جیا ہتا ہے ، وہ مجیس اور مراح کی دوری دیکھن باد یا ہے کہ بہی جی جیا ہتا ہے ، وہ مجیس اور مراح کی دوری دیکھن باد یا ہے کہ بہی جی جیا ہتا ہے ، وہ مجیس اور مراح کی دوری دیکھن باد یا ہے کہ بہی جی جیا ہتا ہے ، وہ مجیس اور مراح کی دیکھن کا دوری دیکھن باد یا ہے کہ بہی جی جیا ہتا ہے ، وہ مجیس اور مراح کی دیکھن کی دیکھن کی دیکھن کی دیا ہو کہ بین اور دیکھن کی دیکھن کی دیا ہو کی دیکھن کی دیکھن کی دیا ہو کی دیکھن کی دیا ہو کہ بین اور دیکھن کی دیا ہو کی دیکھن کی دیا ہو کی دیا ہو کی دیا ہو کا دیا ہو کی دیا ہو ک

ای سے ایک اور بات کا نیبال کیجے۔ بران کی مختلف جا بوروں کی شکل وصورت اور عادات واطواد کی جزئیات تی نصور کیشی ہے۔ بہم نس سے تنبغ ہیں جو استے اور علقہ احباب سے کہ وہیش روز کے ملنے والوں سے نعلق بھی اتنی نفصیل سے جانے اور اپنی معلومات اوز بائرات کوفار بند کر سکتے ہیں ابر مولانا آزاد کا کمال ہے کہ اتھوں نے ان پر نمروں کو جیات جا ودال نج سکن دی ہے۔ موتی اور فلندر اور ملا جننے جا گئے کرد ار

ہے۔ بات درال بہ ہے کہ وہ نبیادی طور رہفت رہیں جبیباکر کھوں انے تو کئی گارکھی ہے۔ بات درال بہ ہے کہ وہ نبیادی طور رہفت رہیں جبیباکر کھوں اور ہے بچو کچھا سلاف جبوٹر گئے نتھے، وہ انھوں نے ور نے میں بایا او داس کے حصول اور محفوظ اکھنے برا کھوں نے کو ناہی نہیں گی؛ اور جبر بدی الاش اور بیجو کے لیے انھوں نے این داہ خو د نبالی نیتجہ بیر اکران کی دات علوم قدیمہ وجد بدہ کا اسکم بنگی ۔ اس کالاندی نیج بین ہوا گار اور دو ان دام ہوں سے ایک نیتج بی ہونا جا ہوں اور ان دام ہوں سے ایک نئی دنیا ہیں نہیج جانے ؛ اور نہی ہوا ۔ برا قوال جگویا فراللا شال کی جندیت رکھتے اور انسانی تاریخ اور خربے کا بخور ہیں ، اس قران استعماری کا نتیجہ ہیں ،

(4)

 دنوعرم اورکون اس بردهبان می بنیس دنیا لیکن بها کاک بندم نے کی آوا دستے ہی ان کا ذہن کی اور استے ہی ان کا ذہن کی اور برسوچنے گئے : اس کا رضانۂ ہزاد شیوہ ورنگ س کتنے ہی دروا دیسے کھو لے جانے ہیں، تاکہ بندم ہوں اور کتنے ہی بند کیے جاتے ہیں، تاکہ بندم ہوں اور کتنے ہی بند کیے جاتے ہیں، تاکہ کھلیں ہوں وال

جبیجهای صدی کے ننروع میں رکیب دوں نے بخارا پر حلہ کہا، تو امبر بخارا نے حکم دیا نھا ک بدرسون اورمسجدون منت تمرتوا جگال كاورد كياجائے أد هرديبون في فلعمشكن توكي تُسَكِيهِ لِيهِ مِن التَّرُوعُ كُرُدِيكِ اور التَحْرِكا رَجَاد النَّحْ بَوْكِيا لِكَفَةُ مِن " مَا لا خروى منتجبه كلا بجو ايك البيه مفليك كأكلنا نفاجس أيك طرف كوله بأرد دميو، دومرى طرف ختم خواجكا دعاً بين فرورفائر وبينياتي بين مگرانفيس كو فأئده بينجاني بين جوعرم وسمّت را كفيني مے ہتوں کے سے نووہ ترکیمل کا حیار سے اتی ہیں ورض ۱۲۹) چرا کا بحرجو ابھی بھی کھونے سے کلاہے منوز آٹرنا تنہیں جانزا اورڈر تاہے؛ مال کی منوائر أكسانهط سے باوجود اسے اڑنے كى جر اُئ بنيس ہونى ۔ رفت رفت اس من جود اعتما دى بيا ہوتی ہے اور دہ ایک دن ابن تما م فوتول کو جنع کرکے اُر ما اور فضائے ما بیرا کنارس غامب موجا "اب مبلی بھی آمط اور بے بسی کے مفاعلے میں اس کی جیسی اور اسمان بیایی حیزناک سے ای طرح کاایک منظرد بھر کر تھتے ہیں :"جوہی اس نی سوئی موٹی نودسناى عاكر أهى اوراسي اس تقبقت كاعزفان جال بروكما كريس الريد ہوں ایا کا قالب بیان کی ہرجزاد سرنوجا ندارین گئی و میراسی سے بیجیان میجہ ا فذكرت مين الب طاقتي سے تواناتى ، عَفلت سے بيدادى بنے يروبال سے بلنديروانى اورموت سے زندگی کا بور انقلا جینم زرن کے اندر میو گیا۔غور سیمے توہی ایک جینم ز كا وقفه زندگی كے بورے افسانے كا خلاصلہ سے إ رص ٢٣٧) غرض پوري تنابني اس طرح يحوام ريز فينتشر برسي اوربران ي عام روس

زنده زبان كنيصوصيت سب كرمة صرف نوداس مين تخليق وشكيل معارى رمنها ب بلكه وه بمبيته طوعاً بهي دوسرى زبانول سع الفاظ كرا مناخر المعموركرتي مبي م، السفزورت كيمطابق غيرز بالوك سفي الفاظ لينيس عاربتهين بهوى وأردو تواس معاملي مين ہے بھی معذوراور حق بجانب کینومکہ اس کا خمیر تکی منعدد ملکی اور غیرملکی زبانوں کا ختلا سے اٹھا تھا ہم نے بیرونی زبانوں میں فارسی اور فارسی سے عربی اور نرکی ادرست انخرانگر مزی سے سے زیادہ استفادہ کیا ۔ انگریزی انفاظ اس دور کی مادكا دبين جب أكلننان كاسياسي غلبه اس ملك يرمنقل بهوكيا - إكا دكا يفط نو بهيشه أ"ا الى رمتها ہے اوراسے انابھی جاہیے۔ ببکن جو بخہ انگر نیری تے ساتھ غیرملکی افتار ر مجى دابسته تھا،اس بے غیر تعوری طور ری انگریزی لفظوں کے ساتھ کھے ا بیندیدگ ادر كرابهت كا احساس صرور ركم اس كے ماوجودان تفظوں كا نا كر ترخفا يوالفاظ دو حصول بن تقبیم کیے جاسکتے ہیں ، اول ان چیزوں کے نام جو انگریزوں کے ساتھ أيس اور سيك سے بهارے بال موجو دہنیں تقیق بات نئے علوم كى اصطلاحات ومغر ين وجودس آئے اوربيال ان كى نعلىمانگرىزى زمانے ميں شروع ہوئى يېمىلى اصطلاحات كوجون كانون ليني بركسي حداك مجدد تنصي ليكن يهان أبها فيتم متع علاقهر كهى حاستى ان سطى جلتى جيزس بهائه عيها الموجود تحبس؛ ان كاأساني سے عام فهم رحم كيا جاسكنا تمقابتنم بيهواكه كجيمه توتوكورن اين تحريول بي اندها دهندا بحرنري كے لفيط المعال كرما نترع كرديه والأحمراس كي كسي غنوان صرورت منيس تقيى ؛ اور بطبعة بيه يه كه اس کی اندائر سیراوران کے دوستوں سے ہوئی جو ماکو انگرنزی مالکل نہیں جانے تھے، ما بہت تھوڑی جانے تھے بمرتبد کی ابن تخریروں میں آنگر نری کے بہت لفظ ہیں ؛ ری بہی کی ان کے مقلرین میں دبی مزیرا حمد اور حاتی اور بھی نے پوری کردی انھوں نے غوری طور برانگریزی کے ایسے نفط بھی ای تخریروں میں انتعال کیے ہیں جن کے بیان کے پا

م کی کیک ان کے بلفظ میں کہیں کہیں غرابت اور فدامت کے اثر ات اخر تک فیا کم رم مشلاً وه سوجاً ی جگرسونیا لاصافرانون غنه اسکفتے بیب راولتے بھی آی طرح تھے)؛ نما مُرشتقات بركفي ده اس نون كا ضافه كرتے بي مثلاً سونخيارص ٢٠٠ ، ٣٨٠ ، ٨٩٠ ، ١٠٠٠ ١٣٧)، سونجيز (٢٠) ١٠١٠) سونج ابول رص ديه ٢)، سونجا رض ١٠٠، ١١٥) إسوبي ص ۱۱۱) سوننج رص ۱۰۹،۱۰۹ ) ایی طرح ایک او رمصدر دهوند ای و اس کی فدمم شكل ابك إلى وزك اضافي كيسانه وكوفر المصناعي رمروم اسى طرح سكفني تنفي -في خالجيراس تراب سي اب كوفدم فرم مراس كي شالبه طبيني وهو ماره المارس ١١١١،٩٣٠ ١٢٨) وصورتر صني (ص ١٨) وصورته ما رص ٨٨) وهو ترصي (٨٩، ٢٧٢)، وهو ترسين رص ۲۹) دهونار صنے ۱۸۷، ۹۹، ۹۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲، وصور شصی رص ۱۸) وصور ترصوایا رص ۸۷) دهونده رص ۹۷، ۷۷، ۸۳، ۷۷، ۱۹۷، ۱۸۷، بیست شکلیس ملتی بین گھا كوبعي بيلي كهانس بولنا ورسحين تقيراب كهانس منزوك مب اور كهاس بي فعبيح ہے بیکن اس کتابیں ایا عجد کھا نس بھی آیا ہے رص ۲۸۷) بعض نفطول کے دورو املا بھی ملتے ہیں مثلاً یا وں اور یا نؤں رص ۸۷، ۹۹) اگرچه میرا گمان سے کہ اٹھوں نے یا نؤن می سکھا ہوگا ، یا وں کا نت کا نصرف ہے ۔ ابتدا بين اعراب الحروف كارواج عام تفا ؛ انفاظ بين بيش كى جگه دا و، زمرك حكه ا اورزبری مگربا من محفظ نصفے یہ دراس ازی زبان ی تقلبد کا میتجہ تھا ،۹۲۲ او تک جب آ الرکائے نزکی کے بیے رومن سم الخط اختیار کیا ، برزبان مجی عربی سم الخط میں تھی آئی عقى ادراس من اعراب كى جگه حروات بى استعمال موتے تھے منبررت كي ليرواج كم مؤاكيا اور الاخر الكل ترك بوگیا بولانانے ان خطوں بن کراز کی بن نفطون میں برانے رواج ما تناخ بران کی جبکہ اونڈ بل کرے کہ کہ بل کرے کہ کہ بل کرے کے کہ بل کرے کہ پورانی رض ۱۲۱۱)، اگر جدایک مجلی مرانی بعن محالم رض ۳۰)؛ اور او بجن رض ۱۵۲) -۱ در ای رض ۱۲۱۱) ، اگر جدایک مجلی محالم به این اور او بجن رض ۱۵۳) -URD 040 A24 ".

مرى تقبن اورجب دة بيطوط محديث لامحال تحت المعالية عند المعارية المعالية المعارية ال

(4)

غبارخاط بلی مزنبه ی ۱۹۳۹ و بین تحصی اسے خیاب محداجل خان نے مرتب کیا نھا ؛ اور اس كتروع بس ان كامفدمهمي شامل تفايج بكه المك زمانے كے معدلوگوں نے مولا نا آجا ى كوئى تخرَير دېچى ئى بەل بايىن الىخول ما تىھ نىكى كىيا : بىن جېينے تعب كىياب دۇرىم مى سى سال أكست من جيري وربيراشا عن يمي سال معمن عنم بركوني ان دونون اشاعتوك ك اشرحالى ببلشناك بإوس دلي نفع مبرستى سے دولوں مرتبه كنابت كامعبارى نبطام نهيس مؤسكا تفااوراسي بيدولاناس مصطنن بنيس شحفة نبيسرى مرتبداس الاكاك وربينة مداح لالهنيدى ومست نے عم 19ء ك فرورى ميں لامبورسے ثنا نغ كيا۔ اس مرتب اس بیں ایک خط بھی زائد تھا جو پہلی در نوں اشاعنوں بیں شامل ہونے سے رہ گیا تھا؛ یہ م لالرسندى داس كاتبجاب كے برائے انعلابيوں بين شارم واسے - ده لاہوركي اولين انقلابي الحبين ' بھارت ا ساسما ' کے ممر بلکاس کے بانبوں میں سے تھے۔ اس انجمن میں مردار اجبیت سکھ را معبکت تھے مع حيا، صوفي انبا برشاد (الديم روز نامه ميشوا) البشري برشاد (نيم سوب والع) منشي متورخان ساغر اكبراً بادى، دبنا نا نفر طافظ ابادى دائير شراخبار سندوستان) ، لال خيد فلك، مهته نندكشور وغيره ان ك شركيب كارته والمجن كى طرف سه ايك لما يذرساله بهي كلناتها وزينيرى داس خودهي ايب مرحي "انديا "كوحرانواله سے كالنے تھے) اس بھاكے طبے إفاعده موتے ، جن من جوشیلے اراكين حكومت كے خلاف غم وغصته كا أطهاد كرنے اور لوگوں كو أبحا لينے كے ليے نظم ونٹريس أك أكلنے تھے عبمی ، اوس حکومت نے لالہ لاجیت راے کو گوفتار کرے اندے (برا) میں نظربند کردما، توسی زونی نیٹری داس اورنندکسٹورکوجی یا نج سال سے لیےسی نامعلوم مقام مربھیج دیاگیا تھا۔ م جولائي ١٩٢٩ ء كود تي ميس انتقال سوا -

کوئی عذر نہیں تھا اولانا آ زادنے ال خطوط میں انگرنری کے بہت لفظ سکھے ہیں۔ ان میں بهت بهای می رشامل باید مشلاً موسم کار (۱۱) انبش (۱۱۱) برین (۱۱۱) ما می بیس (۱۱۱) برگرف میس (١١) وأرنط (١١) بهول مرجن (١٥) وغيره - بنهام الفاظاب عام طورمراردوس لولے ادر تحصے ماتے میں اور الملی زبان سے خارج کرکے ہم کوئی داشمندی کا بنون بنیس دینے لیکن بعض مكران سے فلم سے مجواليے نفظ مجنی لكل سئے بل بين مرادف ہا اسے إل ملتے ہيں . متلاً مربس رو) قس (ود) بربس شن (۱۱) منبس ر۱۸ ۱۵۱) میشر د سرد ۱۱ میشر د سرد ۱۱ میشر د سرد ۱۱ میشر د سرد ۱۱ میشر به بي وغيره ببسان كامفهوم آساني سيم الني موجوده دخيره الفاظيسي اداكرسكتي بي الر بهي قطعي صَرُورت بنبيب كهم خوابي تخوابي أن سيراي تخرير دل كولو عجل بنائيس-زبان كى طرح مُصنّف كا اسلوب ببيان صى بدلتا ديننايي اوربعض حالتون بي توب اس كرداركا أببيتن حانام بمولاناكي نعلىم خالص مشرقي انداز برموئي فدرتي طوريرمدنو ان کا مطالع بھی زیادہ تردین علوم کا یا عربی فارسی کا رہا یکن جب انھوں نے انگر نرخی ب كافى بهارت بدراكرلى أواس ك معداكفول في مغرى علوم سے وا تعنيت حال كرنے كے یے انگریزی تنا بر بھی کثرت سے بڑھیں۔ اس کا اثران کی طرز بخریم بریر نا ہی جا ہے تھا۔ اب وه غیر شعوری طور برانگریزی روز مره کانتیج کرنے ہیں ملکہ کہیں کو بیخیال مرد نے لگیا یے کہ وہ انگریزی میں سوچ رہے اوراس کے محاور دن، جلوں کا نرجمہ کر ہے ہیں غیار خا ين هي اس كي شاليس كي غرنبيس بشلاً صبح مسكراري تفي (۲۷، ۹۹، )؛ بداس دورصبوحي كا أخرى جام موتا ہے دم م بشطول بتوں بس كم بوجاتا موں دس كاسان كى بے داغ نبلكونى اور مورج کی بے نقاب درخت ندگی (۷۷) میزخیال نس کر نام (۷۷) میرے اختیا د کی سیناری تھی (۸۳) کالات کی مخلوق ر۹۹) گردوسش کے موشرات (۹۴) \_ بیسب جملے اور ترکیبیں ای ساخت بی بنیادی طوربر انگرنری کی بین یونکه فلعهٔ احمد نگرکی نظر بندی کے آیا می عام مطور برانگریزی کے آیا می عام طور برانگریزی کنا بین ان کے دس میں دہیں، وہی ترکیبیں ان کے دس میں سبی عام طور برانگریزی کنا بین ان کے دس میں سبی

کان بنائی دوری ہے کہ کتابیں مہیا نہ ہوسکیں۔ اگر کتاب کے کھر تھینے کی نوبت آئی اور اس اس کی دوری ہے کہ کتابیں مہیا نہ ہوسکیں۔ اگر کتاب کے کھر تھینے کی نوبت آئی اور اس ان اس مزیر علومات مہیا مرفع بین نواس کمی کو لور اکرنے کی کوشش کی جائیں۔ اس اٹریش کا متن یہ واکی طبع نالت برہنی ہے۔ البتہ طبع آول کا نسخہ منفا ہے کے بیے بیش نظر ہاہے میلی خیاب کے حوالی بیں مرافلت ہمیں کی گئی، حال آئکہ مکن ہے کا اس سیعی خود مولانا مرحوم کے فالم سے مربول بیں نے امتیان کے بیدا بینے حوالتی کتاب کے
سیعی نود مولانا مرحوم کے فالم سے مربول بیں نے امتیان کے بیدا بینے حوالتی کتاب کے
سیعی نود مولانا مرحوم کے فالم سے مربول بیں نے امتیان کے بیدا بینے حوالتی کتاب کے
سیعی نود مولانا مرحوم کے فالم سے مربول بیں نے امتیان کے لیدا بینے حوالتی کتاب کے
سیعی نود مولانا مرحوم کے فالم سے مربول بیں نے امتیان کے لیدا بینے حوالتی کتاب کے
سیعی نود مولانا مرحوم کے فالم سے مربول بیں نے امتیان کے لیدا بینے حوالتی کتاب کے
سیعی نود مولانا مرحوم کے فالم سے مربول بیں نے امتیان کے لیدا بینے حوالتی کتاب کے
سیعی نود مولانا مرحوم کے فالم سے مربول بیں نے امتیان کے لیدا ہے کہ کا تھی کی کا ب

(4)

مناسب علوم ہونا ہے کہ بہاں کتابت سے تعلق بعض انوں کی وضاحت کردی طئے۔
اُردویس منعد دنفظوں کے بھنے میں بہت ہے اختیاطی کاروازے سا ہوگیا ہے مثلاً عمام طور برفارسی کے حال مصدر ہم زہ سے تھے جاتے ہیں ۔ جیسے آزمانش بستائش افزائش وغیرہ ۔ بیمال مصدر ہم زہ الفاظیا ہے سے ہونا چاہمیں بعنی آزمائش بستائش افزائش وغیرہ ۔ اسی طرح فارسی مرتبات توصیفی واضا فی میں اگر موصوف یا مضاف کے آبٹو میں یا سے ہم زہ تو اس برہم زہ ٹھیک ہمیں ہوگا ۔ مثال کے طور پر صلا ہے عام ، پاپ خود ، جا ہے جہان میں سی جگر بھی یا ہے ہر بردیکا نا جا ہیے مثلاً رعنا تی خیال ، بیماری معروف ہو، تو اس صورت ہیں اس کے تیجے زیر نگا نا جا ہیے مثلاً رعنا تی خیال ، بیماری معروف ہو، تو اس صورت ہیں اس کے تیجے زیر نگا نا جا ہیے مثلاً رعنا تی خیال ، بیماری معروف ہو، تو اس صورت ہیں اس کے تیجے زیر نگا نا جا ہیے مثلاً رعنا تی خیال ، بیماری

د بیسے، اردوکے وہ لفظ جو امرعظیمی کی دہل ہیں آتے ہیں جیسے کیجیے ، پیجیبے ، ڈریے یا جمع مانی کے جیسے مثلاً دیے ، لیے دغیرہ؛ ان میں صی ہمزہ نہیں، بلکہ آخریس یائے ہے؛ ہی حال

جاہیے کا ہے۔ سب کواس مزنبہ کھیلی اشاعتوں سے دوجگہ املاکا تفادت ملبکا ۔ ہیملا نفظ طیا الم بیا ہے؛ یہ

سے آخری خطامو بھی سے علق ہے۔ اب بازارمین میسری اشاعت کے جوری جھیے ي نقلي نسخ ملن بن اوريان بن كي اغلاط سے تريي -مولاناآ زادمرحوم کی دفات (۲۲ فروری ۸ ۱۹۵۰) نے بعدسا ہتیہ اکا دیمی نے فیصلہ کیا کہ ال كى تمام تحريرون كو تمج كركے جديد طريقي برمرتب كيا جائے بام كا آغازان كى شام كا د تصنیف ترجان الفرآن سے کیا گیا آرس کے دوجھتے شائع ہو چکے ہیں۔ بقیہ دوحلدی عی غالباً أتكے سال اكسيس شائع بيو جانبنگي - ] غبانبِ اطری زنتیب شرمجھ سے زیادہ دقت مختلف کیا ایوں اور اشعار کے حوالوں کی تبلاش میں ہوئی ہے مرحوم تھنے دفت اپنے حافظے سے ببیکلف کتا بوں کی عبارتیں اورشعر ريصة چلے جاتے ہیں جہان کے معروف شعراا و مطبوع دوا دمن کا تعلق سے ان سے رجوع كرنا چنال دستوارنهنيس تفاليك نهيس ما جاسكناكا تفول في شعرسي ماركيد مي د کھا تھا یا کہیں اور میں نے حوالے دوا وین سے دیے ہیں۔ آپ د کھینگے کر کہت جگر نفظی تفادسه بعق اذفات ده موقع كي ضرورت سے دانسته منی ردوبرل كر ليتي سالن اس کی امک دجہ بیھی میونکتی ہے کہ انھوں نے جہال اسے دیکھا نھا ، وہاں یہ اسی طرح جھ بیا مود التم يمكن مع كدان كے حافظے نے اسے حول كا تول محفوظ مدركها موراس صورت ين الحقول في اسم الك و حريفظ ابن طرف سيراضا فركرك بحود باليجو مكنه و دموزو<sup>ل</sup> طبع تقي شعرسا قط الوزن توبهو تهيس سكتًا تفا، البته المنت فالمُه رياً. یوری تناب میں کوئی سات سوس شعر ہیں ۔ بوری کوشش کے با وجود ان میں سے ستر آسی شعار ئى نخرىجى نېبىسىمى مىبىنى اسىكىلىن اينى كى احباب ئىلى مدد تى سے اورسى ان سَبِ كَاشْكُرُكُرُ الرموں كم الكول نے حتى الامكان اس سے دریع بنبس كيا۔ دتی میں ار منا بدن کاکال ہے اور بہالکوئی اجھا کتا بنا بنہیں ہے ہیں نے بہت بھی سے تنا بنی عام بیں اور اس کے بیے مجھے علی کرو شرسلم بونبورسی کی آزاد لا بٹر بری اور ادارہ علوم اسلامیہ

| 4 - 9<br>44 - 6 | مربزب<br>مرتب<br>مرتب | مقدمه طبع جدید<br>مفدمه |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| Y - 1           | مولاناا لوالكلام آزاد | دبياج                   |
| ٣               | 419MB U9.76           | نعط                     |
| 0 - N           | ۲۲ اگست ۵۲۹           | خط ۲                    |
| 1 4             | ۳ شمبر ۱۹۳۵           | خط ۳                    |
| 11 - 11         | ٣ أكسنت ٢١٩ ١٩٩       | خط م                    |
| WY - 19         | ١٠ اگست ٢٣ ١٩٧        | خط ٥                    |
| MA - AM         | اا اگست ۱۹۲۲          | خط ۲                    |
| DP - PC         | 1977 ما اگست          | خط ک                    |
| 44 - 00         | 19 اگست ۲۲۹ ۱۹        | خط ۸                    |
| 24 - 40         | ٢٤ أكست ٢٩ ١٩٧        | خط ۹                    |
| AA - 44         | ۲۹ اگست ۲۹ ۱۹۴        | نط ۱۰                   |
| 1.0 - 19        | ١٢ اکتوبر ٢٢ ١٩٧      | خط ۱۱                   |
| 114 - 1.4       | ١٤ اکثوبر ٢٩٩١٧       | خط ۱۲                   |
|                 | <b>Y</b> 4            |                         |

سبِ جُكِينيادكروبا كيام دوسرعلام اورائيبل كي تركيب بي، ان سرجكه ہمزہ کی جگہ بات تھے دی گئی ہے بینی علماے کوام دغیرہ داگر جم مکن ہے کہ کسی جگے سہو سے بینبریلی مزی جاستی مو پاس نندملی کا جواز مذکرہ گا وہ نسخے ہے، جو مولا ناکے دانی مطابع بس ریاا و رجس بیس مگر اتفول نے برتبریلی ابنے مانھ سے کی ہے۔ ہادے بال تخریرس رموندا وفاف کا استعمال مزمونے کے برابرہے معض وفات اس سے بہت الحمن بیرا ہو جانی ہے اور عبارت کے معنی کے بدل جانے ہیں۔ آب کو المحريزي كوئ معيادى كتاب موزادقاف مع بغربنس مليكى - بنقابل تقليدروش معد ہادے تھے والول اوز ما شروں کو اس بر کاربند تمو نے کی صرورت ہے۔ اُردوس جونکہ اس كارداج مبيس، اس يعي بفيصله كرنائجي وشوار مع كه كهال كونسا نشان دكها چاہیے۔ اگر برستعمال عام موجائے ،نورفت رفت نیسین عنی موجائی ۔ اس نسخ کی مخابت میں تھی الوسع ان اصولوں کی بابندی کی گئی ہے۔ فرورى ١٩٧٤ مالک را م

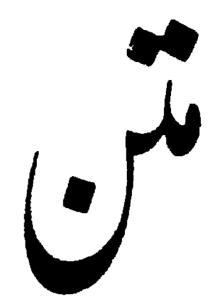

## از مولانا ابوال کلام از د

| 149   |   | 119 | ۱۸ اکنوبر ۱۹۴۲  | 11" | نط |
|-------|---|-----|-----------------|-----|----|
| 10.   |   |     | که دسمبر ۲۱۹۴۲  | 100 | ثط |
| 144   |   |     | ۶۱۹۳۲ میر ۱۷۶۶  | اه  | نط |
| • 160 |   |     | ے جنوری ۱۹۲۳ء   | 14  | خط |
| 100   |   |     | ۹ حبوری ۱۹۸۳    | 14  | نط |
|       |   | 149 | 919 WY P13      | 14  | כמ |
| 441   |   |     | e1914 ZJ6 16    | 19  | نط |
| 744   | _ | YYY | ما الذخ ١٩٢٣    | ۲.  | خط |
| 747   | _ | 744 | ۱۱ ایرین ۱۹۳۳   | 71  | خط |
| YMZ   | _ | 44H | ۱۳ جون ۱۹۸۳     | ۲۲  | خط |
| 444   | _ | TMA | 19، حون ۱۹۳۳    | ٣   | خط |
| 724   | _ | 70. | ۱۷ شمیر ۲۳ ۱۹ و | 414 | خط |

M.V - LVB

حواشی نہارس (1)

شمله ۲۷ حون ۱۹۳۵ء

م الوا**ککل**ام نیشنل ابرلائن را بین کراخی سع ده بور) ۲ فروری ۴۹ ۱۹۹ ما زنده از انیم که آدام نگیب دیم ا اگر سے سرنگراگیا بهوں اور ایک باؤس بوطین غیم بهوں برگ کلرک سے رواید بور باتھاکہ داک آئی اور اجمل خان صاحب آپ کا محتوب نظوم جوالد کیا۔ کہنہ سکتا داس پیام محبت کو دل در دمند نے کن آن تھوں سے پڑھااو کئن کا نوں سے سنا بمیرا ورا برکا معاملہ نووہ ہوگئیا ہے جو غالب کہا تھا ؟ باچوں تو نی معاملہ، برخویش منت ست از شکو ہ تو شکر گرزا رِ خو دیم ما از شکو ہ تو شکر گرزا رِ خو دیم ما قر کھول دیا ہے ؛

فليل منك يكفيني ولكن قللك لا يفال ك فليل ه ان سطور كوا بنده خام فرسائيوس كى نمهبر تصتور يجيد درائى ك بعد جو كهان شنان هي ده انجى تك بؤك فلم سے استنائه بهوستى د والسّلام و رحمنذالله و بركانهٔ ابوالكلام

کھے از دست کا ہے از دل وگلیے زیا انم مبرعت می روی اے عمر امی نرسم کہ وا مانم بسرعت می روی اے عمر اسم کہ وا مانم

زندگی کے بازار میں طبنس تفاصد کی بہت سی بنجو میں کی تھیں، لیکن اب الک نئی متاع ى جېنځوير مېنلامېونيا مېون ، نعيني اين کھو ئي مېوني تندرسني د ھوندھ رما مېرن ،معالجو نے دا دی کشمیری گل گشتوں میں سراغرسانی کا مشورہ دیا تھا۔ حیا ایخر گرمشنداہ کے او اخرمین گلرگ بهنیاا و زنین مفتریم منقیمر ما خیال نصاکه بیما ن وی سراغ یاسکو بگا ، مگرمر حنی جبنجوگی ، متناع گرگشنه کاکونی سراغ نہیں ملا!

لوم مے کہ بہا ت میں نے کہمی باریبش کھولا تھا!

سزارتا فله تثوق مى كثر شبكر

كبكن مريحصيب مانتوشي وعلالت كايارا بإيبه بوجيعس طرح كاند نها، ای طرح اظهائے وابس جارا ہوں خود زندگی بھی منزماسرایک بوجھ ہی ہے ، توسی سے اٹھائیں با ناخوسنی سے بمگر جب بک بوجھ سر بر ٹر اسے اٹھا ، اسی ٹر نامیم : تع مکن دختاکہ کوئی خط داک میں ڈالا جاسکے بیں نے اُسے اُ انجی کیس سے کال کرمسودا
کی فائل میں رکھ دیا اور فائل کو صندوف میں سند کر دیا۔
دو سبے ہم احمز گر نہیج اور بندرہ منٹ کے بعد فلعہ کے اندر مجبوس تھے۔ اب اُس دنیا بیں جو فلعہ کے اندر تھی ، برسوں کی مسافت مال
بیں جو فلعہ سے اِسر تھتی ، اور اِس دنیا بیں جو فلعہ کے اندر تھی ، برسوں کی مسافت مال
مردی ؛

كيف الوصول الى سُعاد و دُونها تعلل الجيال وببينهن حتوف

دومرے دن بعنے ١٠ أكست كوحسب معمول مبح تين بحے اتھا۔ جا ے كاساان جوسفر ميں ساتھ ربہتاہے، وہاں تھی سامان کے ساتھ آگیا تھا بیں نے جانے دم دی ، فبخیان سامنے ركها، اوراين حيالات بين دوب كيا خيالات مختلف ميدانون بين مفكن لكے تھے۔ اجابك وه خطرو ٣ أكست كورىل مين تكانفااور كاغذات مين شرا تفا، بإدا كيا. بے اختیاری چالک کھ دیرای مخاطبت میں سبرکروں اور آپ سن رہے موں یا نہ سن رہے ہوں ، گررو سے خن آپ ہی کی طرف رہے بیانچہ اس عالم میں آیک مکتوب فلم نبر مرج گیا، اور اس کے بعد مبر دوسرے نبیبرے دن مکتوب فلم بند مرد انتے رہے۔ آگے چ اربعض ربگیرا حباب واعرزه کی پاربھی سامنے آئی اور اُن کی مخاطبت میں تھی گاہ کیا ہ طیع واما ندهٔ حال در از نفسی کرنی رسی قید خانه سے ابرکی دنیاسے اب سامے رشنے کٹ يطي تعين وسنقبل برده غبب بي متنور نها . مجدمعلوم من تها كه مينخو تسمى مكتوب البهم مك بننج مبى سكينك ما نتيس ترام مردوق مخاطبت كى طلبكاريال كجيراس طرح دل شمند سريكي ئى تىنى كەنلىرانھالىتانغا،نولىچرىكىنى كوچىنىب جابنانھا. نوگوں نے نامەبرى كاڭامىجى واصد سے لیا اسمی بال کبونر سے مبر کے مقصی عنقانی ا اور سے مامہ مرد اور کا مرسی منافرد

ر ۳) مکتونیسیم باغ

ينم باغ بين گر مع سمبرده ۱۹

از مامپرس در دردل ماکه میک زمال خود را بحیله پیش نو خاموش کرده ایم

صديق محرم وسمعت شالاهار اورنشاط باغ يك مبلى بوق من أبس طرف سنم باغ كوخيارون وسعت شالاهار اورنشاط باغ يك مبلى بوق من بايس طرف سنم باغ كوخيارون كي فطارس دورز كر مبلى كي بير بير بيار نوف رومي اورآب كي باذه كرر الم مول: مرجه دوري بيار نوف رح مي نوشنم م

بُعرِمنرل منه بود درسف راوحانی الم بود المست ۱۹۳۱ کی بیمی کا گرفتاری سے بسلے آخری خطاح آب کے نام بھر سکا تھا ، وہ ۱۳ آگست ۱۹۴۱ء کی بیمی کا تھا بملکنہ سے بہنی جار ہاتھا۔ رہی بین خطاطہ کررکھ لیا کہ بنی پہنچ کر آبل خان صاحب حوالے کر دؤ گا۔ وہ فعل رکھ کرآب کو بھیج دینگے۔ آپ کو یاد ہو گاکہ انھوں نے خطوط کی نقول رکھنے پراصرارکیا تھا۔ اور نیس نے بیط بقی منطور کر لیا تھا۔ لیکن بمبنی پہنچتے ہی کا میں کے بیجومیں اس طرح کھو گریا کہ اجمل فان صاحب کو خط دینا بھول گیا۔ ۹ آگٹ کی جب کو جب مجھے گرفتار کر سے احمد سگر ہے جاد سے تھے ، تو بعض کا غذات رکھنے کے لیے راہیں الماحی کیس کھولا ، اور بھا یک وہ خطاسا صنے آگیا۔ اب دنیا سے تمام علاقے منقطع ہو چکے جو کھے گذرجیا ، وہ جیند لمحوں سے زیارہ منتما!

را فی کے بغرجب کا نگرس ورکنگ میٹی کی صدارت کے لیے ۱۲ بون کو کلکنہ سے ببئی آیا اور اسی مکان اور اسی کر میں تھے را بہاں نین برس بہلے اگست ۱۹۲۱ء میں تھے رافقا، تو یقین کیجیے ابسامحسوس مونے نگا تھا ، جیسے ۹ آگست اور اس کے بعد کا سادا ماجرا کل یقین کیجیے ، ابسامحسوس مونے نگا تھا ، جیسے ۹ آگست اور اس کے بعد کا سادا ماجرا کل کی بات ہے ، اور یہ بوراز مامز ابک صبح شام سے زیادہ مذتھا ہے بران تھا کہ جو کچھ گذر رہا ہے بہنواب ہے ،

میں خواب میں منوز ہو جائے میں خواب میں

۵۱ جون کوجب با بحو ڈا ہیں رہا ہوا ، تو تما م بحتو بات کا ہے اور ایک فائل میں بترتب اربخ جمع کرد ہے یہ خیال تھاکہ انھیں حسب مجمول نقل کرنے کے لیے دے دو نگا ، اور بھر جس آپ کی ضدمت ہیں بھیج دو نگا ؛ لیکن جب مولوی انجل خان صاحب کوان کی موجو دگی کاعلم ہوا دہ بہت مصر ہوئے کہ انھیں بلا "نا خیراننا عن کے لیے دے دینا جا ہیے یہن نی ایک خوشنولیں کوشملہ ہیں بلا یا گیا ، اور بور المجموع کا بت کے لیے دے دیا گیا ۔ اب کما بت ہوری ہے اور ایم کر دیا جائیگا۔ اب ہموری ہے اور ایم کر دیا جائیگا۔ اب ہمیں ان کو ہمی مکو بات کی صورت میں بنیں جو بی کی مطبوع تم وعلی صورت میں بنیں کے والے کر دیا جائیگا۔ اب بیش کر ذگا ۔

شمری اخبار مربی بجنور کے ابد شرصا حب آئے تھے۔ انھوں نے مولوی اجمل فان صاحب سے اس سلسلے کے بہلے مکتوب کی نقل لے لی تھی۔ وہ اخبارات بس شائع مرد گیاہے شاید آب کی نظر سے گذرا مولا صدر بی مرم م کے تخاطب آب سمجھ کئے موسکے کہ رو سنحن آب ہی کی طرف تھا۔

بجنم سوے فلک ورو سے خن کے دورے کو اور کے اور کا کہ مکتر ہے۔ مکتو بات کے دوسے کردیے ہیں بغیر سباسی اور کسیاسی بیمجہ وعصرف غیر سباسی مکانزیب ۱۰ اگست ۱۹۲۲ و سے کی ۱۹۳۳ کے سات کی گارش کا سلہ جاری رہا، لیکن اس کے بعد طبع دریا ندہ حال می کہ کہ اس کے بعد طبع دریا ندہ حال می کہ کہ گئی تھی اور اپنی واما ندگیول میں گرخی ۔ اگر جہاس کے بعد هی بعض مصنفات کی نشوید مرتب کا کام بستورجادی رہا، اور قلعۂ احزیکر کی اور نہا م عمولات کی بغیر سی نغیر کے حادی رہیں، تاہم بی خیر قال چھیائی نہیں جا ہما کہ قرار وسکون کی جو کچھ نما لیٹ حادی رہیں، تاہم بی خفیقت وال چھیائی نہیں جا ہما کہ قرار وسکون کی جو کچھ نما لیٹ مقی جسم وصورت کی تھی، قلب و باطن کی مذخفی جسم کو ہیں نے ملئے سے بیالیا تھا، سکردل کو نہیں بیاسکانھا؛

دل د برائم کر درصح است برای کر بین کام کری دی اور رشته فکری گر بین که کام کری دی اور رشته فکری گر بین که کام کری دی اور رشته فکری گر بین که مگرابسلسلهٔ کتابت کی وه نیز رفت اری مفقود مهوی تھی جس نے اوائل حال میں طبیعت کا ساتھ دیا تھا۔ اپریل ۱۹۲۵ بیس جب اخری گرسے با نحور ایس قید نبر بل کر دی گئی، تو طبیعت کی آماد کیوں نے آخری جواب دے دیا صوف بعض مصنفات کی تمبیل کا کام جاری مساسی دکھا جاسکا، اوکسی نخر پرونشوید کے بیے طبیعت متعدم مهوئی ، آخری محتوب جو بعض سیاسی مسائل کی نبیت ایک عربز کے نام فلمبند مہوماتی ہے، ۳ مارچ ۱۹۲۵ ہے ۔ اس محتوب برید دامستان بھی تک ختم بیرید دامستان بھی تک ختم نہیں مہوئی ہے:

شمناد دامسنان عشق سنور انگیز است این محکاینها کدا زفر بادوشیرس کرده اند

غور کیجے توانسان کی زندگی اور اس کے احساسات کا بھی کچھے جیب طال ہے۔ نبن برس کی مرتب ہویا بنن دن کی مگرجب گذر نے بر آئی ہے تو گذر ہی جانی ہے۔ گذر نے سے بہلا ہوئے اور کر برای مرتب کی وکر کر برای مرتب کی وکر کر برای ایس کے بعد سوجے ، نو تعجب بنو یا ہے کہ تو برای مرتب کی وکر کر برای ایس کے بعد سوجے ، نو تعجب بنو یا ہے کہ اور کر برای مرتب کی وکر کر برای کا دیا ہے کہ برای مرتب کی وکر کر برای ایس کے بعد سوجے ، نو تعجب بنو یا ہے کہ اور کر برای مرتب کی وکر کر برای کر دیا ہے کہ برای کر برای مرتب کی مرتب کی مرتب کی مرتب کی دیا ہے کہ برای کر دیا ہے کہ کر دیا ہے کہ برای کر دیا ہے کر دیا ہے کہ برای کر دیا ہے کر دیا ہے کہ برای کر دیا ہے کر دیا ہے کر دیا ہے کہ برای کر دیا ہے کہ برای کر دیا ہے کر دیا ہے

## غبادضا طر

اریم.) مکنوسی سفر

جوه اکست کی گرفتاری کی وجہ سے بھیجانہ جاسکااد رجب کی طرف احد نگرے پہلے مکتوب میں اشادہ کیا گیاہے .

بمبئی میل دبراه ناگبور) ۳ اگست ۱۹۲۲ء سند ره

دهای اور لا بهورمیس انفلوئمنز اکی شدّت نے بہت ختنه کردیا تفا۔ آهی کک اس کا اثر باقی ہے۔ مرک گرانی کسی طرح کم مہونے برہبس آتی۔ جبران بول اس دبال دوش سے کیونکومبکد وش بهوں! دیجھیے وبال دوش کی نز کیب نے غالت کی یاد نازہ کردی:

شوربدگی کے ماتھ سے مسر ہے وبال دوش صحرابیں اے خدا، کوئی دیوار بھی نہیں!

۲۹ جولائی کواس وبال کے سانھ کلگنہ وائیس مہواتھا۔ چار دن بھی نہیں گذرے کہ کل م گست کو بہئی کواس وبال کے سانھ کلگنہ وائیس مہواتھا، اب بھرا بنے سانھ و ابس لیے جار ما ہول؛ مول؛

رویں ہے خش عمر کہاں 'دیکھیے' تھیے نے ہاتھ باک برہے ' مذہاہے رکاب بن مگرد سکھیے صبح جاد ہے کے دفت گرانما یہ کی کرشمیسا ذیوں کا بھی کہا حال ہے! قیام کی حالت ہو، یاسفری، ناخوشی کی کلفتین ہوں یادل آسٹونی کی کا بشیس جسم کی نا توانسیاں

#### غباديفاطر

بُرِسُول دلمی کا صدید جو بکدا مرکبان فوج کے جزل مقیم دلمی نے ازراہ عنا بت اپنے فاقل بیسوں دلمی کا تصدید جو بکدا مرکبان فوج کے جزل مقیم دلمی نے ازراہ عنا بت اپنے فاقل مور یا ہے ،اس لیے موٹر کاریخ کلیف دہ سفرسے کے جاؤںگا اوراڑھائی گھنٹے ہیں دہلی بنیج جاؤنگا ۔وہاں عید کی نما زیر ہو کر بمبئی کے لیے روانہ ہونا ہے۔ اسے ۱۲ کا سمبئی میں فیام رہیگا!!

ابوالكلاتم

بريم زني .

بريداري مبيان دوخواب ست زندگي تركي در تخبيل دوسراب ست زندگي ا ذلطر دوموج حبابے دمبیرہ است بعن طلبے نقش رآب سن زندگی بن بج كر حيد منط كرزرے تھے كم انكھ كھل كئى صبحى جائے كے ليے سفر بس معمول رہنا ے كرات كوعبدالتداسيركا جوالا اور مانى كى تبلى يانى نمقدارمطلوب في كبرى ہوئى، تيبل بردكه دنناه وان اس كيبلو بس حباكه يان هي كري وضع الشي في معدلديني اسكامحل صبح بونا جاسي مرفنجان اورستكردانى كے ليے اسكا قرب ضروری مرسواکه وضع الشی فی غیر محله س داخل بوجانا اگر صبح بین بجے سے جار بح كے اندركو ئى استبش اجا تاہے، تواكثر حالتوں بس عبدالتدا كرجات دم دے دنیا ہے۔ بنیس آیا، نو پھرخو دمجھے ہی ا نے دست سنون کی کامجویامہ سرگرمیاں کا مبس لان سرق بير - "اكثر حالنون" كي قيداس ليف سكان برسي كرتمام كلبول كي طرح بركلبه تعيم منتنيات سے خالی نہیں ہے بعض حالتوں میں گامری اسٹیش بررک بھی جات ہے مگر عبد اللہ کی صورت نظرنہیں آئی ۔ بھرجب نظراتی ہے، تو اس کی مغدر نبنی میری فکرکا وسٹس آشناکے لیے ایک دومرا ہی مسئلہ بیداکر دہتی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ نتیم مبحے گاہی کا ایک ہی عمل دو مختلف طبعتوں کے لیے دومنضا دبینجوں کا ماعنت سوجا یا ہے۔ اس کی آمد مجھے بیدار کردی ہے؛ عبدات کواورزبادہ سلادی ہے۔الا مرک الم بیس میں اس کے سرمانے رہنے لگی، مجری عبدات کو اورزبادہ سلادی ہے۔ نتا بْح كا دِسطْ نَقْرِيباً بِحِمَال بِي رَمْ مِعلوم نبين ، آب اس اسْكال كاحسل كبالبخويز كرينيك ، مر مجھے بینے شراد کا نبلایا ہواحل مل گیاہے اور اس برمطنن ہو جیا ہول: بارال كه دريطا فت طبعش خلاف نبيت درباغ لاله ردید و در شور بوم خسن ا بهرجال جا سے کا سامان حسب معمول مرتب اور آمادہ تھا۔ نہیں معلوم آج اسٹیشن کب

برون با دل و دماغ كى افسردگياں؛ كوئى حالت بهو، نيكن اس وفت كى سيحا ئيال افتادگان بسترالم سيم نغافل بنيس كرسكنيس ؛

فیضے عجبے بافت م از صبح بمبینب رسا اس حادۂ روشن رہ مینجا مذیباشد

میں ایک کو بے ہیں سفر کرر ہا ہوں ۔ اس میں جار کھڑکیاں ہیں؛ دو بنر تھیں، دو کھائی ہیں۔
میں نے صبح انتختے ہی دو بند بھی کھول دیں ۔ اب دیل کی رفت ارجتنی گرم ہونی جانی ہیں ہو اسے جھؤ بکوں کی خلفتوں نے ہیں ہو اسے جھؤ بکوں کی خلفتوں نے گرا دیا تھا، اسی برنیے مصبح کا ہی کی جارہ فرائیوں نے اب اٹھا کر بٹھا دیا ہے ۔ شا بدکسی ایسی ہی دات کی صبح ہوگی، جب خواجہ منیراز کی زبان سے بے اختیاز کل گیا تھا؟

موسی ہوگی، جب خواجہ منیراز کی زبان سے بے اختیاز کل گیا تھا؟

موسی ہوگی، جب خواجہ منیراز کی زبان سے بے اختیاز کل گیا تھا؟

کہ در دست نشینا کی دا دوارد!

طرب اج کل کے معول کے مطابق کے وفت جارتی ہے جس منزل سے اس وفت کک گزر جانا تھا، ابھی بک اس کا کو ٹی سراغ دکھا ٹی نہیں دنیا یہ وخیا ہوں، تو اس معاملہ خاص بیں وفت کے معاملہ عام کی بوری تضویر نیا بال ہورہی ہے:

ی کش منی گویدم از منزل آخر خبرے ب صدیما مال گذشت و دگرے در بیل معدیما مال گرفت ت

ران ایک اسی حالت بین کئی عینے مذنواضطراب سے تعبیر کرسکتا ہول ، منسکون سے انکھراگ جاتی تھی ، نوسکون تھا ، کھل جاتی تھی ، نواضطراب تھا ۔ گو یاسادی رات دومنطا دخو ابوں کے دیکھنے میں بسر برگوئی ۔ ایک تعمیر کی نقش آرایی کرتا تھا ، نود دم کر خریب کے دیکھنے میں بسر برگوئی ۔ ایک تعمیر کی نقش آرایی کرتا تھا ، نود دم کر خریب کے بیان انوشی "مقصود ہے ۔ فارسی میں بیاری کونا خوشی "مقصود ہے ۔ فارسی میں بیاری کونا خوشی کہتے ہیں ۔

مسي يف وسرود كاكبسامعتدل مزاج تركيب بذير يركياب جي جامتا هي بنيضى كالفاظ

اعتدال ِمعانی از من *ترمس* كمزاج سخن سشناخترام

ر الب كهينك جاس كى عادت بجائة ودايك علت على الس يرمز يرعلت لهدنا فرجام كا اضًا فركيون كيا عائد ؛ اس طرح كيم حاطات من امتزاج وتزكيب كاطريقه كامس لأنا ، علتوں عِلْبَتِن شرهانا ، کو یا حکایت یا دہ ونزیاک کو تا زہ کرناہے میں شکیم کرونگاکہ یہ تمام خود ساخنه عادتین بلانتېمه زندگی کی علطیوں میں داخل ہیں یمکن کیا کہوں الجب مجمی معاملیکا اس باورغوركيا، طبعيت اس ميطنن ترميكي كرزندگي كوغلطبون سي كبيمعصوم بناد باجائي-ایسامعلوم ہونا ہے کہ اس روز گا رخراب میں زندگی کو بناعے رکھنے کے لیے کچھ نہ کھے علطبال صرور كرني جاسيس،

ببروآلفن بخطا درمسيلم صنع يذرفنت آ فريس برنظر باكب خطالي<sup>من</sup>شش ما د إ<sup>ما</sup>

غوريجي، وه ندندگي مي كيا بهوني جس تے دامن خشك كوكوني غلطي تريه كرسكے! وه جال بى كىيا بهولا كهرا ابرط سے تحبیر عصوم بهو!

نوو فطع منازلها، من وبك بغرش لك'

اورا كر مفرود وفكر كاليك فدم اور المصرم المعالية ، نوسا را معالمه بالأخرو بي حاكز حتم موجا ميكا جمِالُهِ عَارِف شِيرِاني أَلْهِ وَكِيماتُها:

بهاکه رونق ابس کا زحسا مذ کمرمة مننو د

زز مرسم حوُتونی با بفسیق مم کومنی ا اوراگر او جیبے کہ بھر کا مرانی عمل کا معیار کیا ہوا اگر یہ آلود گیاں را ہیں خل سمجھی گئیں ؟ تو

آئے! اور آئے جی نواس کا اطبیان کیز کر ہو کہ عبد اللّٰدی آمد کا قاعد ہ کلیہ آج ہی جالتِ
استنامودار مذہر گا! بیسنے دیاسلائی اظھائی اور جو لھا روشن کر دیا۔ اب جان بی ریا
موں اور لا ب کی یا د نازہ کررہا ہوں مِقصود اس نیام درازنفسی سے اس کے سواکھ نہیں
کہ نحا طبین کے لیے نقریب خن باتھ آئے:

نفسيبيا دتوى زنم جيعبارت وجيمعا نبم

چاے بہت نطیف ہے جبن کی بہترین سی سے ہے۔ رنگ اس قدر ملکا کہ و اسمہ بر اس کی سنی مشتبہ مہوجائے۔ کو با ابولؤ اس والی مان مہدئی کہ: ا

رق الزحاج و رقت الخمر فتشابها، فتشاكل الامر

کیف اس قدرنند کر بلامبالغه اس کا ہرفنجان فا آئی کے رطل گراں کی باد تا زہ کردے: ساقی بدہ رطل گراں اس کے کدم تھاں برورد ا

شایداً بو معلوم بنیں کہ چا ہے کے باب ہیں میرے بعض اختیارات ہیں ہیں نے جا ہے کی الطافت وشیری کو تمباکو کی تندی و لئی سے ترکیب دے کرایک کیف مرتب بیدا کرنے کی کوشش کی ہے میں چا ہے کے بیلے کھونٹ کے ساتھ ہی متصلاً ایک سگریٹ بھی ساکلہ بیا کرنا ہموں رکھوڑ ہے فقط کرنا ہموں رکھوڑ ہے فقط کے بعد جا ہے کا ایک کھونٹ اور متصلاً سگریٹ کا بھی ایک ش لیتا رہونگا علی صطلاح میں اس صورت حال کو علی سبیل اندوالی والنعاق کہ جے ۔ اس طرح اس سلام کمل کی میں اس صورت حال کو علی سبیل اندوالی والنعاق کہ جے ۔ اس طرح اس سلام کمل کی میں اس میں امتر اج سے بتر اس میں امتر اج سے بتر اس کے ایک کھونٹ اور سگرٹ کے ایک ش کے باہمی امتر اج سے بتر اس کو ایک سے اور سلسلاء کا روز از بوت ارتباہے ۔ مقد اد کے حین تناسب کا انفر باط موکد اور فنجان آخر ہی جرعہ سے خالی ہموا اور حرب بیا کو سے آخری خط کشید تک بہنچ کر دم لیا ۔ کیا کہوں ان دو اجزاے تندو نظیف کی آئیز سکر میٹ کے آخری خط کشید تک بہنچ کر دم لیا ۔ کیا کہوں ان دو اجزاے تندو نظیف کی آئیز سکر میٹ کے آخری خط کشید تک بہنچ کر دم لیا ۔ کیا کہوں ان دو اجزاے تندو نظیف کی آئیز سکر میٹ کے آخری خط کشید تک بہنچ کر دم لیا ۔ کیا کہوں ان دو اجزاے تندو نظیف کی آئیز س

جانے گاتوخیال ہوا، اس جیب کے وبال سے سبک جیب ہو کرا ندر فرم رکھوں، تو ہہر ہے۔
میں نے کبس نکالااور مع سگرٹوں کے جلر کی نذر کر دیا ؛ اور کھراس دن سے لے کرد در کہا ہیں ہوا ساتھیوں میں ٹری تعالج ایسے لوگوں کے در کر جس کے دائقہ سے کا مود ہن آسٹنا نہیں ہوا ساتھیوں میں ٹری تعالج ایسے لوگوں کی تفی جن کے باس سگرٹ کے ذخیرے موجود رہنے تھے اور فید خامذ کا احتساب عمراً جنم لوپی کن ناتھا۔ بعض "شرب ایہود" کا طریقہ کا میں لاتے تھے :

شرب اليهود كرتي بن نضرانيون مي مما

بعضو ل كي جرات رندانه اس فيدو مندكي تحل بنيس ميوسكتي في - وه :

ولاتسقىنى سراً، فقد امكن الجمر

پڑل کرتے تھے۔ مجھے یہ طال معلوم تھا مگر آئی تو بُراضطرار بریجی نیٹیا ن نہیں ہوا کئی مرتب گرسے سگریٹ کے ڈیتے آئے او رہیں نے دوسروں کے حوالے فرد بے! فوضم کر تو بئر من نرخ با دہ ارزاں کردہ ا

مرگذشت کا اصلی واقع الب سند الحیس دن علی الصباح مجھے راکیا گیا، توقید خان کے دفتر میں بیزنٹ نے اپنا سگریٹ کھیں کا لا، اور ازرا و تواضع مجھے بھی بیش کیا۔ تقین سے بھی بھی درجہ کے ورم کے ساتھ دو سال بہلے سگر بیٹ ترک کیا تھا، اتنے ہی درجہ کی آ ما دگی کے ساتھ بہین کشس فہول کرلی ۔ نہ ترک میں دیر لگی تھی، نہ اب اختیا رہیں جھج کہ بوئی۔ نہ محومی پر اتم بہواتھا، نہ حصول پر نشاط بہوا۔ ترک کی تلخ کا می نے جو مزا دیا تھا کہ اسلامی حکومتوں میں بہودی پر شنیدہ شمراب له اسلامی حکومتوں میں بہودی پر شنیدہ شمراب بینے کے معیٰ میں ٹرب ایہودی پر شنیدہ شمراب بینے کے معیٰ میں ٹرب ایہودی کی اصطلاح دائج ہوگئ ۔

الله يوراشعريه الله:

الكناسفى خسراً، وقل لى عى النم ولانسقى سواً فقداً مكن الجهر "محضراً بنا مكن الجهر "محضراً بنا مكن بركبا به المحضراً بنا مكن بركبا به المحضراب بلا موكبا ب "محضراب بلا اوريركم كربنيا مكن بركبا به المحضراب بلا كوريركم كربنيا مكن بركبا به المحضرات بالمحضرات المحضرات المحضرات

ال كاجواب وسي هي جوعزفاء طريق في ميشه دياسي ا

ترک سمہ گرو آسٹنانے سمہ باش

یعیٰ ترک و خیار، دونوں کا نقش علی اس طرح ایک سا نفر بھائیے کہ الودگیاں دامن تر کریں ،مگردامن پکڑیہ سکیں اس دا ہیں کا نٹوں کا دامن سے الجھنامخل نہیں ہونا ، دامنگر ہونا مخل ہو قامیے ۔ کچھ ضروری نہیں کہ آپ اس درسے ہمیں نہا دامن ہمیں کے رہیں کہ کہیں ہونا مخل ہو تا ہے ہھیگ دیجیے ۔ لیکن آپ کے دست و باز دہیں یہ طاقت ضرور ہمدی خیارے کہ کھ دیا کہ الودگی کی کہ بونہ بھی باتی و بہت کے دہیں باتی و میں بہت نے ہاری مذہب کا باس طرح بخوار کے رکھ دیا کہ الودگی کی کہ بونہ بھی باتی و در من بیت میں بہت کے دہیں اور من بہت نے ہاری مذہب کی اس طرح بخوار دیں آنو فر منتے در ضور کی ا

ایبان کامرانی سودوزیان کی کاوش میں بنیس ہے، بلکہ سودوزیاں سے اسودہ حال رہنے ایس ہے۔ منتور دامنی کی گرائی محسوس کیجیے، منتشک دامنی کی سبک سری ؛ مذا بودہ دامنی بربریشان حالی ہو، مذیاک دامنی برسرگرائی ؛

بهم سمندر باش وبهم ابهی که دراف لیم شق د هے دریاسلسیل و قعر دریا است سبت

آپ کوایک واقع بناؤں شاید رمشتہ اسمی کی ایک گرہ اس سے تھل جائے۔ ۱۹۷۱ء بیں جب مجھے گرفتار کیا گیا، تو مجھے معلوم تھاکہ فیدخانہ بیں تمباکو کے انتعمال کی اجازت نہیں۔ مکان سے جب حلینے نگا تو بنبل برسر بیٹ کی سے بیاں دھرا تھا بعادت کے زیرا ٹر بہلے ہا تھ بڑھاکہ آسے جیب میں دکھ بول؛ بھرصورت حال کا احساس ہوا تو گرک گیا۔ نمین پولیس کم شنر نے گرفتاری کا وارنٹ نے کرآ باتھا، براصرار کہا کہ ضرور جیب بیں دکھ تو بیس نے دکھ لیا۔ اس میں دس سرس کرسٹ تھے۔ ایک کمشز پولس کے آئس میں بیا، دوسرارا سنہ بیس سکا گابا، دوسا تھو کو بیٹ بیا۔ باقی چھردہ کئے تھے کہ برلیب پڑدئی جیل علی بو دبنہ بیا۔ جیل کے دفتہ سے جب انداد

(0)

# داستان بے ستون وکوہ کن

فلعمرُ احرُنگر ریر

١٠ أكست ١٦ ١٩٩

انسا زوبرگ فافلہ بے خودال میرس ۱۰ بے نالہ می رود جرسس کا روان یا!

مل میں میں اور بہٹی ہیں فرصن تنگ حوصلہ کی ہے مایکی کا یہ حال تھاکہ ہو اگت کا میار میں میں فرصن تنگ حوصلہ کی ہے مایکی کا یہ حال تھاکہ ہوا گئو ہوا مکتوب سفر بھی اجمل خان صاحب کے حوالہ مذکر سکاکہ آپ کو بھیج دیں ۔ نیکن آج قلع ہم احتر کی کے حصار زنگ ہیں اُس کے حوصلہ فراخ کی آسودگیاں دیجھیے کہ جی جا ہمتا ہے ۔ دفتر کے دفتر سیاہ کردوں .

وسعنے پریداکن اصطحراکہ امشب درعمش سیکر آہ من از دل خیمہ کبیروں می زند

نوجینے ہوئے، موسمبرام ۱۹ کونینی کے مرکزی قید خانہ کا دروا زہ میرے لیے کھولاگیا تھا۔
کل ۹ اگست ۱۹۲۱ کوسوا دو بحے فلع اور کھرے حصار کہ نہ کا نبا بھا اگلہ میرے بیجھے بند
کر دیاگیا۔ اس کا دخانہ ہزار سنبوہ ورنگ میں کتنے ہی دروا زے کھو نے جانے ہیں ناکہ کھلیں ۔ نواہ کی تاریت بطا ہرکوئی ٹری مرت بندیہوں اور کتنے ہی بند کیے جانے ہیں ناکہ کھلیں ۔ نواہ کی تاریت بطا ہرکوئی ٹری مرت بنیں معلوم ہونی:

دوكروس بين عالم غفلت ميخواب كي

### غبادنفاطر

ابوالكلام

بیں۔ آج رات کسی وقت بیمعاملہ ضرور پیش ائیگا۔ دوہفتے سے گرفتا ری کی افواہیں دلمی سے کلکتہ کے شخص کی زبان برخیس میں سنتے سنتے تھا۔ گیاتھا: بادفا، باخبرفسل تو، بامرك رفيب بازي جرخ ازس يك دوسه كامي كبند

اور كجيماس بات كالبحى خبال تفاكه أن كى اؤف طبيعت كواس طسرح كى فكروب سيريثا مذہبونے دوں میں نے صبح علا کر کہا! جس طرح کے حالات در پیش ہیں۔ ان میں اسطیح سى افوا يى بىيشار اې كرنى بى - اىسى خبرون كا عنباركيا او رىجراگروافعى السا سى ہونے والا بے نوان باتوں میں وفت خراب یوں کریں ؟ مجھے جلد تمجھ سمھا کرسومانے رسيجيكة دهى دات جواب بافى ده كئى بي إنفس منه جائے، اور جند كھنٹے آدام كروں "

ا سرع عزخور بم خوش نه لود ، برکه مے خور بم! حسب معول جار سبح اٹھا، نیبن طبیعیت میں ہوئی اور سمبیں سخت گرانی تھی ۔ ہیں نے جن اسبرسن ( Genaspirin ) کی دوگولیاں منفرس دال کرجا ہے فی اور فلم اٹھا یا کہ بعض عزوری خطوط کامسودہ مکھ اوں جورات کی جورینے ساتھ بریب برنٹ روزومایٹ وغيره كومجبنجاط يايانها سامة سمندريس مهاطماختم موحيكانها اوراس مختم مونيهي رات بھر کی امس مھی ختم ہوگئی تھی ۔ اِب جوا د کی لہر یا ساحل سے مکرار می تھیں ، اور ہواکتے معندے اور من اور جھوبہ بھی تھیں کچھ توجن اسپرین نے کا م کیا ہوگا، کھی ہے۔ صعیابی کے ان شفانجش جھذبکوں نے جارہ فرای کی ۔ ایساً محسوس مولنے لگا ، جنسیم کی كراني كم بورس ب يجرافاف كاس احساس في اجا كالمعنود كى كى سى حالت طارى

سیم صبیع! تیری مہدرانی! بے اختیار ہو کرفلم دکھ دیا اور سبنر پر کیسے ایک اسکا میں انکھ لگ گئی۔ بھرام! اکسا کردی:

ایکن سونجیا ہوں نوایسا معلوم مہرتا ہے جسے ماریخ کی ایک پوری داستان گذر کی : جوں صفحہ تنا م مشر ورق برگر دد نئی داستان جو نمردع ہورہی ہے معلوم نہیں شنقبل اسے کب اورکس طرح ختم کر دگیا! فریب جہاں فقتۂ روشن است بربین تا جہ زاید شب کست

م اکست کو به بی بہنجا، توانفلو تمنزاکی حرارت اور سرکی گرانی کا اضحلال بھی میر بے ساتھ تھا۔

ام بہنج ہے ہی کاموں ہیں مشغول ہوجا نا پڑا ۔ طبیعت کتنی ہی ہے کیف مولیکن گوارانہیں کرتی مواد قات کے مقردہ نظام بین خلل بڑے ۔ ہم سے یہ اگست بک ورکنگ کمیٹی کے اجلاس ہوتے رہے ، یہ کی دو ہر سے آل انڈیا کمیٹی شروع ہوئی معاملات کی زفتالدائیسی تھی کہ کا دروائی بین دن کے سورات کی انتہا مھی کیا تھا' ایکن ہیں نے کوشنش کی کہ دودن سے زیادہ بڑھنے نہائے ۔ م کو دو ہے سے دات نے اابج کے ایکن بین کا دروائی ختم کر کے اٹھا :۔

کام نظم عشق میں بہت برمیت ہم ہی فارغ ہوئے شنا بی سے

تعکا انده نیامگاه پر پہنچا توصاحب کمان کو منظرادر کئی قدر منظر بایا۔ بیصاحب کچھ عرصہ سے بہارہ بن اور ایک طرح کی دماغی الجھن بس مبتلار سنے ہیں۔ بیں ان سے ذفت کے معاملا کا تذکرہ بچاجا تا تھا ، تاکہ ان کی دماغی الجھن اور زمادہ نہ ٹر دہ جائے۔ وہ ورکناگئی کی جمبری سے بھی ستعفی ہو چے ہیں اور اگر جہ بیں نے انہی کک ان کا انتعفا منظور بھی نہیں کی جمبری سے بھی ستعفی ہو ہے ہیں اور اگر جہ بیں نے انہی کک ان کا انتعفا منظور بھی نہیں۔ وہ کہنے لگے ف کلال کیا ہے ایکن انتھا م کو آیا تھا ، کئی گھنٹے منظرہ کر ایمی ایمی کھیا ہے اور بیبیام دے کیا ہے گئے فوال کی افوا ہیں علط مذہبیں۔ باوتوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ تمام انتظامات کر لیے گئے گئے۔

تھا، اوراگرچ ہوکل ٹرمینوں کی روائگی کا وقت گذرر ہتھا۔ نیکن مسافروں کا داخلہ
روک دیاگیا تھا۔ صف ایک بلیٹ فارم بر کچھ بلجبل دکھائی دین تھی کیونکہ ایک انجن
رسٹورنٹ کا روڈ حکیل ڈوائٹ ٹرین سے جوٹر رہاتھا۔ معلوم ہوا ہی کا روائی م
ہے، جوہم نزیدا نبوں کے بیے نیار کیا گیا ہے۔ گاڑیاں کورٹیر ورکیر تے ( Corridor بے، جوہم نزیدا نبوں کے بیے نیار کیا گیا ہے۔ گاڑیاں کورٹیر ورکیر تے ( carriage کے میں اورادی ایک سر
سے دومرے مرکے مک اندرہی اندرجی اندرجی ایا ہے۔ ٹرین کے اندرگیا تومعلوم ہوا، کوفتا یوں کا معاملہ بوری وسعت کے ساتھ علی میں لایا گیا ہے۔ بہت سے آھے ہیں؛ جو کھی تا ہیں آئے وہ آتے وہ تے ہیں؛

بہت آگئے، باقی جو ہیں نیاد بیٹھے ہیں بہت آگئے، باقی جو ہیں نیاد بیٹھے ہیں بعض احراب جو مجھ سے بہلے بہنچائے جاجکے تھے، ان سے جہوں ہر بیخوای اور نا دفت کی بیداری بول رہی کوئی کہنا تھا، رات دو بیج سویا اور حارب کوئی متمت کا کتا تھا، بشکل ایک گھنڈ نین کا طاموگا میں نے کہا، معلوم نہیں، سوئی ہوئی فتمت کا کتا تھا، بشکل ایک گھنڈ نین کا طاموگا میں نے کہا، معلوم نہیں، سوئی ہوئی فتمت کا کیا حال ہے؛ اسے بھی کوئی جگانے کے لیے بہنچایا نہیں ؟

محسوس موا، جیسے شرک برسے موٹر کاری گزردسی موں مجرکیا دیجیت اموں کئی کادیں مکان کے احاطیب دال ہوئی ہیں اور اس نیکلے کی طرف جارہی ہیں جو مکان کے مجھواڑے ہیں دا قع ب، اورس ساحب مكان كالوكا د هبرورس اسم - مجر خيال بهوا مين خواب ديج ر ما ہوں ، اور اس کے بعد گری نبید میں دوب گیا:

زے مرانب خواہے کہ برزبیراری ست!

شابداس مالت بردس باره منظ گزرے موسکے کسی نے میرا پر دمایا ، آ بھی نوکیا دکھتا ہوں۔ دھروایک کاغذ مانھیں لیے کھرا ہے اور کہ دم ہے، دوفوجی افسروسی کمشنرولیس کے ساتھ آئے ہیں اور سکا غدلائے ہیں گواننی ہی خبر میرے لیے کا فی تھی منگر میں نے کا غارکے

> لمأكه ديجيول: مرکس کی جہرے میر محضر لکی ہوتی!

میں نے دھبروسے کہا: مجھے در مرح گھنٹ تیاری میں لگیگا۔ آن سے کہ دو کہ انتظام کریں مجیسے عنس کیاکٹرے پہنے، چید ضروری خطوط تھے، اور ما ہز کلا تو با سی بیج محربیتیالیس منط موئے تھے:

الم المشكل بود ، ما برخوبش آساب كرده ايم! ما يمشكل بود ، ما برخوبش آساب كرده ايم!

كاربا بركلى ، نوصبح سكراري تعى سامنے ديجها توسمندر الجيل الجيل كرناج روا تھا آب عمر كے جھو بکے اما طہ کی روشنی میں بھرنے ہوئے ملے، یہ پھولوں کی خوت بو تی کر جمع مراسم تھے اور سندركو بھيج رہ تھے كہ اسى تھوكروں سے فضايس كھيلا نارب ايك جوكاكاريس مع بوكر كرزراتوب اختيارها فط كي غزل ياداً كني:

صبا وقت سح الوعے ز زلف با دمی آورد

دل شوریدهٔ ما دا زنو در کار می آدرد! کاردکور پرمینس شین پرینی ، نواس کامجھیلاحظه هرطرف سے فوحی بہرہ کے حصاریں

مبئی میں جوافوا ہیں گرفتاری سے پہلے بھیلی ہوئی تھیں ،ان میں احمد نگر کے فلعہ اور اپنا کے آغا خان بیلس کا نام نعین کے ساتھ لیاجا دہا تھا جب کلبان اسٹین سے ٹرمن آگے برا خان اور بینا کی راہ اضتیار کی توسیب کو جبال ہوا نا لبا منزل مقصو د اپنا ہی ہے، لیکن جب بین اور بینا کی راہ اضتیار کی توسیب کو جبال ہوا نا لبا منزل مقصو د اپنا ہی ہے، لیکن جب بینا فرجب ہا اور ایک غیر آباد اسٹین بر صرف بعض رفقا آتا رہے گئے، اور بسکی کے مقامی فافلے کو بھی اُنز نے کے لیے کہا گیا گرم سے کھی نہیں کہا گیا ،اور صدارے جس نے بھرکو ج کا اعدلان کردیا:

جرسس فربادى داردكه مرسند يدمحلها

اب احذنگر مبرخص کی زبان پر تھا آب جو کلہ اگر کو نا بین ہم نہیں اٹارے گئے ، تو کھراس کرنے والے پراحذنگر مبرخص کی زبان پر تھا آب جو کئی ۔ ایک صاحب جو اہنی اطراف کے دہنے والے ہیں بتلا یا کہ بونا اور احذنگر کا باہمی فاصلہ سترائتی میں سے زبادہ ہنیں ، اس بیے زبادہ سے زبادہ دو رو دھائی گھنٹے کا سفرا و رہمجھنا جا ہیے ۔ مگر میرا خیال دو سری ہی طرف جا رہا تھا : احزنگر نقینیا دور نہیں ہے ، ہہت جلد آجائیگا ۔ مگر احزنگر برسفر خونم کب ہوتا اس با احزنگر سے نظر احزنگر برسفر خونم کب ہوتا او احزنگر سے نظر احزنگر سے نظر کے اختیا را بوا معلا و مغری کا لا میتر یا د آگیا :

فيادا دها بالجنف ، إنّ مَزادها فويت ، ونكن دُون دالك أحوالُ

بیعجیب انفاق ہے کہ ملک نقریباً تام مادی مقامات دیجے ہیں آئے ،مگر فلعنہ اجزیر کے دیکھنے کا کبھی انفاق نہیں ہوا ۔ ایک مزید حب بہئی ہیں تھا ، نوقص ربھی کیا تھا، گر کھر حالا نے مہلت ندی ۔ بیشہر بھی مندومتان کے اُن خاص منفامات ہیں ہے ہے ،جن کے مامو کے سانفرصد ہوں کے انفلالوں کی داستا ہیں والبستہ ہوگئی ہیں ۔ بیلے بہاں بھبنگرنا می اول کے سانفرصد ہوں کے اواخر میں جد کئی کے اواخر میں جد کئی کئی ہیں کے کنادے ایک آئی ام کا گاؤں آباد تھا۔ ہندر حوی صدری سیمی کے اواخر میں جد کئی کئی ہمنی حکومت کم ور بڑگئی ، نو ملک احرنظام الملک بھیری نے عکم استقلال مبند کریا اوائی کہ کہنی حکومت کم ور بڑگئی ، نو ملک احرنظام الملک بھیری نے عکم استقلال مبند کریا اوائی کھیری نے عکم استقلال مبند کریا اوائی

ہوگئی۔ گرغور بیجیے کتن مطابق حال واقع ہوئی ہے اصرف ایک شام اور صبح کے اندر صورت مالیسی منقلب ہوگئی اکل شام کوجو ہزم کیف وسرور آراستہ ہوئی تھی، اس کی بادہ گسا دادں اور سبیستبوں نے دوہیررات تک طول کھینچا تھا۔ لیکن اب صبح کے دفت ریکھیے تو:

نے دہ مرور دسور، مرجوش وخروش ہے؟ اور علوں کی مرکز انبوں نے لے لی اور عباس دوشین کی درت نشانبوں اور باکوں خواتی کی درت نشانبوں اور باکو بیوں کے بعد جب ایکھ کھلی انواب میج خوادی افسردہ جا ہیوں کے سواا ور کچھاتی ہنیں دہا نھا :

خمباده سنج نېمىن عيش رمىيده ام ئے آل قدرىنە بودىمە رېنى خمسا ر برد

رات کی نیفین تندونیز ہوتی ہیں، ضبع کا خاکمی اتنا ہی سخت ہوتا ہے۔ اگردات کی مشیقیوں کے بعداب مبع خار کی تلح کا میوں سے سابقہ بڑاتھا ، توابیا ہو نا ناگر برخھا ، اور کونی وجہ بدختی کہ ہم شکو ہ سبنح ہوتے ۔ البتہ سیرن اس کی رہ گئی کہ جب ہونا ہیں تھا ، ورکونی وجہ بدختی کہ جب ہونا ہی تھا ، وکاش جی کی ہوس تو بوری کال کی ہوتی ، اور بنے "کے پیمانوں کی جگہ شیشوں کے مشیشے لنڈھا دینے ہوتے ، اخوا جرمبر درد کیا خوب کم گئے ہیں ؟

کبھی خوش بھی کباہے جی تسی رند نمرا ہی کا بھڑ ادے منظم سے منظر ساقی! ہارا اور کلانی کا

ساد سے سات بچ میکے تھے کوٹرین نے کوچ کی پیٹی بجائی ۔ حافظ کی مشہورغ ل کا پیٹعے۔ کم اذکم سینکڑوں مزبہ نوٹر ھا اورسنا ہوگا ، میکن واقعہ یہ ہے کہ اس کا اصلی لطف اسی وقت آیا:

ایں قدرمہت کہ با جہسے مے آید

كس نالنت كمنزل كم مقصود كياست

جس کی سرگرز شنت عبدالباتی نها وندی اورصمصام الدوله نے بیب سنائی ہے جباحد کرگر کی مرد بریجا بورا ورگو مکنٹرہ کی فوجیس کھی آگئیس اور خانخاناں کی قلیل النعداد فوج کو بہل حیثی مدد بریجا بورا ورگو مکنٹرہ کی فوجیس کھی آگئیس اور خانخاناں کی طاقتو دفوج سے مکرانا بڑا، تو دولت خان الودی نے بوجیا تھا "جیس ابنو ہے در میشیل آیا" اور جانفان کی طاقتو میں الموری نے بوجیا تھا اور باہم ، خانخاناں نے وقتح آسانی اگر (شکست) کرود مر، جا سے نشال دہید کر [ما] شار اور باہم ، خانخانال نے جواب دیا تھا! "زیرلاشیا میں مراس

دُنَّحَنُ إِنَاسُّلا تَو شَّط بيسنَنَا لنَّاالصَّد زُدُونَ العالمِين اَوالقِبُوْ!

ا حزیگرکن ما منے حافظہ کے کتنے ہی بھو ہے ہوئے نقوش کا یک ما زہ کر دیے ۔ ریل نیزی کے ساتھ دوڑی جا رہی تھی ۔ میدان کے بعد میدان گزرتے جانے تھے ۔ ایک منظر پرنظب می جمنے نہیں ہاتی تھی کہ دوسرا منظر سا منے آ جا تا تھا ، اور ایسا ہی باجرا میرے داع کے اندری گذرر ہاتھا ۔ احزیکر اپنی چھرسو سرس کی داستان کہن سبے ورق پرورق الا تاجا تا ، ایک فور پر بھی نظر جنے مذیر اسامنے آجا تا ؛

ا نے گاہے بازخواں ایں دفتر پارسنہ را اللہ دواسی داشتن گردا غباے سینہ را

مجھے خیال موا، اگر ہمارے قبد و بند کے لیے ہی جگر چنی گئی ہے، توانتخاب کی موزو مزیت ہیں محلے خیال موا، اگر ہمارے قبد و بند کے لیے ہی جگر چنی گئی ہے، توانتخاب کی موزو مزیت ہیں مطلام ہنیں۔ ہم خرا بانیوں کے لیے کوئی ایسا ہی خراب ہونا نھا:

با يك جمال كرودت، بإذ ايس خرابه جاميت

دوبجنے والے تھے کہ ٹرین احمز گر پہنی ۔ اسٹین میں سناما انھا۔ صرف جید فوجی افسر ٹہل رہے تھے ، اہنی میں مقامی جھا وُئی کا کما نڈنگ و فیرسی تھا ، جس سے ہیں الایا گیا ہم اترے اور فور المبنین سے دوا نہ ہو گئے۔ اسٹین سے فلعہ کک سیدھی مٹرک جگی ہے ۔ راہ میں کوئی مولی ہیں ہی ہیں ہوئی مولی ہیں ہیں ہیں ہوئی وہ ہیں ہیں ہی ہیں ہی ہیں سونجنے لگا کہ مقاصد کے سفر کا بھی ایسا ہی حال ہے ۔ جب قدم اسٹ ادبا، تو

بهينگر كے قريب اخديگرى بنياد دال كر جنيرى مگه أسے ماكم نشين شهربنا با اس وقت سے نظام شاہی ملکت کا دار الحکومت بہی مقام بن گیا۔ فرشت بہس کا فاندان ا ذارا سے کر بہار اس انھا ، کھناہے ، جندر برسوں کے اندر اس شہرنے وہ رونق وقعت بيداكر ي فقى كدىغداد اور فاتبره كامفا بله كرف كانفا:

مس با بهال دفت نرسو دگی مباد دبروزريك ماديه آمين فامالودا

مكب وحدنے جو فلع تعمير كم انفاء اس كا حصارتى كا نفاء اس سے در ان نظام شاہ أول نه سفنهدم كرك ازمرنو تنجر كاحصا دنعبركبا اوراس ورجهلند أور مُصَبِو طَانِا بَاكُهُ مَصْراً وَدَا بِرَانِ بَكُ اسْ كَيْ صَبِوطَى كَا عَلَعْلَهُ بِبِنِجاً بِيِّ ١٨٠ كَى دوسري جنگے مرسم میں حبب تجزل و بلزنی نے رجو آ کے جل کر د بوک اف ویکنگٹن ہو ا) اس کا معا كبانفانوا كرجينين سوبرس كانقلابات سرحكانها بجرجى اس كم مضبوطي بس فرق نبي آیا تھا۔اس نے ابنے مراسلیں کھا تھا کہ دکن سے تام قلعوں میں صرف و ملود کا قلعہ ابیا ہے جسے ضبوطی کے بیاظ سے اس برتر جیج دی ماسکتی ہے:

> کا روال دفتهٔ و ۱ ندانهٔ جامبش پیداست ذاں نیٹنا ہنسا کہ بہ ہر را بگذا را فادست

می احدیگر کا فلعہ ہے جس کی سنگی دنواروں بربران نظام شاہ کی بہن جا تدبی بی نے ا بنے عربم وشجاعت کی یادگا رِزما مز دانشانیں کندہ کی تھیں اور جنجیس ما ریخ نے متھائی سلول سے الماركراب وراق ودفاترس محفوظ كراباس،

ببضان بمرعر برخاك وحال المن سوكتبي

فہرت نے کر دروازہ کے باس کھوا ہوگیا۔ یہ گویا ہماری سپردگی کی باضا بطہ رسم تھی۔اب ہماری حفاظت کا سررمٹ نہ حکومت بمبئی کے با تھ سے بحل کر فوجی انتظام کے باتھ آگیا اور ہم ایک دنیا سے بحل کر دوسری دنیا میں داخل ہوگئے :

در جنبی نرحمن براغ جائے رسبیدہ ایم کر عنقا نمی رسند

دروازے کے اندرداخل ہوئے نوایک منظیل احاطر سامنے تھا، غالباً دوسوفٹ لمبااور دیم سوفٹ چوڈ اہوگا۔ اس کے نینوں طرف بارک کی طرح کروں کاسلسلہ جلاگیا ہے۔ کمروں کے سامنے برا مردہ سے اور بیچ بین کھلی جگہ ہے ؛ براگرچ اتن وسیع نہیں کہ اسے میں دان کہا جا جا ہے ، تا ہم احاط کے زندا نبوں کے بیے میدان کا کام دسے تھی ہے۔ آ دمی کمو سے باہر کلیگا تو محسوس کر گیا کہ تھلی جگہ میں آگیا۔ کم از کم اننی جگہ صرور ہے کہ جی بھرے خاک اُرائی حاسکتی ہے :

سر پر ہجوم در دعز بنی سے دالیے میں دہ ایک مشت فاک کہ صحرالیس جے

صحن کے وسط ہیں ایک نجبنہ جبوترہ ہے جس ہیں حجائدے کا منتول نصب ہے ؟ مگر حجائد اتارلیا گیاہے ، میں نے منتول کی بلندی دیکھنے کے لیے سراٹھایا تو وہ اسٹ ارہ کر دالم فندا

يبين لمين كُ تحف الرالمندبرف

اطلاع شالی کنارہ بیں ایک برائی ٹوئی ہوئی قریم ۔ نیم کے ایک درخت کی مشاخیں اس پرسا یہ کرنے کی کوششش کررہی ہیں ، مگر کا میاب نہیں ہوئیں قبرے مرانے ایک چھوٹا ساطاق ہے ۔ طاق اب جراغ سے خالی ہے ، مگر محراب کی زمگن بول رہی ہے کہ پیمال کہ بھی ایک دیا جلاکر ما تھا :

میرکوئی مورنہیں ملتی ۔اگر مونا جا ہیں توصرف بیجھے ہی کی طرف موسکتے ہیں ،لیکن بیجھے مراف کے مورنہیں الکی بیجھے م مولے کی راہ بیمال بیسلے سے بند معہ جاتی ہے ؛

بال روعشق سن ، مج كشنن مار دبازگشت جرم رااب جاعفوبت مست استغفار میت! جرم رااب جاعفوبت مست استغفار میت!

المین سے فلعة کک کی مسافت زیادہ سے زیادہ دس بادہ منٹ کی ہوگی ۔ فلعو کا حصالہ بہلے سی قدرفا صلے پر دکھائی دیا ہے پہریہ فاصلہ جند لیموں ہیں طے موگیا ۔ اب اس دنیا ہیں بوقلعہ سے اہر ہے اور اس ہیں جو فلعہ کے اندر ہے ، صرف لیک قدم کا فاصلہ دہ گیا تھا ۔ چند زدن ہیں بیمی طے ہوگیا اور سم فلعہ کی دنیا ہیں داخل ہو گئے ہے ورکیجیے نوزندگی جند مردن میں اور موت کا باہمی فاصلہ بھی لیک قدم سے نوو زندگی اور موت کا باہمی فاصلہ بھی لیک قدم سے زیادہ نہیں ہوتا ۔

مستی سے عدم بک نفس جندی ہے داہ دنیا سے گذر اسفرابیا ہے کہاں کا

قلعہ کی خند ق جس کی سبت ابوالفضل نے کھا ہے کہ چالیس گر: چڑری اور چودہ گر گہری تھی اور جیہ سرہ اور جیہ دکھائی نہیں اور جیہ سرہ اور میں جبزل و ملزلی نے ایک سوآ کھ فیٹ اکسے چڑا با یا تھا ، مجھے دکھائی نہیں دی ۔ خالیا جس اُرخ سے ہم داخل ہوئے ، اس طف باٹ دی تنی ہے ۔ اس کا ہبرونی کنا وہ جو کھدائی کی فاک رہزسے اس قدر او نجا کر دیا گیا تھا کہ قلعہ کی دبوار جھ بگری تھی ، وہ بھی اس اُرخ برنمایاں منتھا ۔ مکن ہے کہ وہ صورت اب بافی ندر ہی ہو۔ قلعہ کے اندر بہلے موٹر لادبوں کی قطار ملی ، پھڑ بینکوں کی ۔ اس کے بعد ایک احاطہ کے سامنے جو قلعہ کی عام سطے سے چودہ بندرہ فیٹ بلند ہوگا اور اس لیے حرف ھائی برواقع سے برا دیں اور بیس انر نے کے لیے کہا گیا ۔ بھاں انبیکٹر حبزل ہولیس بھی الدی بھی نے کہا گیا ۔ بھاں انبیکٹر حبزل ہولیس بھی کے والدی ۔ وہ نے جہا گیا ۔ بھاں انبیکٹر حبزل ہولیس بھی کے والدی ۔ وہ نے جہا رہے ساتھ آیا تھا ، ہا در سے ناموں کی فہرست کما نڈنگ افلیسر کے حوالہ کی ۔ وہ

كومكن مسنار بإسور:

شیرین تما زحکابیت ما نبست قطعهٔ «باریخ روزگا رسسرایا نوشندایم

مهینوں سے اسی گہری اور آسود و نبند نصیب نبین ہوئی تقی ۔ ابیا معلوم ہو ا ہے ککل صبح ببئی سے صلتے ہوئے جو دامن حجا اڑنا بڑا تھا ، توعلائت کی گرد کے ساتھ مہینوں کی سادی تھکن بھی ۔ بغا ہے جند فی کیا نوب کہ گبلہ ہے ۔ اسمال میں نظر گفتی : چرا شجاد و تقوی گرد کردی ؟

علط گفتی : چرا شجاد و تقوی گرد کردی ؟

بز ہر آلودہ لودم ، گرنمی کردم ، جری کردی ؟

یرای غزل کا شعر ہے جس کا ایک اور شعر جو مجتہد کیا ٹ ان کی تنبیت کہا تھا ، ہہت مشہور ہو حکامے ہے

> زمینیخ شهرجان بر دم به ترویمسلمانی مداد اگر باس کافرنمی کردم ، چرمی کردم

ردبف کا بنما نا آسان نه تفامگر دیجیے بمس طَرح بول رسی ہے ؛ بول نہیں رسی ہے ، جینے رسی ہے ، جینے رسی ہے ، جینے رسی ہے ۔ بین ہے ، اور اسس کا رسی ہے ۔ بین ہی رسی ہے ۔ بین ہی اور اسس کا مطلع دسرا راموں :

زساغ گردافے تریمی کردم ،جیمی کردم ؟

ندارا دادد بیجید نظر برحالت بموجوده بهاب "جبری کردم "کیا قیامت دهارهامی! کو با یه مصرعه ظاص اسی موقع کے بیے کہا گیا تھا یمگر اول مبنته نہیں جلیگا، "جبری کردم "بر نرباده سے زباده زور دے کر پڑ جیے ۔ پیر دیکھیے، صورت حال کی پوری تصویر کس طرح سامنے انودا رسوحاتی ہے ۔

سامنے کمودا رسوجاتی ہے۔ بہجو کچھ تھ دہا ہوں ، کلبنرہ کوبی اور لاطائل نوبسی سے زیادہ نہیں ہے۔ بھی نہیں اسی گھریں جلایا ہے جراغ آرز دربرو

معلوم نہیں یکس کی قرم ا باندنی کی ہو نہیں گئی کیونکہ اس کامقرہ قلعہ سے اہر ایک بہالدی برواقع ہے ۔ بہرحال سی کی ہو ،مگر کوئی جہول الحال شخصیت مرہوگی ایک بہالدی برواقع ہے ۔ بہرحال سی کی ہو ،مگر کوئی جہول الحال شخصیت مرہوگی اللہ ورمز جہاں قلعہ کی نمام عارتیں گرائی تھیں، وہیں اسے بھی گراد یا ہمونا اس برای قبر کو اس روزگا دخراب کی ویرانیاں بھی اپنی آباد ہول کے کر شعبے دکھتی ہیں اس برای قبر کو ویران بھی ہمونا تھا تو اس میے کہ تھی ہم زندانیان خرابانی کے سٹور و مسلم مسلم

کشتون کا تبری جیم سیمست کے مزا بہوگا خراب بھی، تو خرابات ہو ویکا!

مغری دخ سے نمام کرے کھلے اور شیم براہ تھے۔ فطار کا پہلا کرہ میرے حضی بن آیا ہیں نے اندر فدم رکھنے ہی بہلا کا م بر کیا کہ جاریا ئی بر کر بھی ہوئی تھی، در از ہو گیا۔ نو جینے کی نید اور تھکن میرے ساتھ رسنز پر گری :

الكوست دراية بهرفناعت كرفنة الم

نن بروری برگوشهٔ خاطر رسیده است تقریباً بن بیج سے چر بیج بک سومار از بیجردات کو ۹ بیج نکبه بربررکها تو صبح نین ب آنگر کھولی :

نے نرکماں میں ہے مذصباد کمیں میں کے نیز کماں میں ہے ۔ گوشے مین ففس کے مجھے آ رام ہوئے ،

نین بے اٹھا، تو نازہ دم اور حبیت وجاق تھا۔ مذمر س کرائی تھی، مذانفلومنزاکا نا) و نشان نھا۔ نور اُ بجلی کا آلہ حمد ارت کا میں لایا۔ اور جائے دم دی۔ اب جام وطری سامنے دھرے بیٹھا ہوں آپ کونیا طب تفتورکر نا ہوں اور یہ داشان بے سنون و (4)

فلعهُ احذبكر ۱۱ اگسست ۲۸۸ ۱۹۷ صدلق متحرم

قيدوبندى زندگى كايه جهِتا تجربه ب يهلا نخربه ١٩١٧ ، بين پيل انها ، جب اسك حباد برس بک فیدوبند میں رہا ہے اواء، ایواء، ۱۹۳۱ ، ۱۹۳۷ء اور ۱۹۴۰ء بیں یجے بعب کر وتگرے بی منزل مینی آتی رہی ،اوراب مجراسی منزل سے فافلہ باد پیا سے عمد گرندرر ما

بازمی خواسم نرسسرگیرم رو بیموده را! پجیلی یا نخ گرفتاربول کی اگرمجموعی متریت شمار کی جائے ، توسات برس اٹھ میبنے سے ریادہ منیں مہوشی عمرے تربین برس جو گذر کے ہیں،ان سے بیمتدت وضع کرتا ہوں او ساذیب حقے کے قریب ٹرن ہے گو یا زندگی کے سرسات دن میں ایک دن قبدخان کے اندرگزرا۔ تورات كے احكام عشرة میں ایک حکم سنبٹ کے لیے بھی تھا۔ بعنی ہفتہ كاسانواں دن عطیل كامفتس دن مجها عبائي سيجبت اورالسلام نحمي بنعطبل فائم ركفي سوبهار محصمي ے یہ محتوب ۱۱ اگست ۱۹۲۱ء کو لکھا تھا۔ اس کے بعد قید کے دوبرس کیا رہ بہینے اور گذر کئے اور مجوعی مترت سات برس آٹھ مہینے کی جگہ دس برس سان اہ مہوگئی۔ اس اضافہ کے خلاف کو ٹی سکو كن انبيس جابتا والبنته اس كانسوس ضرور بے كه وه سانوس حقله كى مناسبت كى مات مختل ہوگئى، اورستنت كي تعطيل كا معامله الم تفرسف كل كبا -

### غبارنطاطر

معلوم، بجالت موج ده میری صدائیں آپ تک پنچ بھی سکینگی یا بنیں! "ماہم کیا کروں ،
افسا مذمرایی سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھ سکتا ۔ یہ وہی حالت ہوئی، جسے مرز ا غالب فے دوق خا مدفرسا کی سے تعبیر کیا تھا ،
فذوق خا مدفرسا کی سنم زدگی سے تعبیر کیا تھا ،
مگرستم زدہ ہوں دوقی خامہ فرسا کا

ابوالكلام

۔ میکن میسے کی عصبہ کے بعد جب اس صورت عالی کار تو نعل شروع ہوا، نومعلوا ہواکہ اللہ معلم اللہ اللہ اللہ اللہ ال معالمہ اتناسہل مذتھا ، جنناا تبدلیے حال کی مرکز میوں میں محسوس ہوتا تھا اور اس کی آزائیں ۔ راجعی گزرینہیں جکیدں ، مجکہ اب مبیش آدسی ہیں۔

جب جبی ای طرح کا معاملہ کا بکت بینی آجا تاہے آوا بندا میں اس کی سختیاں اوری طرح معاملہ کرنا جاہد معدوں نہیں ہوتیں کی نوئے طبیعت میں معاومت کا ایک شخت جذبہ بیدا ہوجہ المہ کرنا جاہت اور دہ نہیں جاہز کا کہ طبیعت میں معاومت کا ایک بیجہ یہ کلتا ہے کہ ایک بر بوٹس نشہ کی سی حالت طادی ہوجا تی ہے ۔ نشہ کی تیزی میں کتنی ہی سخت جو ط گئے یہ اس کی کلیف محسوس ہوگی ۔ کلیف اس و قدت محسوس ہوگی ، حب نشہ کا ترف میں کا اور جا مہاں آئی شروع ہو تگی ۔ اس محسوس ہوگی ، حب نشہ کا ترف میں کا اور جا مہاں آئی شروع ہو تگی ۔ اس محسوس ہوگی ، حب نشہ کا کی خونینس کا تحت مجھ بنگال سے حادی کردیا تھا ۔ یہ رائی گیا اور جا مہاں کا تحت مجھ بنگال سے حادی کردیا تھا ۔ یہ رائی گیا اور جا ہو کی کے دون کے بعد مرکزی حکومت نے داین میں دیا در اور اور اور اور کی ملائل ہے اور کا در اور اور اس کا سلسلہ عادی موادی ہے ۔ ایش کے دیا در اور اور اس کا سلسلہ عادی کہ داوی ہے۔

مجی سبنت کادن آیا مگر بهاری تعطیلیس اس طرح سسر بهوئیس بگویاخو اج شبراز کے ومنودالعمل بركا دىندىسى:

ن گوبمیت که سمه سال مے بیرستی کبّن سهاه مے خوروئہ ماہ مارسامی باس

وفت كے صالات بیش نظر رکھتے ہوئے اس تناسب برغور كرنا ہوں تو تعجب مرد ما ہے۔ اس برہنیں کرسات برس اکھ مہینے قیدو بندمیں جبول سے ،اس برکہ صرف سات برس المرسيني المراسط المالية

الدازبردان مرع المسير خور دافسوس زمانے کہ گرفتاریز الو د وفت کے جوالات ہیں جادوں طرف سے گھبرے ہوئے ہیں، اُن ہیں اِس مکے جا تندوں ٧ کے بیے زندگی سرکرنے کی دوسی راہیں رہ گئی ہیں بیجیسی کی زندگی سیر کریں ااحساس مال کی۔ بہلی زندگی سرحال میں اور مرجگہ سبری جاسکتی ہے، مگرد ومسری کے لیے فیدخانہ کی کو کھری کے سواا ورکہبیں جگہ مذاکل سی میارے سامنے بھی دولوں را ہیں کھلی تھیں ۔ بهلی بهمانطنیار نهبس کرسکتے تھے؛ اجاد دوسری اختیار کرنی بڑی:

دند بنرارشبوه را طاعت حق گرال ما اود لیک صنم رسیجده در ناصبهمشترک نخواست

زندگی بس جننے جرم کیے اور اُن کی منرائیس یا ئیس ، سونجنا ہوں نوائن سے کہیں زیا دہ تعدا دان حُرموں کی طی جو نہ کرسکے، اورجن نے کرنے کی خسرت دل میں رہ گئی۔ بہاں کرد جُرموں کی منزائیں تومل جاتی ہیں ، نیکن اکردہ مجرموں کی حسرتوں کا صلکس سے مانگیں!

اکردہ گنا ہوں کی بھی حسرت کی ملے دا د

بارب! اگران کرده گنا ہوں کی منابع ۱۹۱۷ء بس جب بیمعالم مبین آیا، تاریخے بیلی مزنبہ موقع ملاکہ اپنی طبیعت کے تا ترات کا جائز

سائمنس عالم محسوسات کی نابت شدہ تقیقتوں سے ہیں آشناکر ناہے اور مادی زندگی کی بے دھم جبر تیت رہم جبر تیت رہم اس بیے تفید کی بیر میں ہے تھیں کی بیر میں ہے جانے ہے ۔ اس بیے تفید کی نسکین اس کے بازار میں بھی ہنیں ماسکتی ۔ وہ بقین اور امید کے سارے بھیلے جراغ کل کر دیکا مگر کوئی نیا جراغ روشن ہنیں کر بگا!

میراگریم فرندگی کی ناگوار بول میں سہارے کے لیے نظراٹھا بیں انوکس کی طرف اٹھا بین ا میراگریم فرندگی کی ناگوار بول میں سہارے سے دست مبود لسادی ہے؟

اون انباہے جے وست ہودسادی ب

ہیں مذہب کی طرف دیجھنا ہرط تا ہے۔ ہی دلوار ہے جس سے اک مرکھنی ہوئی بہتھر میک نگاسکتی ہے:

دل شکسته درال کوج می کنند درست بینا نکه خو دنش ناسی که ا ذکیا بشکست

بلاننبه ندبهب کی وه برانی دنیاجس کی ما نونی الفطرت کا دفره بیون کا بنین بها سے دل دماغ برجها بادم اس بهادے سے باقی بنیس دی ۔ اب مندم بسطی بهادے سامنے اور بہا تھا ، اب بهادے سامن کی ایک ساده اور بیر گئے۔ جا درا و در حکر آتا ہے ، اور بہا در دلول سے زبادہ بهادے دماغوں کو مخاطب کرنا چا بتنا ہے۔ "اہم ابھی نسکین اور بین بین کاسہادا مل سختا ہے ذواسی سے مل سکتا ہے۔

در دیگرے بناکرمن بجا دوم، چوبرانیم المن بھوت دے فلسفہ شککا در وازہ کھول دیجا اور بھراسے بند نہیں ہرسکیگا۔ سائنس نبوت دے دیکا ، گرع تبین مذہب بہیں عقیدہ دے دیتا ہے ، اگر چینوت نہیں ویتا ہے ، اگر چینوت نہیں دیتا ۔ اور بیال در در گی بسر کرنے کے لیے صرف ابت شدہ حقیقتوں ہی کی صرورت نہیں ہے بلکہ عقیدہ کی میں مزورت جمیں باتوں برقنا عند نہیں کے سکتے جمیں

وفت ابسامعلوم بوگا، جبیدساراجیم دردسے جورجور مورم بو جیا بنیراس معاملہ سر کھی بہلا دُورْتُ عِنْدِبات كَي خُورُورْمُوشِيوِل كَاكْرُرا عِلائِق كَا نُورِي انقطاع مَكَارُومارِي مَا تُجَب اني برسى مشغولينول كايك فلم تعظل كوئى بانتجى دامن دل كو كفييح منسحى كم كلكن س باطبنان تمام نكلاا وررائحي ميس شهرك بابرايك عنبرا با دحقر مين مقيم ميو كيا ليكن كفيرون جوں دن گزرنے گئے ،طبیعت کی بے بروائیا مجواب دینے مگیس، اور صورت حال کا ایکیہ الك كان البياوے دل ميں جيف كا آبي وفت نفا ،جب مجھ ابني طبيعت كاس انفعالى طالت كامقابله كرنا يرا، اور أيك خاص طرح كاسانجا اس كے بيے وصالنا يرا -أس وفت سے ہے کرآج کے کہ جھتبیس برس گذر جکے ، وہی سانجا کام دے رہے، اور اب اس قدر نجیة ہو جیا ہے کہ تو عباسکتا ہے ، مگر بھک نہیں کھا سکتا۔ طالعب می کے زمانے سے فلسفہ مبری دلجسبی کا خاص موضوع رہائے عمر کے ساتھ ساتھ یہ دلجیسی رابر برصن گئی لیکن تخرب سے معلوم ہواکھ ملی زندگی کی الخیال کو اداکرنے میں · فلسفه سے مجھزریادہ مدد منیس مل کئی ۔ بہ بلاننہ طبیعت میں ایک طرح کی واقی (استنها) بے بروائی بیدا کردنیاہے، اور ہم زندگی کے حوادث و الام کو عام سطح سے تجوبلند سو کرد سکھنے لگنے نہیں ،نیکن اس سے زندگی کے طبعی انفعالات کی تنفیال سلجھ نہیں کجبنں ۔ بیمیں ایک طرح کی سکبن ضروردے دنیا ہے، بیکن اس کی سکبن سرنا سرلبی نسکبن ہوتی ہے ایجانی تسكين سے اس كى جھولى بہيننہ خالى رسى \_ ئيفقدان كا افسوس كم كرد كيا \_ ليكن وطل كى كونى اميرىنىي دلائيكا ـ اگرىهارى داختى بىم سے جھین لىگئى لىس، توفلسفى بىركلىلە درمنه رینج ننز کی دانش آموزجره بای طرح نصیحت کریما: داناس کی ما فات رجو یکھ کھو کیا ، اس برافسوس مذکر ) لیکن کیا اس کھونے کے ساتھ کچھ یا نابھی ہے ؛ اس باہے میں دہ ہیں کچھ نہیں نبلا تا کیو مکہ نبلاسکنا ہی نہیں ، اور اس نیے زندگی کی کنجیال گوارا المرفے کے بیے ضرف اس کا سہادا کا فی مذہوا۔

الگاہ سے دیکھنے کی توگر ہوگئی تھی ، ایک ایک کرکے نا بو دمورسی ہیں ا پراہ ہمبنہ شکب سے تمروع ہو تی ہے اور اکا ربزجتم ہوتی ہے ، اورا گرفدم اُسی ہرکرک جائیں تومچرا بیسی کے سوااور کھیم اِتھ نہیں آنا ؛

نھاک تھاک ہے سرمنعام ہددوجا دروگئے نیرا نینا بنہ ہائیس تو نا چاد کیا کرس!

مجھے بھی ان منزلوں سے گذرنا بڑا اسکر بین اکا نہیں مبری پیاس الوسی برقائع ہونا نہیں جھے بھی ان منزلوں سے گذرنا بڑا اسکر بین اور رکشتگیوں کے بہت سے مرصلے طے کرنے کے بعد جو مقا کا محود ارسوا، اس نے ایک دوسر ہے بالمیں بنجادیا ۔ معلوم ہوا کہ اخت لاف ونزاع کی انبی متعارض را ہوں اورا وہام وخیالات کی انبی گہری تاریخ بوں کے اندرایک روشن اور طعی راہ بھی موجود ہے ، جو بقین اورا عتقاد کی منزل مقصود کی جائی گئی ہے، اورا گر سکو ن طانبت کے سرجشمے کا مراغ مل سکتا ہے ، تو وہیں مل سکت ہے ۔ بیں نے جو اعتقاد حقیقت کی جبجو سے مقاد مقین ابت ہوئی ؛

ندادیتُ من بسیلی بلیسلیٰ عن العویٰ کما بیت ۱ دی شادب کنم با کمخسودا

البنة جوعقيده كهويا تقا، ده تقليدى تفا؛ اورجوعقبده يايا، ومحقيقى تفا؛

رایے کہ خضر داشت زمری شمہ دُوربُود لب نشنگی زراِ و دگر بردہ ایم ما'

جب که موروتی عقائد کے جود اور تقلیدی آبیان کی جنتی بندیوں کی بنیاں ہمیا ری
ان محوں بربندهی دینی بیم اس را مکا سراغ بنیس باسکتے ۔ لبکن جوئنی بہ بنیاں کھلنے لگی
بین صاف دکھائی دینے لگذاہے کہ را ہ سزنو دور بھی اور نہ تھوئی بروٹی تھی۔ بہخو دہا دی ہی

ثابت کرسکتے ہیں اوراس بیے مان لیتے ہیں۔ ہمیں کھر باتیں اسی بھی جا ہمیں جنویں نابت نہیں کرسکتے ، لیکن مان لینا طرح ناہے ،

By Faith, and Faith alone, embrace

Believing, Where we cannot prove.

عام حالات میں مزرم ب انسان کو اس کے خاندانی وریٹر کے ساتھ ملتا ہے اور مجھے بھی ملا۔ سکن میں موروتی عفائد برقانع مذرہ سکا؛ مبری بیاس اس سے زیادہ کی حبتی سیرایی وه دے سکتے تھے مجھے رانی را ہوں سے کل کرخود اسی نٹی را ہیں دھو بڑھنی بڑس ۔ زندگی کے ابھی بندرہ کرشن مجی اور ہے نہیں ہوئے تھے کہ طبیعت نی خاسوں اور نئی عبخود سے است ما برگئی تھی اور موروثی غفائد جست کل وصورت میں سامنے اکھڑے ہوئے تھے، اُن بمطنن ہونے سے اکادکرنے لگی تھی سیلے اسلام سے اندرونی مذام ہے اختلافات سامن أف اورأن كمتعارض دعود اورمنضا دم فيصلول تعجال و مرشن كرديا عيرجب كيوندم أكريه على الونودنفس مدب كي عالمكيرنزاعيس سامن المحبيب اورانفون ني جيرانگي كوشك مك اور نسك كوانكار بك بينجاريا ريواس كعبر ندسب ادرعكمى بابمى أدبيشوك كاميدان منودا دموا ساوراس نيريا سمااعتفا دبهى کھودیا۔ زیرگی کے وہ بنیادی سوال جوعام حالات بس بہت کم بیس یادا نے ہیں، ایک ایک کرے اُمجھرے اور دل و دماغ بر جھاگئے حقیقت کیاہے اور کیاں ہے؟ اور سے ھی یامهیں!اگرہے،اورایک ہی ہے،کیونکہ ایک سے زیادہ خفیفتیں مونہیں تحبین انو تھی۔ راستے مختلف کیوں مونے اکیوں صرف مختلف ہی منیس ہوئے ، ملکہ ما ہم متعارض اور منھادم ہوئے! پھر پرکیا ہے کہ خلاف ونزاع کی ان نام اونی ہوئی را ہوں کے سامنے علم اپنے ب المحالة المناور المحوس عنق المراع الم المراع الم المراع الم المراد الم علمالم مسوسات سے سروکا در کھتاہے ، مذہب اوراے محسوسات کی خرد بناہے۔ دونوں بس دا سروں کا نعتد دہوا ، مگر تعارض بہیں ہوا ہو کھیجھ وسات سے اوراہے، اسے محسوسات سے معارض مجھ لیتے ہیں اور مہیں سے ہمارے دہرہ کی اندیش کی سادی در ماندگیاں شروع ہوجاتی ہیں!

برحبرب و خفیفت اگر ما ند بردهٔ جرم کاه دیدهٔ صورت برست است ۲۱

بہروال زندگی کی دستوا رہوں میں نہ تہت کی تسکین صوف ایسلنی تسکین ہوتی،
بہروال زندگی کی دستوا رہوں میں نہ تہت کی تسکین صوف ایسلنی تسکین ہوتی،
بالدایجا بی تسکین ہوتی ہے تبویک وہ ہمیں اعمال کے اخلاقی اقدار (Moral Values)
کا بقین دلا تاہے اور یہی بقین ہے جس کی روشنی کسی دومری مجلس نہیں مل سکتی ۔ وہ
ہمیں بتلا تاہے کہ زندگی ایک فریضہ ہے جسے انجام دینا جاہیے ۔ ایک بوجھ ہے جسے
اٹھا نا جاہیے :

جلوهٔ کاروان ما نبیت بنالهٔ جرس عشق تو راه می برد، شوق نوزادی در

لین کیا یہ بوجرکا نوں پر جلے بغیر نہیں اٹھا یا جاسکتا ؟

نہیں اٹھایا جاسکتا ،کیونکہ بیاں خو دنر ندگی کے نفاضے ہوئے جن کا ہمیں جواب دیا ہے او خود زندگی کے نفاص رہوئے جن کا ہمیں جواب دیا ہے او خود زندگی کے منفاص رہوئے جن کے بیچے والہا نہ دوڑ ناہے جن بانوں کو سم زندگی کی راحتوں اور لذہیں ہی کہ بینگی اگران نقاضوں اور مقصد وں سے منفر موٹریس ! بلا شبہ بیاں نہ ندگی کا بوجوا ٹھا کے کا نٹوں کے فرش برجول کران کا نٹوں کے فرش برجال کران تفاضوں کا جوائی اس سے دوڑنا ٹراکہ دیبا و مخل کے فرش برجل کران تفاضوں کا جوائی مقصد کی خاش جو ہمیلوے دل میں جیمتی رہنگی ، نہ دامن بارتا دی خبر لین جیمتی ہوئی ، نہ دامن بارتا دی خبر لین جیمتی ہوئی ، نہ دامن بارتا دی خبر لین

چنم بندی تفی جس نے عین رفتی نہیں گم کر دیا تھا: در دشت آرزوں نہ در بیم دام و دَد راہے ستایس کہم زنوجیز دبلات نوم' امعسلوم ہواکہ آج بک جسے ندر سمجھنے آئے تھے ، وہ مذہب کہاں تھا! وہ نوخود ہمارکا

امعسلوم بهواکه آج بک جسے ندم بسمجھنے آئے تھے ، وہ مذمہب کہاں تھا! وہ لوخود ہماد<sup>ی</sup> ہی وہم برستیوں اورغلطاندلینبوں کی ابک صورت گری بھی ؛

'ابغایت اسنبر بنداستنم عاشقی ہم ننگ و عاریے بودہ <sup>سنا</sup> ۱۹

ایک مذہب نوموروثی مذہب ہے کہ باب داداجو کھی انتے ائے ہیں، مانتے رہیں۔ ایک جغرافیائی مذہب ہے کہ زبین کے سی خاص مگر نے ہیں ایک شاہ راہ عام بن گئی ہے، سب اسی برجلتے ہیں، آپ بھی جلتے رہیں۔ ایک مردم شادی کا خدرب ہے کہ مردم شادی کا غذرات ہیں ایک خانہ فررب کا بھی ہوتا ہے۔ ایک کے کا غذرات ہیں ایک خانہ فررب کا بھی ہوتا ہے۔ ایک سمی مذہب ہے کہ رسموں اور تقریبوں کا ایک سانچا ڈھل گیا ہے، ایسے مذہبے اور کے میں مذہبوں کے علاوہ بھی فررہ ب کی ایک حقیقت باقی میں میں دھلتے رہیے ۔ لیک ایک حقیقت باقی مدہ جاتی ہے۔ انور ای بات میں دورای کی داہ میں موجاتی ہے، اور ایک میں دورای کی داہ میں موجاتی ہے، اور ایک میں دورای کی داہ میں موجاتی ہے، اور ایک میں دورای کی داہ میں موجاتی ہے، اور ایک میں دورای کی داہ میں موجاتی ہے، ا

بمیں ورق کرسیہ گشت، متعالیں جانب ا

اسی مقام بینیج کریہ حقیقت بھی بے نقاب ہوئی کہ علم اور ندسہ کی ختبی نزاع ہے، وہ فی الحقیقت علم اور ندرہ بکی خیس میں میں میں علم اور خیسی اور ندرہ بکی خیس کی ظام پر سیتوں اور قواعد سانہ بول کی ہے جقیقی علم اور خیسی ندرہ بداگر جہ جلتے ہیں الگ الگ داستوں سے مگر بالا خربہ بیج جانے ہیں ایک منزل ہے:

عبادا تناشی و کے منگ واحد میں ایک الی دا لے الجمال بینیو

اور پرج کچی کہر اہوں، فلسفہ نہیں ہے؛ ذندگی کے عام واردات ہیں عشق و محبت کے واردات کی بہیں اسکتے۔ لیکن واردات کا میں حوالہ نہیں دنگا ۔ کیونکہ وہ شخص کے حصے میں نہیں اسکتے۔ لیکن برندی اور مہوسنا کی کے کوچوں کی خبرد کھنے والے تو بہت کلینگے۔ وہ خودا بنے دل سے پوچید دیکھیں کسی کی راہ میں رہنے والم کی ملخیوں نے کبھی خوشگو اربول کے مزے بھی ویسے تھیا نہیں ؟

حريف كا ونش مزرگان خونريزش بنه الصحاب برست الله وررگ جاب في ونشنز دا تماشاكن برست الله وررگ جاب في ونشنز دا تماشاكن برست ا

زندگی بعیرسی مفصد کے نسبر نہیں کی جاسکتی ۔ کوئی ڈکھاؤ ، کوئی لگاؤ ، کوئی نبدھن ہونا جا ہیے جس کی خاطرزندگی کے دن کا نے جاسکیں ۔ بہقصد مختلف طبیعینوں کے سامنے مختلف شکلوں میں آنا ہے :

زابد به نماز دروزه ضبط دارد! مرتدبه مع دبیاله ربط دارد

ىنە داغى ادەمى كاردىن نەخىم كېنىمى خادى بدە بارب؛ ولىكىس صورىت بىجاب نى خوام

بہلوں کے بیے جو دستگی اس بیں ہوئی کہ شغول رہیں، دوسروں سے بیے اس میں ہوئی کے

نیتے بہ ہروراضطراب می بافٹ کر

مضطرب رمبی : درس مین که سوا داغ شعبنم آرا بی ست

دىگى ، ىەزىمى نلودل كى:

معشوق درمبانهٔ جان، مدعی کجاست کل درده غی دمرسیب خارجیست

اور مرزندگی کی جن حالتوں کو ہم راحت والم سے نعبہ کرتے ہیں ان کی حقیقت تھی کس سے زیادہ کیا ہوئی کہ اضافتے کرشموں کی ایک صورت گری ہے ، بہاں من مطلق راحت

ہے، نہ مطلق الم - ہمارے مام احساسات متزمار اضافی ہیں: دوبدن، نینن، استادن نہیستن جفین ومردن

دوبین، اون المالی ایک بی براتی جا بینی برای بیان ایک بی ترازولی اضافین بر لنخ جاؤ براحت والمی نوعین بھی برلتی جا بینی بر بینان کی راحت والم تولیخ بس اور الم جائی در بینان کی راحت والم تولیخ بس اس سفنون بطیفه کے ایک ام بر کا معیار راحت کی بین بین نول سکنگے ۔ ایک ریاضی دان کور باضی کا ایک مشکول کرنے میں جولڈن فیتی ہے ، کا مہیں نول سکنگے ۔ ایک ریاضی دان کور باضی کا ایک مشکول کرنے میں جولڈن فیتی ہے ، کا مہیں برست کوشبت ان عشرت کی مسینہ بول میں کہ بالی ایمی ایسا بھی وہ ایک می ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جودوں کی سے برکوشتے ہیں اور راحت نہیں باتے کیمی ایسا میو تا ہے کہ ہم جودوں کی سے برکوشتے ہیں اور راحت نہیں باتے کیمی ایسا میو تا ہے کہ ہم جودوں کی سے برکوشتے ہیں اور راحت و مرور کی ایک شی لڈت بانے میمی ایسا می ہم کو جون میں راحت و مرور کی ایک شی لڈت بانے میمی ایسا میں میں وحت و مرور کی ایک شی لڈت بانے میمی ایسا می ہم کو جون میں و احت و مرور کی ایک شی لڈت بانے میمی ایسا میں میں دوخت و مرور کی ایک شی لڈت بانے میمی ایسا میں میں میں دوخت و مرور کی ایک شی لڈت بانے میمی ایسا میں میں میں دوخت و مرور کی ایک شی لڈت بانے میں دوخت و میں دور کی ایک می لڈت بانے میمی ایسا میں می میں دوخت و میں دور کی ایک میں دوخت کی دور کی ایک میں دوخت کی دور کی ایک میں دور کے دور کی دور کی ایک میں دور کی ایک دور کی ایک میں دور کی دور کے دیں دور کی دور کے دور کی دور کے دور کی دور کی دور کے دور کی دور کے دور کی دو

سے ہیں: ہرریکا، زحمت صدفاری با یک شیدا راحت دالم کا احساس ہیں باہر سے لاکر کوئی نہیں دے دیارتا۔ یہ خو دہ ما داہی احسا ہے جو بھی زخم کی تا ہے بھی مرہم بن جا نا ہے طلب وعی کی زندگی بجائے خود زندگی کی سے بڑی گذرت ہے ، بنتر طیکہ سی مطلوب کی دا ہیں ہو! میں واں راحت کی راہ نبیست ، ۱۹ یہاں یانے کا مزہ اپنی کو مل سکتا ہے جو کھونا جانے ہیں چنجوں نے کچھے کھویا ہی نہیں تھیں كيامعلوم كه بانے كے معنى كيا ہونے ہيں! نظيرى كى نظراسى حقیقت كی طرف گئی تھى: 🌇 أنحاك دركلبه احزال ليسركم كرده بافت

نو که چزے گرند کردی ،انکا سیدانشود!

ا ورنفیب عور دفکر کا ایک فدم اور نرهائیے ، نوخو دہاری زندگی کی حقیقت بھی حرکت د اضطراب كے ایک نشکسل کے سکواا ورکیاہے ، حب حالت کوسم سکون سے نعبیر کرنے ہیں ا اگرجا ہیں تو اس کوموت سے جی تعبیر کرشکتے ہیں موج جب کے مضطرب ہے، زندہ ہے؛ اسودہ ہوئی اورمعدوم ہوئی۔ فارسی کے ایک شاعرنے دومصرعوں کے اندرسال فلسنفہ

> موجبم كمراسو دكى ماعب مم ماست ما زنده از اینم کرا را م نگب ریم!

اور کھریہ راہ اس طرح بھی طے نہیں کی حالسکیٰ کہ اس کے انکاؤ کھی انھ دو مرے لگاؤ تھی لگائے رکھیے۔ راہ مفصد کی خاک بڑی سی غیوروا قع ہوئی ہے۔ وہ رسروکی جبین بنانے سارے سجدے اس طرح کھینے لینی ہے کہ بھرسی دوسری حوکھ طے لیے کچھ افق ہی نہیں ربنا۔ دیکھیے بیس نے برنغبرغالب سے ستعادی:

خاك كوبش خود لبندا فتا د در حذب بجو

سجره از ببرجرم نه گزاشت درسیلیت !

منصوداس نام درا زنفسی سے بینھائے آئے اپنے اوراق فنگر بریشاں کا ایک صفح آیے ساحنے کھول دول:

کخے ز حال خوبش بہیانو شنہ ایم اس میکدہ ہرارشیوہ ورنگ میں ہرگرفار دامتی السامیکدہ ہرارشیوہ ورنگ میں ہرگرفار دامتی کے لیے

ایک خنک اور ناآ شنا سے شورش مفصد سے ان کی بیاس نہیں جُمِر کئی ۔ انھیں ابیافھر چاہیے جواضطراکے انگاروں سے د کہ رہا ہو؛ جو ان کے اندر شورش وشرش کا ایک نہلکہ جا دے ،جس کے دامین مازکو کھڑنے کے بیے وہ ہمیشہ اپنا گربیان وحشت جاک کرنے رہیں،

دامن اس کانو بھلا دورہے کے دستے وں اس میں اس کانو بھلا دورہے کے دستے وں اس کی میں اس کی میں اس کی میں اس کی می

ایک اسیا بلاے جان مقص رہیں کے پیچھے انھیں دیوا نہ وار دوٹر نا ہٹرے ،جو دوٹر نے والو کو سیسٹہ نز دیکھی دکھائی دے اور سیسٹنہ ڈور بھی ہونا رہے ۔ نزدیاب انناکہ حب جا ہیں ہے برھاکر بچرالیں ؛ دورا تناکہ اس کی گر دراہ کا بھی مشراغ نہ یاسیس !

بامن آ ویزش او الفنت موج ست وکنار دمیدم بامن و سرلحظه گریز ال از من ۳۳

پھرنفیانی نقطہ بھاہ سے دیکھیے ، نومعا کمہ کا ایک اور بہلوبھی ہے جے صرف ندر سکا ہیں دیکھ سے بہان اگر جہسکون و راحت کی ہو ، بھیانی ہوئی ؛ اور بھیانی بجائے خو ندر گی کی سے بڑی ہے بہلی اگر جہسکون سے ضطراب کی ہو ، مگر پھڑنبدلی ہے ؛ اور نبر بلی بچائے خو دزندگی کی ایک بڑی گذت ہوئی ۔ عربی بیس کہتے ہیں حہت ضوا عجا کہ کھر ، اپنی مجاسوں کا ذائقہ بد لئے رہو ۔ سو بہاں زندگی کا مزہ بھی ابنی کو مل سکتاہے ، جو اس کی مشیر نییوں کے ساتھ اس کی تلخیوں کے بھی گھونٹ لیتے رہتے ہیں ، اور اس طرح زندگی کا واکھ بدلتے رہتے ہیں۔ ور منہ وہ زندگی ہی کیا ، جو اس کی مشیر نیوں کے ساتھ اس کی تناموں میں بسر ہوئی رہے ۔ خوا جہ در آد ایک ہی طرح کی شاموں میں بسر ہوئی رہے ۔ خوا جہ در آد کی اخوب کر گئے ہیں ؛

آ جائے ایسے جینے سے اپناتوجی بننگ سخر جیے گاکب مک اے خصر اِمرکبیں آخر جیے گاکب مک اے خصر اِمرکبیں

فلعهُ احمَدْ مُحرَّ ۱۵ اگست ۱۹۳۲

مارازبان مشکوه زبراد حرخ نبست از ما خطے به همرخموشی گرفت، اند

میں مبیع جار بھے کا جا نفر اوقت ہے ماری برنر ہے اور جام آمادہ . ابک دُورختم کردیا ہو . دوسرے کے بیے بانفر بڑھا دما ہوں ؛

طبعت وقت کی شاکش سے بک قالم فارغ اور دل فکراین واں سے بلقی اسودہ ہے۔ ابن فالمت دیجھتا ہوں تو دہ عالم دکھائی دیتا ہے جس کی خبرخوا جبر نبارز نے چھرسوسال ہیلے دے دی تھی۔ ندندگی کے جالیس سال طرح طرح کی کا وشوں میں سبر ہو گئے کے مگر اج بھیالو معلوم ہواکرسادی کا وشوں کا حل اس کے سواکھ منافلہ میں کا حانف اوفت ہو اور جبین معلوم ہواکرسادی کا وشوں کا حل اس کے سواکھ منافلہ میں کا حانف اوفت ہو اور جبین کی بہترین جا سے ہے دریے فنجان!

ر چل سال رنخ وعصته کتیدیم دعاب ندبیر ما بدست شراب دوساله لود

## غبادخاطر

کوئی مذکوئی جام مسرنناری سامنے دکھ لیا ہے اوراسی میں بیخود رہتما سے: ساقی بریمہ کا دہ زیک خم دہد، اما درمجاس او مسبنی ہریک زشرا بے سن

ابوالكلام

خواب غفلت سمه را برده وبرياله يجست

خلائق کے کتنے ہی ہجوم میں ہوں برلین ابنا وفت صاف بجانے جاتا ہوں کبونکہ مبری اس خلوت درانجن برکوئی ہا نے ڈوال ہی نہیں سکتا مبرے عیش وطرب کی بزم اس وفت آداست ہوتی ہے جب نہ کوئی آنکے دیجھنے والی ہوتی ہے ، نہ کوئی کان سننے والا مرسی دانش نے مبری نربان سے کہانھا:

نوش زمزمهٔ گوست مُنتهٔ ما بی خونشم ازجوش وحروش کل وبلبل خبرم میت روجوش وحروش کل وبلبل خبرم میت

اک بڑافائدہ اس سے یہ بہواکہ دل کی آنگیں میں بہلت بیں ۔ مبح کی اس بہلت بیں تھے۔ مران کا کہ مران بہلت بیں تھے وہ مران کے سلے تھے وہ میں بہلت بیں باتیں باتیں باتیں باتیں باتیں باتیں باتی ہے۔ اس کی چنگاریاں بھے نہیں باتیں باتی ہے سلے دبی دبائی کام محرق رہتی ہیں :

انال به دُیرِمنی شم عزیزمی دارند کرا شیر که نه میرد بهیشد در دل ماست کرا شیر که نه میرد بهیشد در دل ماست

دن ہے اگر سونر ونکش کا سامان رہ ہمی ملے ہجب بھی چو کھے سے کھنڈے بڑے کا اندلیٹ مذریا بعرفی کیانوب بات کہ گیا ہے : اندلیٹ مذریا بعرفی کیانوب بات کہ گیا ہے :

سید کرم مدداری مطلب مجبت عشق سیدنه گرم مدداری مطلب محبت عشو ایشنے نمیست جو در محبرہ ات عود تخسر

اس ئوخیزی کی عادت سے یعے والد مرحوم کا منت گزار ہوں ان کا معمول تھا تھ رات کی بچھلی ہی ہاری میں بسر کر نے بیماری کی حالت بھی اس معمول میں فرق نہیں ڈوال سکتی تھی فرمایا کرتے تھے کہ دات کو جلد سوناا ورصبے جلدا تھنا زندگی کی سعاوت کی ہلی علامت بہای علامت بہای طالب میں فنی صدرالتری کی بہلی علامت بہانی طالب میں فنی صدرالتری مرحوم ہے سے کی سندن وفرض سے درمیان سبتی میاکن انتھا اور اس انتہا زہر نا زال مرحوم ہے سے کی سندن وفرض سے درمیان سبتی میاکن انتھا اور اس انتہا زبر نا زال

ایج بین بجے سے کچھ ہیلے آنھ کھل گئی تھی صین سکلا، تو ہم طرف ستنا ٹا تھا، صرف حاطمہ کے باہر سے بہرہ داری گشت و بازگشت کی آوازیں آرہی تھیں ۔ ہیاں رات کوا حاطمہ کے اندر وارڈ دروں کا بین بین گھنٹ کا بہرہ لگا کرتاہے مگر بہن کم جا تھنے ہوئے بائے جانے ہیں۔ اُس وقت بھی سامنے کے سرآمدے بیں ایک و ارڈ درکس بچھا سے لیٹا تھا اورزور سینے تراث کو من کا شعریا دائی اُلیا ؛

ہے اعتماد مرے بخت خفت برکیاکیا وگریم نواب مہاں جینم باسباں کے لیے وگریم نواب مہاں جینم باسباں کے لیے

زندا نبول کے اس فافلہ میں کوئی نہبیں جو سکر خبر کی کے معاملہ بی میرانشر کی حال مہو۔ سب بے خبرسور ہے ہیں اور اسی وفت مشیمی نبند کے مزے لیتے ہیں ؛

دا مرکسے بفا ف لہ بودست باسباں بردارشو کرچینم رفیقاں بخواب شدر

سونچنا ہون نوزندگی کی بہت سی بانوں کی طرح اس معا ملدیں بھی سادی دنیا سے الٹی ہی ال میرے حقیمیں آئی۔ دنیا کے بیے سونے کا جو دفت سے منہر ہوا، دہی میرے لیے بیدادی کی صلی پرتخی ہوئی۔ نوگ ان گھڑ ایوں کواس سے عزیز رکھنے ہیں کہ تیھی نیب کے مزیدیں ۔ بین اس بیے عزیز رکھنا ہوں کہ بیدادی کی تلخ کا میوں سے لنت یا بین اس بیے عزیز رکھنا ہوں کہ بیدادی کی تلخ کا میوں سے لنت یا بین اس بی عزیز رکھنا ہوں کہ بیدادی کی تلخ کا میوں سے لنت یا بین اس بی عزیز رکھنا ہوں کہ بیدادی کی تلخ کا میوں سے لنت یا بین اربوں ہوں ہوں کہ بین اس بیتا دہوں ہوں کہ بین اس بین

خلق رابیدار با بدلود زراب چینمن دس عجب کال دم کدی گریم کسے بنیار

ایک ٹرافائدہ اس عادت سے بہواکہ میری تنہائ بیں اب کوئی خلل ہمیں اوال سکناییں نے دنیا کو اسی جرائوں کا سرے سے موقع ہی ہمیں دیا۔ وہ جب جاگئی ہے تو میں سو رہنا ہوں ؛ جب سوجانی ہے تو اکھ بیٹھنا ہوں ؛

المکن اس کی بحرطول ک معض غربیس کیف سے خالی نہیں ہیں:

سنم سن گر مهوست کمنند که رسبرمرد ون ا نوز عنچه کم مزدمریدهٔ و دردل کشا، رجمن ا بینافه ماسخسینه بو مبین در حمد بخشینی بینافه ماسخسینه بو مبین در حمد بخشینی

بخيال طفة الف أو محرسه خور وخين دا

بانج بجے سے فلع میں ٹینیکوں کے جا نے کی مشق شروع مہدتی ہے اور گھڑگور کی آواذ آنے گئی ہے ، مگراس ہیں ابھی دہرہے۔ جا دبح دو دھر کی لاری آئی ہے اور جند لمحوں کے لیے صبح کا سکون منسکا مرسے بدل دہتی ہے۔ وہ ابھی چند منٹ ہوئے، آئی تھی اور واپس گئی ۔ اگراس وفت کے ستنا ٹے ہیں کوئی آوا ذبخ ل مہمو رہی ہے تو وہ صرف جو امر لال کے ملکے خرا توں کی آوا ذہبے ۔ وہ ہمسا یہ ہیں سورہے ہیں؛ صرف لکڑی کا ایک بردہ مائل ہے . خرا نے جب تھے نے ہیں تو حسب معمول نین دہیں بڑ بڑا انا ہمیشہ انگریزی میں ہوتا ہے :

یار ما این دارد و آن نیز هستم

مُونمن الدّوله اسحاق خان شوسنری محدشا ہی امرا رمیس سے تھا؛ اس کا ایک مطلع آب نے "نذکروں میں دیکھا ہوگا ؛ ضلع جگت کی صنعت گری کے سواکھ پہیں ہے مگر حب جمعی جوا ہرلال کو اسکر بنری میں بڑ بڑ اتے سنتا ہوں تو بے اختیار یا دا جا تاہیے :

زب که در دل تنگم خیال آن کل بود نفیرخواب من امشیب صفیر بلبل بود

نیندی بر بر بران کی حالت بھی عجب ہے۔ یہ عمواً انہی طبیعتوں برط ادی ہوتی ہے، جن میں دما عنسے دیادہ جذبات کا م کیا کرنے ہیں ۔ حوا آبرلال کی طبیعت بھی سنزمار خراتی واقع مہوئی ہے، اس بے خواب اور بسیدادی دولؤں حسالتوں میں جدبات کام

رتها نفا کیونکه وه چا ہتے نھے، مجھے خصوصیت کے ساتھ اوروں سے علی دہ سبق دیں، اوراس کے بیصرف وہی وفیت کل سکنا تھا۔ یہ می فراتے کہ فیض مجھے اپنے نانا دل اسپن اوراس کے بیصرف وہی وفیت کل سکنا تھا۔ یہ می فراتے کہ فیض مجھے اور کھی پیر سے اٹھر کر سے اٹھر کرتے تھے اور کھی پیر سے اٹھر کر اسے اٹھر کرتے تھے اور کھی پیر سے اٹھر کرتے تھے دوق ہے لیکر اسس کی تیاری میں لگ جانے تھے۔ بھرخواجۂ شیرا زکا یہ مقطع دوق ہے لیکر مصتے:

مروبخواب كه حافظ به بارگاه تبول نرور دینم شب د درس صبحگاه رسیدا

میری بھی درگاہ سال کی عب برہوگی کہ یہ با ہیں کام کرگئی تفیں۔ بیجینے کی نیندسر پرسوار رہنی تھی ،مگریس اس سے لڑتا رہنا۔ صبح اندھیر سے بیب اٹھتا، اور شفعدان روشن کرے انیاسبق یا دکر نا۔ بہنوں سے نتیں کیا کرا تھا کہ صبح آنکھ کھلے، تو مجھے جگا دین۔ وہ کہنی تھیں؛ بینٹی مشرارت کیاسوجھی ہے! اس خیال سے کہ میری صحت کونقصان مرہنے ، لیکن مجھے کچھ ایسا سوق بڑگیا تھا کہ جس دن دیر سے آنکھ ملکی، دن بھر پیشان سارستا۔ آنے والی زندگی میں جو معاملات بیش آنے والے تھے بالن سے میرا بہلاسا بھی تھا!

اتانى مواها قبل ان اعرف الهوى فصادف قلباً فارغاً فتسمكن

دیکھیے، یہاں "ببلاسابقہ" کھنے ہوئے میں نے عربی کا ترکیب کان اول عمدی جمعا کا بلافصد ترجبہ کردیا کہ دماغ بین بہی ہوئی تھی۔ بیسطیس کھر ہا ہوں اور عالم نہائی کی خلوت اندو ذیوں کا بدا بورا طف اٹھا رہا ہوں گو یاسادی دنیا بیں اس وقت میر سکتا ۔ کو ہاسادی دنیا بیں اس وقت میر سکتا ۔ کہنہ بیس سکتا ، تنہائی کا بدا حساس میری طبع خلوت برست کی جولا نبوں کو کہاں سے کہاں بنیجا دیا کرنا ہے۔ بیدل کی خیال بندیوں کا غلوبے کیف ہو جولا نبوں کو کہاں سے کہاں بنیجا دیا کرنا ہے۔ بیدل کی خیال بندیوں کا غلوبے کیف ہو

گذرمسبج از سر انگشتگان عشق به زنده کردن تو به صدخون برابر

بہرطال جو تھے دن النسكي خبرل آف بريزن آيا، اور گورنمنٹ كے احكام كا برحيحواله كيا اور گورنمنٹ كے احكام كا برحيحواله كيا است نہيں كى جاسكتى ، كوئى اخبار نہيں آسكتا ، ان باتوں كے علاوہ أگر كسى اور بات كى شكابيت ہو تو حكومت اُس برغور كرنے كے بيے نياز نہے ۔ اب ان بانوں كے بعد اور كون مي بات دہ كئى تھى ، جس كى شكابيت كى جاتى اور حكومت ازراہ عنابيت اسے دور كردي إ

زباں جُلائی، کیے قطع ہاتھ پہنچوں سے بہ بندوںست ہونے ہیں مری دعاکے لیے

النبيكٹر جزل نے کہا۔ اگر آب کتابيں باکوئی اور سامان منگو آنا جا ہیں ، تو ان کی فہرست محکے دے دیں گورنمنٹ اپنے طور پر شکو اکر آپ کو بہنچا دیگی ۔ چوبکہ گرفت ادی مبغر کی حالت ہیں ہوئی تفتی ، اس لیے میرے باس دد کتا اول کے سواجو را ہیں دیکھنے کے لیے ساتھ دکھ کی تفلیس، مطالعہ کا کوئی سامان مذخفا ۔ خیال ہوا ، اگر مکان سے بعض مسود ات اول کی کھی کتا ہیں آ جا ہیں، تو فیدو سند کی یہ فرصت کا م ہیں لائی جائے ۔ بنطا ہراس خواہش ہیں کوئی برائی معلوم نہیں ہوئی ۔ دنیارا برا میں خود دہ اند، آرز وعیب ندارد:

نقاب چېرهٔ اسب باشدگرد نومېدی غبار د بدهٔ بعقوب خر نونښاگردد

یس نے مطلوب امنیا اکا ایک برچ سکھ کراس نے جوالہ کیا اور وہ لے کر چلاگیا ۔ لیکن اس کے جانے کے بعد جب صورت حال برزیا دہ غور کرنے کا مؤفعہ ملا ، نوطبع بت میں ایک سی محسوس ہونے گئی ۔ معلوم ہوا کہ بی ہی دراصل طبعت کی ایک کمزوری تھی کہ حکومت کی اس رعابیت سے فائدہ اعظانے برراضی ہوگئی ۔ جب عزیزو افر باسے بھی ملنے اورخط و

كرتے رہتے ہيں۔

يهان المنع بوئ ايك مفننه سے زياده موگياہے \_فوجی صبعنہ نے ہمارا جادج لے ليا، دالم کے دقت فہرست سے منعا بلہ کراہا ، ہماری حفاظ نے اور دنیاسے بے تعلقی کاجس فی در بندونسبت كباجاسكنا نفاء وه محى كرنيا إليكن اسسي زياده بماد ممان سياهين کوئی مرد کار معلوم نہیں ہوتا۔ اندر کا نام انتظام گورنمنط بمبئ کے ہم دیبا رشنٹ نے مراہ را اینے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اور اصلی رست مرکز کارمرکزی حکومت کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں بہاں رکھنے کے بیے جو ابندائی انتظام کیا گیا تھا ، وہ بہتھاکہ گرفت اری سے ایک دن بهايين ٨ اگست كويرود اسنفرل حيل بوناسه اكسينير جيلريها بهيج و باكيا - دس حيل کے دارڈرزاورسندرہ قبدی کام کاج کے بیے اس سے ساتھ آئے جبار کو کھمعلوم منتھاکہ كياصورت حال نبش آنے والى بے و صرف انتى بات تبلائى كى تھى كدا يك دُمينشل كيك (Detention Camp) کھل ہے جندونو سے لیے دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ ہم سنچے ، نو معامله ایک دوسری بی شکل بین نایان بهوا ، اور بیجاره سرامیسمه به کرره گیا بخونگی نے بہاں آنے ہی ابنا غصتہ اس غریب بریکالانھا، اس لیے کئی دن کے منع جھیائے تھرتا دہا ۔ جب اور کھھ منبنی ، توضلع کے کاکٹرے پاس دوڑ ا ہوا جا تا ، دہ اس سے زياده بجرتفا.

در سرک در کلکڑاورسول مرجن آئے اور معذرت کرنے چلے گئے سول مرجن مشخص در مرب دن کلکڑاورسول مرجن اسٹے اور معذرت کرنے چلے گئے سول مرجن مشخص کا سیند مفود کرنے کا کرد بجفار ہاکہ کیا آ دا ذکلتی ہے امعلوم نہیں تھیں چلی ہوط وں کی حالت معلوم کرنا چا ہنا تھا یا دلول کی ۔ مجھ سے بھی معاشمہ کی در خواست کی ۔ میں نے کہا: میرا سبینہ دیجنا بیسو دہے ؛ اگر داغ کے دیجھنے کاکوئی آلدسا تھ ہے ، نواسے کام میں لاسٹے ۔ (1)

فلعنه احذ تحر ۱۹ گست ۲۲۹ ۱۹

به نادمبدي ما و پرکشند اند مرا در نشي که د دا دم، برست نداند مرا

چونخم اشک به کلفت سرت ته اندمرا نیرا وب اشرم داغ خام کاری خوبش صدیق محمر

وسی جارسے خبرے کا وقت ہے۔ جا ہے سامنے دھری ہے۔ جی جا ہتا ہے، آب کو مخاطب تصویر کروں اور کچر تھوں مرکز لکھوں توکیا تھوں! مزراغالب نے رہجے گرال خبری کی کیا بیٹر بچھی تھیں؛ صبر کرمزیا کی شکا بینیں کی تھیں:

مجمی حکایت رہے گران نشیں کیھے مجمعی شکایت صبر گرمز یا مجمعی<sup>ا</sup>

نین بہاں ندر نجی گران نشینوں کا تھوں کہ خصری گریز یا بُیاں ہیں کوشناؤں۔ ریخی کی جگہ صبری گران نشینوں کا توگر ہو جیکا ہوں ۔صبری جگہ دینے کی گریز بائیوں کا نماشائی رہنا ہوں ۔ غرفی کا وہ شعر کیا خوب ہے جو نآ صرعلی نے اس سے نما م کلام سے نیا نھا:

من اذیں رہنج گرانباد چرکڈت یا نم کہ مہاندا زہ آل صبرو ننباتم دا دند! اگراس شعر کو اپنی حالت برڈھا لئے کی کوشش کردل نوید ابک طرح کی خود سنایی ادر خوشین بین کی بے خرگی ہم جھی جائیگی ۔ کیکن یہ کہنے میں کیا عیب ہے کہ اسس تابت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی بس کاحق مجرموں اور فا تلون کک سے جبب ا نہیں جاتا ، نو کھر یہ نو فع کیوں کھی جائے کہ دہی حکومت گھرسے سامان منگو اکر فراہم کردگی الیسی حالت بیں عزبت نفس کا نفا ضا صرف یہی ہوسکتا ہے کہ نزنوکوئی آرزوکی جائے ، مزنو قع رکھی جائے :

ز تینے بے نیازی ما توانی مطبع مینی کُن فلک ما افکرنداز با نزا ،خود بیش منی کُن مو

یں نے دوسرے می دن النبکر جزل کو خط سکے دیا کہ فہرست کا پرجیہ وائیں کر دیا جائے؛ جب کک گور نمنٹ کا موجودہ طرز علی فائم رہنہا ہے، میں کوئی جیز سکان سے سکتا آئی نیس چاہتا۔ بہاں اور نمام سائفیوں نے بھی یہی طرز علی اختیبار کیا:

دامن اس کا نو کھبلا کر ورہائے دستونوں سے بہار گرمیاں نومرادورہیں ا

اب جائے کے نبیبر سے فنجان کے لیے کہ بیشہ اس دُور صبوحی کا آخری جام ہو ناہے، ہا تھ برھا تاہوں ادر بیافسانہ سرایی ختر کرنا ہوں۔ باد منس سخبر ،خواجۂ سنبرار کے بیریے فروش کی موعظت بھی وفت برکیا کا م دے گئی ہے !

دی بیرے فروش کہ نو کرمشش الخیرباد

گفتا! نشراب نوش وغیردل ببرزیاد"
گفتم! بنا دمی دہم با دہ نام و نشک "کفتا!" فبول کن سخن و سرچہ بادیاد"
سین خارکل نہ باشدو ہے نیش نوش ہم
سین خارکل نہ باشدو ہے نیش نوش ہم

الم بَرُكَن زباره جام و د ما دم بَكُو شَرْمِوْلُ بشنوا ذوحكا بن جنب روكيقباد اس مرنبه سب فیاده المتمام اس بات کاکیا گیا ہے کہ زندا بنوں کاکوئی تعلق باہر کی دنیا سے مزرسے ، حتی کہ اہر کی پرجھا بیں بھی بیہاں مزیر نے بائے نالباً ہما دامحل فیا م بھی پوسٹیدہ کہ کاگیا ہے ۔ اب گویا احمد محرکم جنگ کے مراسرا دمقامات کی طرح "سم دیر این انگریا" (Somewhere in India) کے حکم میں داخل ہوگیا ۔ دیکھیے ناشنے کا ایک فرسون منہ سے اسم میں اسم میں داخل ہوگیا ۔ دیکھیے ناشنے کا ایک فرسون

شعربیان کام دے گیا ہے:

م ہمساکوئی گمنام زمانے ہیں نہ ہوگا گم ہوون مجیس میں کھیدے نام ہال<sup>ا</sup>! سرگم ہوون مجیس میں کھیدے نام ہال<sup>ا"</sup>!

قلعہ کی جس عارت میں ہم رکھے گئے ہیں ہماں غالباً جھاؤی انے افسرد ہاکرتے تھے۔گاہ گاہ حکی حدالی جب کی میں لابا گیا ہے۔ خبک بوئر کے زوانے میں جو قب ری حب مندوستان لائے گئے تھے ان کے افندوں کا ایک گروہ بیہیں رکھا گیا تھا۔ گذشتہ خبگ میں ہمیں نظر بند کیے گئے ،اورموجودہ حبال میں بھی اطالوی افندوں کا ایک گروہ جومقر سے لا باگیا تھا ، بہیں نظر بندرہا۔

جِنْتِهُ فَان كُمْتِاہِ كُرْمِادِ ہے آئے سے بہلے بہاں فوجی افسوں كی ٹرنبنگ كى ايك كلاس كھولى كئى تھى -كل مبرے كمرے بى المارى ہٹاكراس نے دكھا يا كدا كہ الب ٹر اسياہ لورڈ دلواد برنباہے - بیں نے جی بیں کہا ، عالباً سی بیے ہمیں بہاں لا كرد كھا گیاہے كر ابھی درسگا ہ ، جنون ووحشت كے كھوسنى باقى دہ كے تھے ،

> درس تعلیم شدعم و منبوز ابی سمی خوام من در نمر کے سب اس موزخوا ہم شدر در نیال ۱۵ من درا نم کے سبق اسوزخوا ہم شدر براوال

احاطہ کے مغربی رُخ پر جو کمرے ہیں اور جو ہمیں رہنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ ان کی کھوکیا قلعہ کے حاط میں کھلنی ہیں۔ کھ دکیوں کے اوبر دوشندان بھی ہیں ۔اس خیال سے کہ ہاری طرح ہمادی کا ہیں بھی با ہر خواسکیں ، تمام کھوا کیاں دایوا رس جین کر بہند کر دی مفام کی لزن سناسی سے بہرہ ہنیں ہوں اور اس کا آر زومندر بنا ہوں ؛ آسی عرفی نے بیمی نوکہاہے:

منکر مذنوال گشت اگر دم ذنم از عشق ایس نشد سرمن محرمذ بود، با دکرسیست

یہاں ہنچنے کے بعد حبٰد دلوں کک توصرف جبلرہی سے سا بقدر ہا۔ ایک دومرنبہ کلکٹر اور سول سرجن بھی آئے۔ بھرجس دن النسبکٹر حزل آیا، سی دن ایک اور شخص بھی اس کے سمرادا با معلوم ہوا، آئی، ایم، الیس سے تعلق دکھنا ہے۔ میجرا بم سینڈک (Sendak) نام ہے 'اور بیال کے بیے سیز شنڈ نٹ مقرر ہواہے ۔ میں نے جی بین کہا يمسيندك ، بينرك كون كيم إكوني اورنام بهونا جاهيج جو ذرا مالوس اورروا س بو -معاً ما فظم نے یا دولا یا بہیں نظرسے گذر انظا کہ جاند نی بی کے زمانے ہیں اس فلعد کا فلعددارچینه خان ما می ایک صبنی تھا۔ بیس نے ان مصرف کا نام جینیہ خان می رکھ دیا کہ اول به آخر کشنے دارد:

الم ماس كا أسمال تهميرا لبالخربرس!

ابھی دوجار دن بھی نہیں گزرے تھے کہ بیاں مشخص کی زُبان برجیتیہ فان تھا۔فیدی اور وارد کھی ہی نام سے کیار نے لگے کل حبلر کہنا تھا کہ آج چینتہ خان وفنت سے بہلے گھ حبلاً کیا میں نے کہا چینینہ خان کون ؟ کہنے لگام بحراور کون ؟

ماميج بذركفت مروجكابيت بدراقبار

بر حال غرب جبلر کی حال جھٹی اب سا بفہ جینیہ خان سے رہتا ہے ۔جب حایا بنول نے انديبين برقبضه كيا تفاتوبه وببن تعبين تها وسكانام سامان غارت كيا واسي برما ديول اند بین برسسه بیا سیاسی کوسنا تاریخای: کی کہانیاں بیاں لوگوں کوسنا تاریخای: اور اللہ کا مردردوی دار! اللہ میں نا مردردوی دار!

مطالبه كياكيا تفاكه" ايس سم بخيتنز ست." بازار سے سود اسلف لانے کا نظام ہوں کیا گیاہے کہ قلعہ کے در دازے کے پاس فوجی ادارہ کا ایک دفرسے بہال کے سبزٹرنٹ کا اس سیلیفون کے دربعہ اس سے جڑد دیا گیاہے۔ جب بازار سے کوئی چیزاتی ہے نویکے وال روک جانی ہے، اوراس کی دیجے محال ہوتی ہے۔ بھروہاں کا منعبینہ افسر پرندنٹ کوفون کرناہے کہ فلاں چیزاس طرح کی اوراس مكل ميں آئے ہے مشلاً اوكري ميں ہے، روال ميں بندھی ہے، يا مين كا دينہ ہے۔ اس اطلاع کے ملے برساں سے جلرا حاطرے دروا زے برجا ناہے اورنشان زدہ سامان سپزئٹنڈنٹ کے افس میں انھوالے جا ماہے۔ اب یہاں بھردوبارہ دیجم بھال کا تی ہے۔ اگر لوکری ہے نواسے خالی کرکے اس کا سرحضد اچھی طرح دیجھ نیاجا نیکا کہ إ دھے أدحركوئ برحية توجهيا بهوابنبس ب ثبكرا ورأئے كي خاص طور مر دركي مجا آل كي جاتي ہے کیونکہان کی نہیں بہت کھے خصراکررکھ دیا ماسکنا ہے ! وارڈرجو کو ناسے بہال لائے گئے ہیں وہ سے تو نصے فیڈیوٹ کی نگرائی ترنے ، مگراپ خو دقیدی بن سکے ہیں ۔ نذنوا حاطر سے ابرفدم نکال سکتے ہیں سا گھرسے خطوکتا بن کرسکتے ہیں ہجیلہ كويمى كمونط تحفظ كا جازت بنبيل كبونكم بوسكتاب أبنى رامون سي كوني خبر بالبريج طبة وه دونا رستاب كم محص اكب دن كي حجيلي سعاي كريونا بوا وأن مكر كوئى شنوائى نہيں ہوتى ۔ بہاں جسے ديکھو، باے اے كرر باہے :

مشبنه خراب مهر کنال سبنه جاکهاه آ لوا در جلی سنم زدهٔ رو زگار بین! ۱۸

اس صورت حال نے بہاں کی ضرورات کی فراہمی میں عجبیب عجبیب الجھاؤ ڈال دیے ہیں۔ چبنہ خان جب دہجھ ، نسی کرہ سے کھو لنے ہیں الجھا ہواہے۔ مگر گر ہیں ہیں ، کر محلنے کا نام بہیں لیبین سب سے پہلا مسئلہ با ورجی کا پہنٹ آنا تھا اور پیش آیا باہرکا گئی ہیں۔ دلداریں ہمارے آنے سے ایک دن ہیلے جُنی گئی ہونگی ۔ کیونکہ حب ہم آئے تھے، توسفیدی خشاک ہیں ہوئی تھی۔ مانھ شرجا تا نوا پنا نفش سطھا دنیا ، اورنفش اس طرح بیٹھتا کہ بھر اٹھنا نہیں؛

ہرداغ معاصی مرااس د امن ترسے جوں حرف میرکا غذیم اکھ نہیں سکتا

دیوارس اس طرح مجی بیب که او بر نیلی، داست با بیس، کوئی رخسنها فی بنیس جیورا ؛ روشندا میک بیس بیوتیس ، نوکون سا برا میدان سامنے محصل جا نا دیادہ سے زیادہ یہ کہ قلعہ کی سنگی دیواروں ، کٹ گا ہیں جا بیس اور کرا کر واپس آجا بیس ایکن ہماری گا ہوں کی آئی رسانی بھی خطرناکسمجھی گئی ، روشندان کے واپس آجا بیس ایکن ہماری گا ہوں کی آئی رسانی بھی خطرناکسمجھی گئی ، روشندان کے آیسے تک بزر کردیے گئے :

ہوس کل کا نصور بیں بھی کھٹکانہ رہا عجب آرام دیا ، بے میروبالی نے مجھا

قلعہ کے دروادے کی شب وروز با سبانی کی جاتی ہے اور قلعہ کے اندر بھی سلح سننزی جادوں طرف بھرنے رہتے ہیں۔ بھی بھاری حفاظت کے بیے مزید رک تھا مضروری سلم جھی گئی۔ ہارے اطلم کا شائی رُخ بیلے محفلا تھا؟ اب دس دس فٹ اونجی دبوارس کھینیج دی گئی ہیں اوران ہیں دروازہ بنا یا گیا ہے اوراس دروازے برجھی رات دن سلم فوجی ہیرہ رہناہے ۔ فوج بہال تمام ترائح بر سیا ہیوں کی ہے ، دبی ڈیوٹی پر لگائے جاتے ہیں جبار اور کوئی اور ایک وارڈ دکے سواحی بازار سے سودا سلف لانے کے بینے کھنا پڑت المبے ، اور کوئی تعقی امر ہیں جاسم کی موروں کے بینے کھنا پڑت المبے ، اور کوئی مندس جاسم ہوکہ وارڈ دکو ہر مر تنہ برب ہنہ ہوکہ تلاشی دین پڑتی ہے ۔ وہ جبار کے پاس جا جا میں جا جا کہ اور کوئی اس جا جا کہ بیس جا جا کہ اور کوئی دروازے پر سے گزرے پاس جا جا کہ دروازے کے اس جا جا کہ دروازے کے بیاس جا جا کہ دروازے کی جا میں جا جا کہ دروازے کے بیاس جا جا کہ دروازے کے بیاس جا جا کہ دروازے کی دروازے کے بیاس جا جا کہ دروازے کی دروازے کے بیال میں جا میں جا میں ہوئی دروازے کی دروازے کے بیاس جا جا کہ دروازے کے بیاس جا جا کہ دروازے کی دروازے کی جا میں جا میں جا میں ہوئی دروازے کی جا میں جا میں جا میں ہوئی دروازے کی جا میں جا میں ہوئی کی دروازے کی جا میں جا میں ہوئی دروازے کی جا کہ دروازے کی جا میں جا میں جا میں ہوئی جا کہ دروازے کی دروازے کی جا کہ دروازے کی جا کہ دروازے کی جا کہ دروازے کی دروازے کی جا کہ دروازے کی درواز

دوسرے دن کیا دیجینا ہوں کہ واقعی ایک جینا جاگتا آ دمی اندر لایگیاہے معلوم ہوا طباخ موجو ہی ہے ،

وخرامدنيس برده نقسرير يديدا

مگرنهیس معلوم اس غرب برگیا بیتی تھی کرآنے کو تو آگیا، لیکن کچھ ابسا کھویا ہو ۱،اور رائی مگرنہیں معلوم اس غرب برگیا بیتی تھی کرآنے کو تو آگیا، لیکن کچھ ابسا کھویا ہو ۱،اور رائی مال نفیا ، جیسے صیبتوں کا بہاڑ سر پر توٹ بڑا ہو ؛ وہ کھا نا کیا کیا تا اپنے ہوش وجو کس کا مسالہ کوشنے نگا :

الشنے سے بیٹیتر ہی مرار بھگ زر دتھا "

بعدکواس معاملے کی جونفی بلات کھلیں ان سے معلوم ہوا کہ یہ شکار واقعی کلکھ ابھی کے جال میں بھنسا تھا۔ کچھ تو اس کے زورِ حکومت نے کام دیا ، کچرسا تھ اور ہے مایا مرتخواہ کی ترغیب نے اور یہ ابل رسیدہ دام میں بھینسا گیا۔ اگر اُسے بعا فیت فلع میں فوراً بہنچا دیا جاتا، تو مکن ہے، کچھ دنوں کک جال میں بھنسا ارہتا ؛ لیکن اب ایک اور مشکل بہنی ہا گئی ۔ بہاں کے کمانگرنگ آفیسرسے با درجی رکھنے کے بارے بیں ابھی بات جہت ختم ہنیں موئی نہیں ۔ وہ لو ناکے صدر دفر کی ہدایت کا انتظاد کر رہا تھا ، اور اس لیے اس شکار کو تھی ۔ وہ لو ناکے صدر دفر کی ہدایت کا انتظاد کر رہا تھا ، اور اس لیے اس شکار کو فوراً قلعہ کے اندر لے بہیں جا سکتا تھا ۔ اب اگر اسے اپنے گھر جانے کا موقع دیا جا تا ہو ، تو اندر نینہ ہے کہ شہریس جرعا بھیل جا ٹیگا ؛ اور بہت مکن ہے ، کوئی موقع طلب اس معاملہ سے بر دفت فائد ہا انظام کر باور جی کونا مہ دیبام کا در بعید بنا لے ۔ اگر دوک نیا جا تا ہے ، تو پھرد کھا کہاں جائے کہ دیا دہ سے زیادہ محفوظ حبکہ ہو، اور با ہرکا کوئی آدی جاتا ہے ، تو پھرد کھا کہاں جائے کہ دیا دہ سے زیادہ محفوظ حبکہ ہو، اور با ہرکا کوئی آدی

بربعدا ذانفصال اب اورسی تجگر اکل اسلامی ایم از انفصال اب اورسی تجگر اکل اسلامی ایم از انفصال اب وقوقی که اسے بہلا تھے سلا کر بہب ال اسکلکٹر کے باران طریقیت کی عقلمندی سمجھے، باب وقوقی کہ اسے بہلا تھے سلا کر بہب ال کے متعالی فیبر خام میں تھیجے دبا ، کیونکہ ان سے خیال مبین فلعہ کے علا وہ اگر کوئی اور محقوظ کے متعالی میں تھیجے دبا ، کیونکہ ان سے خیال مبین فلعہ کے علا وہ اگر کوئی اور محقوظ

کوئی آدی رکھا ہیں جاسکا کیؤکہ وہ قیدی بن کررہنے کیوں لگا! ورقید اول بی خرائی فیس کہ اور چی خرق فی سیس کہ اور چی خرائی ہیں کہ اور چی خرائی ہیں گا با ور چی خرائی ہیں گئی بیٹ کی با ور چی خوا جائے ، اور بی خرائی ہیں گئی بیٹ کا با ور چی خوا جے خوا صحیح میں کہ اچھی میٹ کے لیے منزادی جاسکے ۔ لیکن الیاحی ان انفاق گاہ گا ہی بنیش آسکتا ہے اور آج کل توسوء انفاق سے الیامعلوم ہو اسے کہ اس علاقہ کے با ور جیوں میں کوئی مرد میدان رہا ہی بنیس انسکیٹر جنزل جب آ بانفا تو کہتا تھا ، برود اجیل میں سرگروہ اور میس میسلان رہا ہی بنین علوم ان کم بختوں کو کیا ہوگیا ۔ بنین علوم ان کم بختوں کو کیا ہوگیا ۔ بنین علوم ان کم بختوں کو کیا ہوگیا ۔

مس مزدار دزوفر مسی ایس المرام الم جوفیدی بیران می کرکام کے بیے بھیجے کئے ہیں الن میں سے دوفید دیوں بربا ورجی مونے کی تہمت لگانی تھی ہے :

ستمرسیده یک ۱٬ اگریدوادی ۲۰

حال آنکه دونول اس الزام سے الکل معصوم دافع مہوئے ہیں اور زبانِ حال سے نظری کا یہ سنع در مرار ہے ہیں۔ دادر بیجے گا ، کہاں کی بات کہاں لاکڑ دالی ہے، اور کیا برکل مبھی ہے ،

"مامنفعل زر نخبش بیجا مذہ بنین می آرم اعتراف گناہ نہ بودہ را المجنب میں اس عقدہ لا بنجل کے بیچھے ٹرگیا تھا۔ روز اپنی طلب وجبنجو کی انکامیوں کی کہا نباں مبناتا :

اگردست کنم پیدا، بنی یا م گریبان است ایک دن خوش خوش آیا و دینجبرت نائی کو ایک بهت اچھے با ورجی کا شہریس انتظام ہوگیا ہے ،کلکٹرنے ابھی نون کے دربعہ خبردی ہے کہ کل سے کا م ہریگ حائیگا: صبابہ خوش خبری مجرمی بلائیست سے مثر دہ طرب ازگلش سیاا ورد (and Freewill) کا به مناظره سن کر مجھے کے اختیب رنعمت خان عالی کا وہ قطعہ بادا گیا جو اس نے مخارخ ان کی ہجو ہیں کہا تھا اور جس کی شرح سکھنے ہیں صاحب خوالۂ عامرہ نے طری مغز باشی کی ہے:

این دلیل از جبری آورد، اُوازافتیار ایس خن هم درمیال مانده سن امیرنین بادرجی ان توگول میس معلوم موتا تهاجن کی تنبیت کهاگیا ہے کہ: فوجے بہ جدّ وجب رگرفتندول دو

مگر جینیہ فان اس بر زور دنیا تھاکہ تو سے دگر حوالہ برنف دیر می کنسندا

جبار نے خیال کیا کہ خفیفت وال کچھ ہی ہو ، مگر بین الجبر والا ختیار "کا مند مہب اختیار کے بغیر جارہ فنیاں کی نظرا شاعرہ کے "کسٹ اور شوین ار ( Schopenhauer ) کھیر جارہ فرکھ کے "کسٹ اور شوین ار ( Schopenhauer ) کے "ا دادہ کرگئی۔

گناه اگرجیه نه بود اصتبار ما محافظ! تودرطرافی إدب کوش دگوگناه مِسْ<sup>ن به</sup>

جگہ ہوسکتی تھی تو وہ فیدفانہ کی کو تھری ہی تھی۔ قبد فانہ میں جو اُسے ایک رات دن قبرہ جگہ ہوسکتی تھی تو وہ فیدفانہ کی کو تھری ہی تعلیم بند کے تو ہے بربیند کا گیا تو بھو ننے تلئے کی ساری ترکیبیں بھول گیا۔ اس احمق کو کیا معلوم تھا کہ ساتھ رو ہے سے عشق ہی نے کچو مر تھا کہ ساتھ رو ہے سے عشق ہی نے کچو مر نکال دیا تھا ۔ فاعد ماک بہنچنے بہنچنے قلیمی تیا رسوگیا اور میں مال

المراب ا

بہرطال دودن تواس نے سی سکسی طرح بکال دیے ، تبیسرے دن ہوش وحواس کی طسرح صبروقرار نے بھی جواب دے دیا ۔ میں صبح کے وقت کر ہے کے اندر ببیٹھا انکھر ماتھا کا چاباک سیسنا ہوں ، صبے با ہرایک عجیب طرح کا مخلوط شور وغل ہور ما ہو ۔ «نخلوط "اس لیے سیاستنا ہوں ، صبیع با ہرایک عجیب طرح کا مخلوط شور وغل ہور ما ہمو وئی تھیں ۔ ایسا کہنا پڑ اکہ صرف آواز دو سبی کا عل بنہیں تھا ، ردنے کی چینیں بھی ملی ہو وئی تھیں ۔ ایسا معلوم ہوتا تھا ، صبیع کوئی آدمی دم کھٹی ہوئی آ وا زیس کچھ کہتا جا سام ، اور کھر بیج بیج معلوم ہوتا تھا ، صبیع کوئی آدمی دم کھٹی ہوئی آ وا زیس کچھ کہتا جا سام ، اور کھر بیج بیج معلوم ہوتا تھا ، صبیع کوئی آدمی دم کھٹی ہوئی آ وا زیس کچھ کہتا جا سام ، اور کھر بیج بیج معلوم ہوتا تھا ، صبیع کوئی آدمی دم کھٹی کو یا وہ صورت طال ہے جو حسرونے نسختی کشال عشق کی سنائی مقلی کہ

فدرے گریدیم برمسیرافساندرود

بابزکلانوسامنے کے برآمرے میں ایک عجیب منظر دکھائی دیا۔ جینہ فان دیوار سے بیک ایک عجیب منظر دکھائی دیا۔ جینہ فان دیوار سے بیک کھڑے کھڑا ہے کہ وارڈ رز حلقہ با ندھے کھڑے کہ ایک نے کھڑا ہے کہ اور مہادے فا فلے کے تمام ہیں ، فیدیوں کی قطار صحن میں صف بستہ ہور ہی ہے ، اور مہادے فا فلے کے تمام ہیں ، فیدیوں کی قطار صحن میں صف بستہ ہوں ہے ، اور مہادی آبادی وی میں نزیدانی بھی ایک کرے کروں سے کل رہے ہیں ۔ گویاس خرا بہ کی سادی آبادی وی سمٹ آئی ہے ؛

آباد ایک گھرہے جہان خواب میں! جبتہ فان کہ رہا ہے، تھیں کوئی اختیار نہیں کہ بیماں سے کلو۔ باور حی چنجا ہے کہ مجھے پورا اختیار ہے، تھیں کوئی اختیار نہیں کہ مجھے روکو۔ جبرواضتیا د (Determinism)

## غبادخاطر

## ده، حکایین با ده وتریاک

"فلعنهٔ احمدُ کر ۲۷ اگست ۲۷ م

اسنان ابن ایک نزندگی کے اندرکتنی ہی مختلف زندگیاں بسرکرتا ہے۔ مجھے بھی اپنی زندگی کی دوشمیں کردنی بڑیں۔ ایک فید فانے سے باہرکی، ایک اندرکی، سین سال ایش میں ایش میں ایش میں ایش میں ایس میں قاعشہ

ہم مندر باش و ممائی که در اقلیمشق مروید در باسلسیل و فعردر بااتش سند

دونوں زندگیوں کے مرفعوں کی انگ الگ رنگ و روعنَ سے نقش ارا بی ہوئی ہے۔ آپ شاید ایک کو دیچے کر دومری کو پیچان مذسکیں :

كبامس صورت اگرواز گول نم بينند كنفرفه دخيشنم ما بيه طلا باف است

فیدسے اہری زندگی میں اپنی طبیعت کی افتا دیکر کہنیں سکتا ،خو دنوتگی اورخو دشنولی منزاج پرچھائی رہنی ہے۔ دماغ اپنی فکروں سے باہر آنانہیں جا ہتنا اور دل اپنی نقش الایٹوں کا گوسٹ جھوٹر نا نہیں جا ہتا۔ نرم واسخین کے بیے بار خاطر نہیں ہوتا الکین یارشا طربھی بہت کم بن سکتا ہوں ؛

ماکے چوموج بحب ربر روث نافنن درعین بحریا ہے جو گرداب بندکن ۳ اس نے باورجی کو جھانے کی کوشنش کی کہ اس طرح کی میٹ ٹھیک نہیں سے سی مکسی طرح ایک مهینا کال دو - میرتهبس گهرطانه کی اجازت مل کا ایکی: مُرغ زيرك حول به دام افتدر بحل بكيس ليكن اس كامعا لمداب نصبحت بذير بول كى صرست كذر حكاتها: نكل خياب وه كوسول دمار حرمال سے ایک مینے کی بات جو اس نے سی ، نواور کٹیرے بھاڑنے رگا: دل سے دبولنے کومت جھٹریہ ریخبر نکھنے شام کو چینہ خان اس طرف آبانویس نے اس سے کہا کہ اس طرح بجبور کرکے ہی ا دمی کو ركهنا كفيك بنيس أس فوراً يخصن كرديا مائ - أكراس حبراً دكها كيا، توسم اسس كا كا يا بهواكها نا چھوے والے نہيں جنائج دوسرے دن اسے رہائی مل كئى۔ اوراركے دن حسب معول کلکرایا، تومعلوم برواجس دن جَعِوْمانها . آی دن اس نے ابیا اور یابستر سنه الااورسيدها ربلوے أبنن كارُخ كيا جيجه موكرد كھا كنيں: مرده ام نوبه دا زنیه بینیا س شده ام کا فرم، باز نرگوی کرمسلما سنده ام به تو با در این کی مرکزشت بونی بمین بهال کونی دن نهیش جا تا که کونی مذکونی نئی مرکز بيش مراني مور با درَحي كے بعد حجام كامسُله ببش آيا - أجهى وه حل نهبس مواتها كه دهو كي كيسوال في مراهما يا جينية فان كايسارا وقت اخن نيز كرني سربيق اب ،مكر رشته كالم بس كيمواليي كالتطبس مركتي مين كه لقلن كانم بنين لينين ويدي عالب والاحال موا؛ يبك دالى ب سررست تدرا ميدمركانظر بیجیے تفویکی ہے بن ناخن ندبیر مسکیل آ

ابوالكلام

رواقبه (Stoics) کا ہے ایک لزنیہ (Epicureans) کا: پنبرراآ کشتی اس جا بہشرارافنا دا! ک

جہاں مک حالات کی ماگواربوں کا نعلق ہے، روا فیت سے ان کے زخموں برمرہم کیا ماہو اوران کی جیجن بھول جانے کی کوششش کر: ماہوں :

ہردفت بدکر کروے دہرائب بلاال ہرنقش خوش کر حبلوہ کندموج آبگیر

جہاں مک زندگی می خوشگو ادلوں کا تعلق ہے ، لنرتنیہ کا تراویڈ بھاہ کا مہیر لا تاہوں اور خوش رہنا ہوں ؛

> بروفن خوت که دست دمد معتنظار کس را د قوف نبیت که انجام کار صبیت!

میں نے اپنے کاکٹیل (Cocktail) کے جام ہیں دونوں ہو نلبس او نڈبل دیں۔ میر ا دوقی با دہ آشا می بغیراس جام مرتب کے نسکبین ہمیں باسکتا تھا۔ اسے قدیم تغیر میں اول سمجھے کہ گویا حکامیت بادہ و نزیاک بس نے نازہ کردی ہے:

جنال افیون ساقی در سے افکن د حریف ال را بذ سسراندونه دستار

البید کاکتیل کا پونسخهٔ فاص سرفا مکار کے بس کی چزہنیں ہے۔ صرف بادہ گساران کہن مشق ہی اسکام میں لاسکتے ہیں۔ ورموتھ (Vermouth) اورجن (Gin) کا مرتب بینے والے اس بطل گراں کے متحل نہیں ہوسکینگے۔ مولانا ہے روم نے ابیے ہی معاملات کی طرف اشا دہ کیا تھا:

بادهٔ آل درخور سربوسش نبست طفر آس سخرهٔ سرگوش نبست بیکن جوہنی حالات کی رفت افید و بند کا بیام لانی ہے، بیس کوشنش کرنے لگت اہوں کہ اپنے آپ کو یک فل دیا ہوں اور ایک نے درائے سرسے کال دیتا ہوں اور ایک نے دراغ سے اس کی خالی جگہ مجرنی جا بتا ہوں ، حرمی دل کے طافوں کو دیجتا ہوں کہ خالی ہوگئے ، توکوشش کو تا ہوں کہ نئے نئے نقش و نگار نباؤں اور انھیں مجرسے آلاستہ کردوں:

دفنتت دگرمت كده ساز ندحرم رام

اس تو الصورت (Metamorphism) کے مل بین کہاں کہ مجھے کا مبابی ہوتی ہے ،اس کا فیصلہ تو دوسروں ہی کی گا ہیں کرسکینگی ، نیکن خو دمیر بے فریب حال کے بین ان کا میابی بس کرتی ہے کہ اکثر اوقات ابن کچھبلی زندگی کو مجھولا رستا ہوں اور بیس بھیس لاسخنا ؛
کے اس کے مراغ میں مذکلوں ،اسے وابس بھیس لاسخنا ؛

دل که جمع سن، عمر از با مروسا ان نیبت فکرجمع سن اگرنسیت، بردشانی نیست

اگراپ مجھاس عالم س رکھیں تو خیال کریں ،میری بھیلی نہ ندگی مجھے نید فانے کے دواز بہ بہنیاکر داہس جگئی ،اوراب ایک دو سری بی زندگی سے سابقہ بڑاہے ۔ جوز ندگی لل بہ بہنی حالتوں میں گر،اورخوش کا میوں اور دل شکھنگیوں سے بہت کم اشناهی آج اجابک ایک ایسی زندگی کے فالب میں ڈھل گئی جوشگفته مز اجبوں اورخندہ روئیوں کے سواا ورتسی بات سے آمشنا ہی نہیں ۔" ہروقت خوش رم واور سرنا گو ار حالت کو تو گھا بناؤ ہجس کا دستورالعل ہے:

عال کارگرکون دمکان این سمه نیست باده بیش آدکاساب جهان این سمنیت بنج دوزی کدری مرحله مهلت دا دی خوش بیاسا سے زانے که زمال این سمنیت این سمنیت بنج دوزی که دری کو دومتضاد فلسفون سے نرکیب دی ہے - اس بین ایک جز

قید فانے کی چاددیوا دی کے اندرجھی سورج مرر دزجی تاہے اورجاندی داتوں نے کھی قدیدی اورغ رفیدی میں امتیاز نہیں کیا ۔ اندھیری وا تول میں جب اسمان کی قدر ملیس میں اورغ رفیدی میں امتیاز نہیں کیا ۔ اندھیری وا تول میں جب اسپران قیدو محن کو بھی اپنی جلوہ فروشیوں کابیا مجھیجی رہتی ہیں۔ صبح جب طباشیر بھیرنی ہوئی آئیگی اور مسافق کی ملکوں جا درسی جھیلا نے مگیگی ، تو صرف عشرت سراؤں کے در بچوں ہما مام جب شفق کی ملکوں جا درسی جھیلا نے مگیگی ، تو صرف عشرت سراؤں کے در بچوں ہما مسان کا نظادہ نہیں کیا جن کھی انھیں میں دیکھیں کو شاد کام رکھے جسی کو دیکھیں اور مرف میں کو دیکھیں اور مرف میں کو دیکھیں اور مرف میں کو دور دور بیش ہی دیکھیں اور مرف میں کو دور بیش ہی دور جس کو کھی اور مرف میں کو دور بیش ہی دور میں اور مرف ایکھیں کو دور بیش ہی میں اور مرف دیکھیں اور مرف دور بیش ہی میں اور مرف دیکھیں کو دور بیش ہی میں کھوٹ درستے ہیں :

محرم بنیں ہے تو ہی نوا ہا ہے راز کا یاں، در مذجو حجاب ہے میددہ ہے ساز کا

جس قیدفانے بیں صبح ہردو ذمسکراتی ہو، جہاں شام ہردوز ہردہ شب میں جھیب جاتی ہوں ہی جاندی کے سافردالا ہم بی جب کی دا تا ہی کے سافردالا سے جاناب دہتی ہوں ہمی جاندی کے سافردالا سے جاناب دہتی ہوں ، جہاں دو ہر ہردوز چکے بشفق ہردوز بھوے ، ہرندم صبح وثنا چہکیں، اُسے قبدفانہ ہونے بربھی عیش ومسترت کے سامانوں سے جانی یوں ہم حد بیا جائے ؛ یہاں مسرو سامان کا دکی تو اوائی فراوائی ہوئی کوکسی گوشمیں ہمیں ہم ہوسکت ۔ مہاں مسبت سادی یہ ہے کہ خود ہادا دل ور ماغ ہی گم ہوجا "اہے ۔ ہم اپنے سے اہرادی جنریں ڈھو نڈھینے ، مگرا نے کھوئے ہوے دل کو بھی نہیں ڈھو نڈھینے ، جنریں ڈھو نڈھی نہیں، تو عشرت و مسترت کا سادا سامان اسی کو مقر کی کے اندا مسئل ہواہل جائے ؛

آپ کہینگے، قیدفان کی زندگی رواقیت کے بیے نوموروں ہوئی کے زندگی کے رنج و راحت
سے بے پر وابنا دبنا چاہتی ہے۔ لیکن لذتیہ کی عشرت اندوزیوں کا وہاں کیا موقع ہوا؟
جو نامراد قید فانے سے باہر کی آر ادبول میں ہی زندگی کی عیش کوشیوں سے تہی دست
رستے ہیں ، انھیں قید و بندگی محروم زندگی میں اس کا مروسامان کہاں مشہراً سکت اس کی میں اس کا مروسامان کہاں مشہراً سکت اس کی بیان میں آپ کو یا ددلاؤ ، گاکہ ادنیان کا صلی عیش دماغ کا عیش ہے ، جبم کا نہیں میں لذتیہ سے آن کا دماغ لے لیتا ہوں ، جبم کا نہیں میں ناصح سے صرف اس کی زمان لے لیتی جا ہی تھی ،

ملے جو حشریب کے لول نہان ناصح کی عجیب جیزے بہ طول مترعاکے لیے

اورغورکیجی، آویهی ہادے دہم وخیال کا ایک فریب ہی ہے کہ سر دسامان کا رہیشہ اپنے سے با ہردھونڈ صفے دہنے ہیں۔ اگر یہ بردہ فریب ہٹاکر دیھیں نوصاف نظراً جائے کو وہ ہم سے با ہزنیں ہے ،خود سمارے اندرسی موجو دہنے ۔عیش ومسرت کی گرشگفتاگیوں کو ہم چادول طرف ڈھو نڈ ھے ہیں اور نہیں پانے ، وہ ہارے نہانی اند دل کے چرازاں میں مہیشہ کھولتے اور مرھباتے رہتے ہیں۔ لیکن محروی ساری یہ ہوئی کو ہیں چاروں مرف کر جہ سے مگرخو دابئ خرنہیں۔ وفی انفیسکٹر افلا مبیوی وی مام مرکز خود ابنی خرنہیں۔ وفی انفیسکٹر افلا مبیوی وی مام میں سے نوال ا

چرا کردن ہی یہ بین ہی ہے دورا کردن ہی جہ بین ہیں ہے دورا کی بین موجود میں کے مورکو کھی باغ وچن کی جنبی ہوئی ۔ اس کا چن نو داس کی بغل بیں موجود رمہ البی بیکا ہا ایک جمینتان توقلموں کھی ما بیکا:
من باصحرا سرے دارم من اگلز ارسودائے ، ا

فنجانوں سے جام مبوحی کا کام لیاکر تا ہول ،خواجۂ شیراز کی طرح میری صداے حال بھی یہ ہونی ہے کہ ،

خود مشیدے زمنزق ساغ طلوع کرد گربرگ عیش می طلبی ، ترک نیواب کن ا

یه وقت میشند میرے افغات زندگی کاسب سے زیادہ گرکیف وقت مونا ہے۔ میسکن فیدخانے کی زندگی بین تواس کی سمرستیاں اور خود فراموسٹیاں ایک دوسراسی عالم بیدا کر دی ہیں۔ بیماں کوئی آدی ایسا نہیں مونا اجواس و فت خواب آلود آنکھیں لید ہوئے افخے اور فریند سے جائے بناکر میرے سامنے دھودے ۔ اس لیے خود اپنی پی دست شوق کی سرگرمیوں سے کا مہنا پڑتا اسے ۔ میں اس وفت بادہ کہن کے شیشہ کی دست شوق کی سرگرمیوں سے کا مہنا پڑتا اسے ۔ میں اس وفت بادہ کہن کے شیشہ کی جگر جینی جائے الکھ ویں اور ایک اہر فن کی رقیقہ سنجیوں کے ساتھ جائے ہیں در دیکا کہ اس کی اولیت اس سی متعق ہوئی ۔ فیر حوام وصراحی کو میز پر دہنی طرف جگر دو کی کہ دو سری متعق ہوئی ۔ فیر کرسی پر بیٹھ جاؤ بگا ۔ اور کچھ نہ لیے جھیے کہ جھٹتے ہی کس عالم ہیں ہنے جاؤ بگا ۔ اور کچھ نہ لیے جھیے کہ جھٹتے ہی کس عالم ہیں ہنے جاؤ بگا ۔ اور کچھ نہ اور کچھ نہ اور کچھ نہ اور کھونٹ میرے یے میں بادہ گساد نے شامین تن اور لورڈ دو کے صدسالہ نہ خاتوں کے عزق مجہن سال میں بھی دہ کی در کہا کہ دو سری میں بنے جائے گا کہ در سامان کا مرد کہا ہ کھونٹ میرے یے دہ کیف و مرد کہاں یا یا ہوگا ، جو جائے کے اس دورضبے گا ہی کا مرکھونٹ میرے یے دہ کیا کہ دنیا ہے :

مادر پیاله عکسس رُخ بار دیره ۱ یم اے بے خبر نر لتزت مترب دا مهابس

ا کومعلوم ہے کہ میں جائے ہے روسی فیخان کا م میں لاتا ہوں۔ برحی سے کی معمولی بیا بیوں۔ برحی تو دو کی معمولی بیا بیوں سے بہت چھو سے ہوئے ہوئے ہیں۔ اگر بے دوقی کے ساتھ بیجے، تو دو گھونہ طبی ختم ہوجا ہیں۔ مگر خدا سخوا مستنہ بیں ایسی بے دوقی کا فرنگر کیوں ہونے گھونہ طبی ختم ہوجا ہیں۔ مگر خدا سخوا مستنہ بیں ایسی بے دوقی کا فرنگر کیوں ہونے

## غبادِخاط

بغيب ردل سمنقش وبكاري معنى ست بمیں ورف کرسیگشت متعالیں جاست

الوان ومحل منهول، نوكسى درخت كے سابے سے كام ليس ، دبيا ومحل كا وش ما مل توسنرهٔ خودرُ و کے فرش برجا بیٹیس ۔ اگر برتی روشنی کے کنول بیسر نہیں ہیں انواسا کی نند مکی کوکون مجھاسکتا ہے!اگر دِنیا کی ساری مصنوعی خوشنا بیاں او حجل ہوگئی ہیں' تو هوجائيس بصبح اب بھی مررو زمسترائيگی، جاندنی اب بھی ہمينتہ جلوہ فرومشيال كريگي يېن اگردل ندنده بهاویس مدری ، تو خدارا بنلایخ ، اس کابرل کیا س د هو ندهبر اس کی فال جُكْمُ بُون كے بيكس في لھے كے انگارے كام دينگے!

مجھے بیر درہے، دل زندہ الوند مرجائے کوزندگانی عبارت ہے نیرے جینے سے

میں آپ کو بتلاؤں، اس را ومیں میری کامرا ینوں کار انرکباہے! میں اپنے دل کو مرنے بنیں دنیا کوئی حالت ہو، کوئی جگہ ہو، اس کی تراکیجی دھیمی ہیں ٹریگی۔ بیں جانتا ہو کہ جہان زندگی کی ساری رونقیس اسی میکداہ خلوت کے دم سے ہیں۔ بیاجموا ، اور اری

> انصدسنن بسرم يك حرف مرابا دست "عالم منشود و برأل ، "ما ميكده أبادست

بالبركسادوسامان عشرت مجه سے چون جائیں الیکن جب بک بدنہیں جھنتا ، میرے میش وطرب کی سرستبال کون جیسین سکتاہے ؟

واندرال أببينه صديكوية نمات مي كرد يبمش خرم وخندال قدح باده بدست ر این مام جہاں بیں بنوکے داد حسکم، گفت اس روز کرایں گبند مین می کردایا آب کومعلوم ہے، میں بہیشہ عبیج بین بھے سے چار بھے سے اندرا گفتا ہوں اور جائے کہیم محفت أل روز كواس كبند مين مي كرديا

كراجانك روشن مرموعاً يس:

بازم برگلبرکبیست ٔ بنشمع و ندافیاب بام د درم ز درّه و پر وا ند گرشدست

وگر ہمینہ اس کھوج بیں گئے رہتے ہیں کہ زندگی کو بڑے بڑے کامین کے بیے کامین لائیں، لیکن نہیں جانتے کو بہاں ایک سے بڑا کام خود زندگی ہوئی ، بینی زندگی کو بنی خوشی کاٹ دینا ۔ بہاں اس سے زیادہ سہل کام کوئی مذہ ہوا کہ مرجائے۔ اور اس سے زیادہ مشکل کام کوئی مذہ ہوا کہ زندہ دہ ہے جس نے مشکل کام کوئی مذہ ہوا کہ زندہ دہ ہے جس نے مشکل کام انجام دے دیا:

الصحم كفت كالمجزعم جيمنردار دعشق محفني المصخواحة عامل المزرع بنظراني ؟

غالباً فدیم چینیوں نے زندگی کے مسلم کو دوسری قوموں سے بہنر سمحفاتھا۔ ایک پرانے جینی مغولہ سے بہنر سمحفاتھا۔ ایک پرانے جینی مغولہ سے دیادہ دانشمندا دی کون ہے ؟ ان پھر جواب دیا ہے: جوسسے زیادہ خوش رہناہے ؟ اس سے ہم جینی فلسفۂ زندگی کا زادیئر نگاہ معلوم کم ریاہے: ہیں اوراس میں شک بنیں کہ یہ بالکل سے ہے :

نه برد دخت تخمل کندخفا کے خزال

برجهان خراباتی ، بعشرت باش بار ندان کدر در مرشی جانان ، گرای مستی خمالاً دد

سگا! میں جرعہ کشان کہن شق کی طرح کھم کھم کھم کر ہن گا ، اور چھوٹے چھوٹے گھونٹ لو بھا کھر جب ہیلا فنجان ختم ہوجائیگا ، تو کچھ دیرے بیے ڈک جا دُنگا ؛ اوراس درمیانی دففہ کو امتدا در بیف کے بیے جننا طول دے سکنا ہوں، طول دف گا ۔ کھر دو سرے اور نیسرے کے بیے یا تھ ٹر جا دُنگا ، اور دنیا کو اور اس کے سادے کا دفا نہ سود و زبال کو یک فلم فراموس کردو گا :

خوش نراز نکرے وجام جہ خوا ہد بودن
"نا بہ بینیم ، سرانجب م جہ خوا ہد بودن
اس وقت بھی کہ یہ سطری ہے اطبیار نوک فلم سے عل رہی ہیں ۔ آسی عالم میں ہوں ا اور ہنیں جانتا کہ 9 اگست کی صبح کے بعد سے د بنیا کا کیا حال ہوا ، اوراب کیا ہور م

> شراب بلخ ده سافی محدم دافکن بودنروش که نایک دم بیاسا بم زدنیا دشرو شورش کمنرصبد بهرامی بفیکن، حب م مے بردار کمن بیرو دم اس صحائی نه بهرم سن نے کورش

میراددسازیکیف وقت دو پیرکا موناتی، یاذیا ده صحت تعین کے ساتھ کہوں کہ زوال کا ہو اسے ۔ نکھنے تھک جاتا ہوں ، نوتھوری دیرے پے لیٹ جاتا ہوں ۔ بھیسر انتفا ہوں ، فسل کرنا ہوں ، جا ہے کا دور نازه کرنا ہوں ، اور نازه دم ہو کر کھیر ابنی مشغولیتوں ہیں گم ہو جاتا ہوں ۔ اس وقت آسان کی بے داغ نیلکوئی اور سورج کی بے نقاب درخشندگی کا جی بھر کے نظارہ کرونگا ، اور رواق دل کا ایک میک دریج کھول دونگا ۔ گوشہ باے خاطر افسر دیوں اور گرفت گیوں سے کتنے ہی فیاد آلود ہوں کیکن آسان کی کشادہ پیشانی اور سورج کی جیکتی ہوئی خندہ روئی دیچ کم میں نہیں اور کو کھوک کے کہانہ ہوئی خندہ روئی دیچ کم میں نہیں

فلسفی اوراخلاتی فتم کا ہوگا ۔ گو یاعلم اور تفکرس، دولوں کے پیے ہیاں ہتی ندگی فردی ہمدی ۔ ندگی کی تخفیر اور تو ہین صرف یو نان کے کلبیہ (Cynics) بی کا شعار نہ تھا، ہمدی ۔ ندگی کی تخفیر اور تر ہین صرف یو نان کے کلبیہ (Peripatetic) نقطۃ گاہ میں بھی اس کے عثار برابرکا م کرتے ہے ۔ نہیجہ یہ نکلاکر وفت رفت افسردہ دلی اور ترش ردئی فلسفیان مزاج کا ایک نمایاں خط وخال بن گئی ۔ اخلاق سے اگر اس کے مذمر ب طما نیت و مسترت کا ایک نمایاں خط وخال بن گئی ۔ اخلاق سے اگر اس کے مذمر ب طما نیت و مسترت کردیجی تو اس کا عام طب بھی مزاج بھی فلسفیان سرکر دوئی سے خالی نہیں ملیکا۔ ندم ب اور دوحانب کی دنیا میں تو زبوخشک اور طبع خنک کی اتنی گرم باز اری ہوئی کی اور دوحانب کی دنیا میں تو زبوخشک اور طبع خنک کی اتنی گرم باز اری ہوئی کی اب زبر مزاجی اور حق آگا ہی کے ساتھ کسی سنتے ہوئے جرے کا نصور ہی نہیں کیا جا سے حالی نہیں ۔ یہاں مک کو حاس کتا ۔ دبندا دی اور ثقالت طبع تقریب مرادف نفظ بن گئے ہیں۔ یہاں مک کو حاس کتا ۔ دبندا دی اور ثقالت طبع تقریب مرادف نفظ بن گئے ہیں۔ یہاں مک کو خان بڑا تھا:

امسباب طرب دا ببراز مجلس ببرون ندان ببش که ماگاه فقیلے رسدانه در بر آپ جانتے ہیں که اہل ذوق کی مجلس طرب تنگ دلوں کے گومٹ خاطری طرح ننگ نہیں ہوتی ، اس کی دسعت میں بڑی سائی ہے۔ نظامی محبخوی نے اس کی تصویر کھینبی تقریر،

ہرجہ درجملہ ہا فاق درمی جا ما صنر مومن وارمنی وگرو نصار او بہود! کیکن انن سمائی ہونے پرجمی اگر کسی چیز کی وہاں گئجا بین مذکل سکی یہ وہ را ہوان خشک کے ضبح ماور گئبدنما علمے تھے۔ ایک عمسا مربھی پنہے جا تا ہے تو پوری مجلس ننگ ہوجاتی ہے۔ ایک بعض یا دانِ مین کلف کو کہنا ٹیرا تھا : 42

زمانهٔ حال کے ایک ذائیں اہل قلم آندرے تریدا (Andre' Gide) کی ایک بات مجھے ہہت ہدار کی ہجواس نے اپنی کو دنوشتہ سوانے میں کھی ہے بنحوش رمنہا محض ایک طبعی اختیاج ہی ہمیں ہے ، بکہ ایک اخلاقی ذمتہ داری ہے بعنی ہماری انفرا دی ایک طبعی اختیاج ہی ہمیں ہے ، بکہ ایک اخلاقی ذمتہ داری ہے بعنی ہماری انفرا دی دندگی کی نوعیت کا اثر صرف ہم ہی ہک محدود ہنیں رہا ، وہ دو مسرول کھی منعد ہوتا ہے ، اس سے ہمالا ہوتا ہے ، اس سے ہمالا اخلاقی فرض ہواکہ نودا و سروالت کی مجھوت دو مسرول کو بھی گئنی ہے ۔ اس سے ہمالا اخلاقی فرض ہواکہ نودا و سردہ خاطر ہوکر دو سرول کو افسردہ خاطر سنها کیں :

السروه دل أفسرده كسند النخبية أرا ٢٨

مهاری زندگی ایک آبینه فا مذہ بے ۔ بہاں ہرچرے کاغکس بیک وفت سینگر و س
آبینوں بیں بڑنے گت ہے ۔ اگر ایک چرب برغبار آ جا بیگا ، نو سینگر وں چرب غبار الوا 
ہوجا بینیا ۔ ہم میں سے ہور دکی زندگی محض ایک انفرادی وافعہ نہیں ہے ، وہ اور 
محوع کا حادثہ ہے ۔ دریا کی سطح پر ایک اہر ننہا اٹھتی ہے ، کیان آسی ایک اہر سے بیشما ر
اہر بر منبی چلی جا تی جی ۔ یہاں ہاری کوئی بات بھی صرف ہا دی نہیں ہوئی ؛ ہم جو کچھ اپنے لیے کرتے ہیں، اُس میں مجمی دو مردل کا حصد ہو اہے ۔ ہادی کوئی خوشی بھی ہمیں اپنے لیے کرتے ہیں، اُس میں مجمی دو مردل کا حصد ہو اہے ۔ ہادی کوئی خوشی بھی ہمیں اور خوش میں اور دومرول کوخوش دی کھی جو خوش میں دومرول کوخوش دی کھی کرخو دخوش ہو نے گئے ۔ ہم خودخوش میں حقیقت ہے جسے عرفی نے اپنے شاعرانہ پیرایہ میں اداکیا تھا ؛
یہی حقیقت ہے جسے عرفی نے اپنے شاعرانہ پیرایہ میں اداکیا تھا ؛

یعجیب بات ہے کہ مندس السف اور اخسلاق ۔ جینوں نے زندگی کامسلے سل کرنا جا ہا ، اور تنبوں میں نو د زندگی کے خلاف رجیان پیدا ہوگیا ۔ عام طور ترجیجها جا اسے مرایک دی جننا ذبادہ تجھا دل اور سوکھا چرو لے کر پھریکا ، اتنا ہی نہ با دہ مند ہی ، (1.)

فلع احزیگر ۱۲۹ گست ۲۲۹

ایں کسم دراہ نا ذہر مان عمر است عنقاب روزگار کسے نامر بریز بود

صَدينِ مُحْرِم

دی چارہے صبیح کا جالفزا دفت ہے۔ چاہے کا فنجان سامنے دھراہے ،اورطبعیت درا ز نفسی کے بہانے ڈھونڈھ رہی ہے۔ جانتا ہوں کہ میری صدائیں آپ تک نہیں بہتے سکنگی۔ تاسم طبع ناکہ بنج کو کیا کروں کہ فریا دونبیوں کے بغیر نہیں رہ کئی ۔ آپ مس رہے ہوں یا مسن رہے ہوں میرے دونی مخاطبت کے بیے یہ خیال بس کرتا ہے کہ رہے۔ سنی سر کرما:

> ا اگریهٔ دیدی تنبیدن دل اشنبیدنی بود مالهٔ ما

بالنرى اندرسے فالى بونى بے مگر فريادوں سے عرى بونى ہے؛ يى مال ميراب، بى اذخودىم در الطلب بنى اذخودىم در الطلب

چەدمدنصنعت صغرك بجزانبكة الفروك

قیدوسندکے جینے بخرب اس وقت کے ہوئے تھے، موجودہ بخرب ان سب سے بی باتوں میں نمی مقتم کا ہوا۔ اب کک بیصورت رہنی تھی کہ قبید خانے کے قوا عد کے استحت عربزوں اور دوستوں سے ملنے کا موقع بل جا یا کوت ماتھا۔ بہج کی خطود کی است دو کی نہیں جب اتی مورد ان بنائے جا تیں ، انھیں فائسی میں ، میغر نے کہتے ہیں ، بینی باسری کے نقطے ؟

درمجلس ما زامد! زنها دیکلف نبست البیته تو می محبی ، عمامه سمی محبی

یہ ہے کہ جن سلوں کو دنیا سینگر و ن برس کی کا ونٹوں سے بھی حل نہ کرسکی ، آج ہم
ابنی فوش طبعی کے جید لطیفوں سے انھیں حل ہنیں کردے سکتے ۔ ساہم یہا ننا پڑر گیا ، کہ
یہاں ایک حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ۔ ایک فلسفی ، ایک نه ایم یہا ان پڑر گیا ، کہ
خشک چہرہ بناکر ہم اُس مرقع میں کھی نہیں سکتے ، جو نقاش فطرت کے موقلے نے یہاں
کی چھاک ، ذر توں کا رقص ، پرندوں کا نعمہ ، آب دوال کا نزیم اور کھولوں کی زنگیں
ادائیں اپی آئی جلوہ طرازیاں رکھتی ہوں ، اُس میں ہم ایک بچھے ہوئے دل اور سوکھے ہوئے
وہم و کے ساتھ جگہ بلنے کے بقیناً مستحی نہیں ہوسکتے ۔ فطرت کی اس بڑم نشاط میں تو
جہرہ کے ساتھ جگہ بلنے کے بقیناً مستحی نہیں ہوسکتے ۔ فطرت کی اس بڑم نشاط میں تو
ہم ہو، او رجو چا ندن میں چا ندکی طرح نظر کو مستادوں کی چھاؤں میں ستاروں کی طرح
جو کہ کر ، بچولوں کی صف میں بھولوں کی طرح کھل کر اپنی جگر ، کال بے سکتی ہو ۔ صائب

درین دومهفت کرچی کل در برگلتانی کشاده که وسے ترازراز باسے متناں باس تمیزنیک وبر روز گار کا رِتو نیست چوچینم آیینه، درخوب وزشت حیاری باش

الجالكلام

ہ صرف نما مصورتیں ہی کینے لم نظروں سے او حصل مرکحئیں ، بلکصدا میں بھی بیک فعہ الكُنيسُ اصحابِ مِف كُلسبت كهاكباب - تَفَكِنْ اعْلَى أَدْا ينعِيمْ فِي أَكْمُفُ سِنِينَ عَدُداً " نواسي مِي صَرِبِ على الا وان كى حالت ميم ركيمي طارى بوگئى ـ گو إينس دنيا ميس سے تھ ، وہ د نیاسی مذریدی ؛

> شكان لُعِرِيكُن بَين الْحُكِبُون الى الصِّفا انيس وكم كيمُرُ بمكتر سَامُوا

اجانك ايك نى دنياميس لاكرىندكرد بے كئے جس كا جزافيدايك سوكرسے زيادہ كيجيلاؤ بنین دکھتا، ورجس کی ساری مردم شیاری سیدره زنده مشکلون سے زیادہ بنیں۔ اسی دنيابس سرسي كى روشنى طلوع مونى العالم الله المحيلين الماري كي المحيلين الله الله المحيلين الله المحيلين الله المحالية الكوياية وه زميس ميئية وه أسماك أب

اگركبول كراس ناگهانی صورت حال سے طبیعت كاسكون منا نثر بنيس بردا، نور صربح بناده موگی وافعہ یہ ہے کے طبیعت متا ٹرہوئی اور تیزی اور مشتدین کے سیا تھے ہوئی ، سبکن بھی واقعہ ہے کہ اس حالت کی عمر حنید گھنٹوں سے زمارہ مذکفی جنائج گرفتادی کے دوسرے بی دن جب حسب معول علی القباح انتھا اور جام و ببناکا دور گردش میں آیا، نوانسانحیوس ہونے لگا <u>جسے طبیع</u>ت کاسار اانقباض اجا نک دور دے رہی ہو۔ یا ، مخلص خان عالمگری نے کیا توب نظ ونشر مرتب کیا ہے۔ ہس دوف مخن سيميراساته ويجيد:

خمارا و در توب و دل سافی

بیک بنیاشکست وبست وکشاو اسک بیک بنیاشکست وبست وکشاو اسک بیک بیات می ایک می ایک می بیات می ایک می بیات می ایک می ایک می بیات می ایک می بیات می ایک می ایک می ایک می ایک می بیات می ایک م

مقی اخبارات دیے جاتے تھے اور اپنے خرج سے نگوانے کی بھی اجازت ہوتی تھی نظا خاص حالتوں میں اس سے بھی زیادہ دروازہ کھلار ستا تھا۔ خیا بخرجہاں کہ خطے وکیا ہے اور ملا فانوں کا نعلق ہے ، مجھے ہمیشہ زیادہ سہولیتں حاس رہیں ۔ اس صورت حال کا نینجہ یہ تھاکہ گو ہا تھوں میں زنجی ہیں اور بادُں میں بٹر یاں بڑجاتی تھیں ۔ نیکن کان مبند ہنیں ہوجانے تھے اور آنھوں بر بٹیاں ہنیں بندھتی تھیں ۔ فیدو نبد کی سادی دکا وٹوں کے ساتھ تھی ادمی محسوس کرتا تھاکا بھی کہ آسی دنیا میں بس رہاہے ، جہاں گرفنادی سے سے دہاکرتا تھا ؛

زندال اس عجى خيال بيا بان نور دخها!

کھلنے بینے اورساز وسامان کی تکیفیں ان لوگوں کو پر بیٹان نہیں کرسکیس جو جہم کی جگہ دماغ کی زندگی بسرکرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ آدمی ابنے آپ کو احساسات کی عام سطح سے درا بھی اونجا کرنے ، نوبھر جسم کی آسا بیٹوں کا فقدان آسے پر لیٹا اینہیں کرسکیگا۔ ہرطرح کی جمانی راحتوں سے محروم رہ کربھی ایک مطمئن زندگی بسرکردی جاتی ہے ؛ اور زندگی بسرطرح کی جمانی راحتوں سے محروم رہ کربھی ایک مطمئن زندگی بسرکردی جاتی ہے ؛ اور زندگی بسرطال بسر ہوہی جاتی ہے :

رغبت جاه چه و نفرت اسباب گدام! زس بوسها گذر با مگذر، می گذرد

به حالت انقطاع و تحرّر کا ایک نقشه نباتی بقی ، مگرنقشه ادهورا مهوّ انتفاکیونکه ما توبا هر کے علاقے تعربی کی طرح منقطع موجائے نقے، منابع کی صداؤں کوزندان کی دیواری مدکسکی تفین ، مرکسکی تفین ،

نیدمیں بھی نرے وشی کو رسی زلف کی یاد ال، کچھ اک ریخ گرا نباری زنج بھی تھا م میکن اس نرب بچھالت ببین آئی ،اس نے ایک دومری ہی طرح کا نقستہ کھینچ دیا۔ با ہر ہاورایک بینج بھی بھی ہو تگ ہے۔ معلوم نہیں ابھی یہ تھنٹر ہے کہ نہیں۔ ہیں جب سیر کے بینے کلتا، نوکتاب ساتھ ہے جا نا اور اس جھنٹر کے اندر بٹیج کرمطالعہ میں غرق ہو جا اور اس جھنٹر کے اندر بٹیج کرمطالعہ میں غرق ہو جا اور اس جھنٹر کے اندر بٹیج کرمطالعہ میں غرق ہو جا اور خبیجا جھنجا کر جہنے :اگر تھے کتاب ہی ٹرھنی تھی ، نوگھ سے کلا کیوں ؟ یہ سطری کھ دہا ہوں اور آن کی آواز کا نوں میں گو بخری ہے۔ در باکے کونارے ایڈن کا رڈون میں تھی اس طرح کے کئا رے تھا اور شاید ابھی ہو ، میں نے جن لیا تھا سیون کو اور شاید ابھی ہو ، میں نے جن لیا تھا سیون کے اس طرف نوگوں کا گذر ہو ہے مہنوا تھا۔ اکثر سد پیرے دفت کتاب لے کو کل جا تا اور شام بک اس کے اندر گم رہنا ۔ اب وہ رہا یا در آجا تا ہے نودل کا عجیب حال ہو تا ہے ؛

کچھ بہ بات مذخفی کے تھیل کودا ورسیرو تفزیح کے وسائل کی کمی ہو۔ میرسے جاروں طرف ان کی ترغیب ایجھیلی ہوئی تھیس'ا ورکلکۃ جیسانہ گامہ گرم کن شہرتھا ؛ لیکن میں طبیعیت ہی کچھ اسی ہے کرآیا تھا کہ تھیل کو دکی طرف رُخے ہی نہیں کرتی تھی :

ممہشر مرزخو ہاں منم وخیال ماہے جبکنم کرنفنس بدخونکن کیا ہے

دالدمردوم میرے اس شوق علم سے خوش ہونے مگر فرانے : یہ ارم کا ابنی تندرسنی بگا اُر دیکا معلوم نہیں جبم کی تندرستی بگرہ می یاستوری ، مگردل آنوا بیار وک لگ گیا کہ بھسر مجھی بنیب مذسکا:

کرگفته لود که در دست دوا پزبرمسادا مبری پیلایش ایک ایسے خاندان میں مونی ،جوعلم وشیخت کی بزرگ اور مرجعیت رکھتا نفتورکی تنی بی بنی دنیائیں ابنی ساری بینائیوں اور بے کنا دلوں کے سا نفوسا منے آکھوں بیونی بیں - اگرایک دروا زے کے بند مبو نے براتنے دروا زے کھی جاسکتے ہیں تو کون ایسا ذیا ن عقل بوگا جو اس سودے برگلمند ہو:

نقصاں ہیں جنوں میں بلاسے ہو گونوا ہے دوگر: زیس کے بدلے سیاباں گرانیں

ابتدائی سے طبعت کی افتاد کچھ اسی وافع ہوئی تھی کہ خلوت کا خوا ہاں اور جلوت سے گریزاں رہنا تھا۔ بنطا ہر ہے کہ زندگی کی مشعولیتوں کے نقاضے اس طبع وحشت سرشت کے ساتھ نبیل جائے ہنیں جا سکتے ، اس بے نہ کلف خود کو انجمن آرائیوں کا خوگر بنا نا پڑتا ہے، مگردل کی طلب سمین ہمانے ڈھؤ موٹ مصتی ہے ۔ جو نہی صرورت کے نقاضوں سے مہلت می اور وہ اپنی کا مجو یُرور میں لگ گئی:

درخرا بائم منه د بدمستی خراب

ادہ پنداری کہ بینہاں می زیم الا کا دمیں میرایطال اور کو بین الم کا دما مذکھیل کو دمیں مبرایطال می دمیرا میں اسرکرتے ہیں ، مگربادہ بیرہ برس کی عربیں میرایطال تفاکہ کتاب نے کوکسی گوستہ ہیں جا بیھت اور کوششش کرتا کہ ہوگوں کی نظروں سے اوجھل دموں کی کتابہ میں آئے والہوزی اسکو ایر صرور دیکھا ہوگا ، جنرل بوسط آفس کے معامنے واقع ہے ؟ اسے عام طور مربرالال و کی کہا کرتے تھے ۔اس میں ورختوں کی ایک محصنا دنھے تو درخت ہیں ؛ اندر جا بیٹے تو دیجھے تو درخت ہیں ؛ اندر جا بیٹے تو دیجھی فاصی جگھ

رمینی بین اس سے بہلے می دن ابناجی سبر ہوگیاا ورطبیعت بیں للجامط بانی مذری ۔ فیضی نے ایک شعرا بسا کہا ہے کہ اگراور کچھنہ کہنا جب بھی فیضی نھا ، محمد معبدرا وبران مکن اے شق کا نجا یک نفس کمعبدرا وبران مکن اے شق کا نجا یک نسس گر گھے بس ماندگان را ہ منزل می کنن را

طبعت کی اس افتاد نے ایک بڑا کا م یہ دیا کہ زمانے کے بہت سے حربے میرے بیے بیکاد
ہوگئے۔ لوگ اگرمیری طرف سے رخ پھیرتے ہیں ، نوبجا ہے اس کے کہ دل گلہ مند ہو'اور
زیادہ منت گزار ہونے لگ اے کیون کہ ان کا جو بہجوم لوگوں کو خوشحال کرتا ہے ، میرے
بیے بسااد قات نا قابل ہر داشت ہوجا "باہے ہیں اگر عوام کا رجوع و بہجوم گو ا را
کرتا ہوں 'نویہ میرے اختیاد کی بیند نہیں ہوتی ، اضطرار و کلف کی مجبوری ہوتی ہے۔
بیس نے سیاسی زندگی کے ہنگا موں کو نہیں دھو نڈھا تھا ؛ سیاسی ذندگی کے منہگا مو
نے مجھے دھو نڈھ بحالا۔ میرا معاملہ سیاسی زندگی کے سانھ وہ ہوا ، جو عالب کا شاع<sup>ی</sup>
کے سانھ ہوا تھا ؛ ۲۵

ما بنو دیم برس مرنبه راضی غالب! شعرخود خوامت س آن کرد که کرد دفن ا

رای طرح اگر حالات کی دفتار فید و بند کا باعث ہوتی ہے، نواس حالت کی جو دکا ڈیس اور بابندیاں دومروں کے بیے او تین کاموجب ہوتی ہیں، میرے بے بحیون اور بخورشنولی کا در بعی بن جاتی ہیں اور سکیت میں جب کا در بعی بن جاتی ہیں اور سکیت میں جب کی منزادی گئی ہے، تو کھی فید خانے ہیں سناکر کا ہوں کو سلال قیدی کو قبید ننہائی کی منزادی گئی ہے، تو جبران دہ جا تا ہوں کہ ننہائی کی حالت اور می کے بیمنز اکیسے ہوگئی ہے ! اگر دنیا اسی کو سنزامی می مرجم کے بیمنز اکیسے ہوگئی ہے ! اگر دنیا اسی کو سنزامی خاسکیں!

حسر بنہ جسن میں مرد دی کے بیمنز اکیسے ہوگئی جا تا ہی ہوگئی ہے اور کی میں مراد لیست کہ برتیم ہے آن اس محسد اللہ میں مراد لیست کہ برتیم ہے آن اس محسد اللہ میں اور لیست کہ برتیم ہے آن اس محسد اللہ میں مراد لیست کہ برتیم ہے آن اس محسد اللہ میں مراد لیست کہ برتیم ہے آن اس محسد اللہ میں مراد لیست کہ برتیم ہے آن اس محسد اللہ میں مراد لیست کہ برتیم ہے آن اس محسد اللہ میں مراد لیست کہ برتیم ہے آن اس محسد اللہ میں مراد لیست کہ برتیم ہے آن اس محسد اللہ میں مراد لیست کہ برتیم ہے آن اس محسد اللہ میں مراد لیست کہ برتیم ہے آن اس محسد اللہ میں اس میں اس محسد اللہ میں اس میں اس محسد اللہ میں مراد لیست کہ برتیم ہے آن اس میں اس میں اس میں اس محسد اللہ میں اس می

تقا۔ اس لیخ لفت کا بوہجوم واحزا کی اے کل سیاسی لیڈری کے عروج کا کال مزنبہ بھیا جاتا ہے وہ جھے مذہبی عفید تمند ہوں کی کل بین بغیر طلب وسعی کے مل کیا تھا ہیں نے ابھی ہوٹ بھی ہوٹ بھی الا تھا کو لوگ ہیرزا دہ ہمھے کر میرے اپنے باؤں جو منتے تھے اور بانھ باندھ کرسامنے کھڑے دہتے تھے ۔ فاندانی بیشوائی وشیخت کی اس حالت میں لوع طبیعت کے بیے ٹری ہی آز مالیش ہوتی ہے ۔ اکثر حالتوں میں ایسا ہتوائے کو ابتدا ہی سطبیعیت برخو دعلط ہوجاتی ہیں اور نسلی غرو داور بیدالیشی خود رستی کا وہی روگ لگ جاتا ہے جو خاندانی امیرزا دوں کی تباہی کا باعث ہواکرتا ہے ۔ مکن ہے ، اس کے کچھ نہ کچھ اثرات میر خاندانی امیرزا دوں کی تباہی کا باعث ہواکرتا ہے ۔ مکن ہے ، اس کے کچھ نہ کچھ اثرات میر خاندانی امیرزا دوں کی تباہی کا باعث ہواکرتا ہے ۔ مکن ہے ، اس کے کچھ نہ کچھ اثرات میر خقیمیں بھی آئے ہوں کیون کہ اپنی چور بال بچڑ نے کے بیے خود اپنے کہیں میں بیٹھنا جیسا کر تا تھ اور کہا ہے ، آسان ہنیں :

خواہی کرعببہائے تورومشن شود نرا یک دم منا فقا ہذشیں در کمبین خوبش

سکن جان نک ابن عالت کا جائز ہ نے سکت ہوں مجھے بہ کہنے سی نامل ہنیں کمیری طبیعت کی فدر تی افتاد مجھے بانکل دوسری ہی طرف نے جارشی تقی ۔ ہیں خاندائی مردول کی ان عفید نمندا بنہ برستارلوں سے خوش ہنیں ہوتا نفا ، بلکہ طبیعت ہیں ایک طرح کا انقباض اور نوشش رہنا نفا۔ ہیں جا ہتا تھا ، کوئی ایسی را ہ کل آئے کو اس فضا سے بانکل الگ ہوجا دُں اور کوئی آدمی آگر میرے ہاتھ باؤں یہ جو ھے ۔ کوگ یہ کمیا جنس فرصف میں اور کوئی آدمی ہوں کا دروی اور کوئی آدمی ہوں کا دروی اس کا فدرشناس نہوں کا دھون ترصف ہیں اور کوئی ہیں ۔ مجھے گھر میٹھے ملی ، اور کی اس کا فدرشناس نہوں کا دونوں جہان دے کے وہ سمجھے بیخوش ہا

یاں آبری بیسٹرم کن بخرا رکیاکریں اس

البتنه ابسوئیا ہوں نو یہ معاملہ جی فائدہ سے خالی مزتھا اور بہاں کاکوسنا معاملہ ہے ا فائدہ سے خالی ہو ملہ ایسی فائدہ کیا کم ہے کہ جس غذاکے لیے دنباکی طبیعتیں للی افی

ايك شعركيا نؤب كهاسية

طافت برخانن ازگرد بنا کم شماند خلق بندارد که می خور دست مسافتان

سرخوش نے کلمات استعراء میں جوشعرنقل کیاہے اس میں خلق می داند ہے مگر میں خیال کرنا ہوں بیجل داستی کا مہیں سے «بیداشتن» کا ہے اس کیے بندارد "زیاد" موزوں ہوگا اور عجب بہیں، اسل میں ایسا ہی ہو۔

بهرمال جوصورت مال بیش آئی سید، اس سے جو کچے بھی انقباض خاطر ہوا نھا، وہ مرمال جوصورت مال بیش آئی سید، اس سے جو کچے بھی انقباض خاطر ہوا نھا، وہ مرت اس بید ہواتھا کہ با ہر کے علائق اجا نک بہت ام فطع ہو گئے اور رئید یوسٹ اورا خبار کی سردک و بندا بی کاشکوہ نہ بیلے ہوا ہے ، نداب ہے ؛

د ماغ عطر ہراہن نہیں ہے ہم غمر وارگی ہے صب کیبا

ادر کیرجو کچی کی زبان فلم برطاری بهوا ، صورت حال کی حکایت تھی ، شکایت نظی کیونکہ اس را میں شکایت نظی کیونکہ اس را میں شکوہ وشکایت کی نوگئی ایش ہی بنیس بهونی اگر ہمیں اختیار ہے کہ اینا کسسر فلکرانے رہیں، نو دوسرے کوبھی اختیار ہے کہ نئی نئی دیوا رہی جنتا رہے ۔ بیدل کا بیشعر موجودہ صورت مال برکیا جب یاں مواہد ا

دوری وصلت طلیم اغتبار اشکست وربتراس عجزے که می بلین، غیار ناز بود

اگرج بیال تنها بنیس بول اگر اور و بین سائق بیس النین بنیکن جونکوان بیس سے میر مخص ازرام عنا بیت میرے معمولات کا لحاظ رکھناہے، اس لیے حسب دلخواہ سکیوئی اور [فود] شفیت کی زندگی سرکر دیا ہوں۔ دن بھر بیں صرف چار مرننبہ کمرہ سنے کلنا پڑت اسے کیونکہ کھانے کا کمرہ فطار کا آخری کمرہ ہے، اور جاے اور کھانے کے اونات بیس وہاں جا ماضروری ہوا۔ باقی ایک مرنبرفیدگی حالت میں ایبا ہواکہ ایک صاحب ہو میرے آدام وداحت کا ہمت خیال دکھنا جا ہنے تھے، مجھے ایک کو مفری میں تنہا دیج کر سربٹرنڈنٹ سے اسس می شکایت کی سببٹرٹڈ نٹ فور آ تیاد موگیاکہ مجھے ایسی جگہ رکھے ،جہاں اور توکھی رکھے جا سکیں اور تنہائی کی حالت باقی مذر ہے۔ مجھے معلوم ہوا توہیں نے اُن حضرت سے کہا! آپ محھے داحت بہاں حال آپ محھے داحت بہاں حال تھی، وہ بھی ارجہ سے اب جھینی جا دہی ہے؛ یہ تو وہی عالب والا معاملہ مواکہ!

میں مفسوں نے ایر گریہ بین نقر بر کی ہم نفسوں نے ایر گریہ بین نقر بر

میں آئی طبیعت کی اس افتادسے خوسٹ نہیں ہوں نمایسے من وخونی کی کوئی بات سمھنا ہوں ۔ بدایک نقص ہے کہ آ دمی بزم وانجن کا حریف نہ ہوا اور صعبت واجتماع کی حب کہ خلوت ونتہائی میں داحت محسوس کرے:

حریفِ صافی و در دی مهٔ ، خطاا بنجاست تمبیرِ ناخوش وخوش می کنی ، بلا اینجاست

لېكن ابطبعبت كاسانجواننا كنجته مو حكا مه كه است نور ا جاسكتا به مگرمور ا تهبيس ماسكتا ؛

قطره ازنشوشی موج آخرنها ب شدد دصد گومننه گیری است طنی از انفعال صحبت

اس افقاد طبع کے ہاتھوں ہمینیہ طرح طرح کی برگما ینوں کا مورد درہا ہوں ، اور لوگوں کو حقیقت مال مجھا نہیں سختا۔ لوگ اس حالت کوغور ونبدار برمحمول کے بیس ، اور سمجھنے ہیں ، یں دوسروں کو شکر تا ہوں ، اس بیدان کی طرف طرحتا نہیں حال اس کے معصفے ہیں ، یس دوسروں کو شکر تا ، دوسروں کی فکریں کہاں رہ سکتا ہوں اپنی کشریل مجھے خود اپنا ہی بوجھ ا کھنے ہمیں دتیا ، دوسروں کی فکریں کہاں رہ سکتا ہوں اپنی کشریل

جواب ملاراب نئ احكام مادس ليه يه بي كه اخباد دبيه ما نبينك ، فربى دنسنه دا دون كوخط تجيا عاسكتا ہے، ليكن ملاقات كسى سے نہيں كى جاسكتى - چيتہ خال نے بہاں كے فوجی مس (Mess) سے مائر آف اندیا کا تازہ برجی سنگو الیا تھا؟ وہ آس نے خط کے سا حواله كيا- اخباركا بانهيس لبنا تفاكنين مفته سيل كي دينياجو بهاد ي معدوم بتوجي تھی، بھرسا سفے اکھر ی مہوئی معلوم ہواکہ ہمارے گرفت رہوجانے سے ملک میں امن جین بنیس ہوگیا ، ملکہ سے سنگا موں نے نئے علیے بریا سے: ہے ایک خلق کا خوں انسک خونفشاں یہ مے

سکھائی طرزاسے دامن اٹھاکے آنے کی اہم

س نے چیتے فان سے کہاکہ اگر ہ اگست سے ، ایک کے کھیلے برجے کہیں سے مل سكيس الومنكو اوے راس نے دھوندھوا يا الوبين سے برہے مل كئے رات دير يك القبس ديكفتار الخفا:

د بوابگان سرار گرسیان در بده اند وست طلب بروامن صحرا تمی دسرد

مگر مجھے یہ فصتہ پہاں نہیں جھیٹر ناچا ہیے۔مبری آب کی محبس آرائی اس افسانہ ساری کے لیے ہیں ہواکرنی:

ازما بجز حكايت مبردوفا ميرسنه

ميري دكان سخن ميں ايب مي طرح كى جنس منہيں رہنى ۔ كيكن آپ كے بيے كھو كالت بتوك تواطنياط كي حيلتي بين الجيمي طرح جيان بياكن بهوك كمسي طرح كىسبياسى الدوط باقی مذرہے۔ دیکھیے، اس جھاک نینے کے مضمون کونمریف فان سنبرازی نے کہ جهانگیر کے عہد میں امیرالا مراء ہوا ، کیا خوب ما ندھاہے، ۱۹۳۰ مربه گوش نومبادا رسیدادانزدرشت شررزاله بغربال ادب مى سبترتم

تمام اوفان کی تنہائی او دخود شغولی بغیر سی طل کے جا دی رہنی ہے، خوش فرش لوریا وگدائی وخوالین کیس سیست درخور اور کا خوالی

زىدگى كى مسعوليتون كا وه تمام سامان جوابنے و جودسے بابئر تھا ، اگر جين گيا ہے ، نوكيا مضائفذ! وه تمام سامان جوابنے اندر تھا ، اور جيسے كوئى جيبن تہيں سكنا ، سبندس حسائے ساتھ لايا ہوں، -اسے سجاتا ہوں اور اس كے سيرون طاره بين محور سنا ہموں ؛

آییب نقش بندطلبرخیال نبست نصوبر نود بر بورج داگر می کنیم ما

گرفنادی چونکے سفری حالت بین ہوئی تھی ،اس بے مطابعہ کا کوئی سامان ساتھ ہوئی تھیں ، جو سفر بیں دیکھنے کے لیے دکھ لی تھیں ، جو سفر بیں دیکھنے کے لیے دکھ لی تھیں ، اس طرح دوحارکتا بیں بیر بیض ساتھ ہوئی ۔ ادر من طرح دوحارکتا بیں بیض ساتھ ہوئی ۔ ادر مزید کتا اول کے منگو انے کی کوئی داہ ہنیں تکلی ۔ لیکن اگر پڑھنے کے سامان کا فقدان ہو اور دوشانی کی تو تعظمے کے سامان میں کوئی کمی ہنیں ہوئی ، کا غذکا و چیر بربرے ساتھ ہے دور دوشانی کی احتر کھرکے با ذاد میں کمی ہنیں ۔ عام وقت خامہ فرسانی ہیں خرج ہوتا ہے ، احتر کھرکے با ذاد میں کمی ہنیں ۔ عام وقت خامہ فرسانی ہیں خرج ہوتا ہے ، در حب نوں بیکا د مذاتو اس ذریب نوں ہیں اور در سنوں بیکا د مذاتو اس ذریب نوں ہیں در حب نوں بیکا د مذاتو اس ذریب نوں ہیں اور در ساتھ ہوتا ہے ،

آنشم تبزست و دا مال می دنم ۳ جب نفک جا تا ہوں نو مجد در بینے بیے برا مدہ مبن کل کر بیٹھ جا تا ہوں ، باصحن میں شملنے مگنا ہوں:

بیکاری جنون بین ہے، سر سلینے کافل حب انفرنوٹ جائیں نو بھرکیا کرے کوئی ہوں بین نے جو خط اسکیر حبرل کو تھا ، وہ اس نے کورنمنٹ کو بھیج دیا تھا۔ کل اس کا (11)

فلعشار مربحر ۱۷ اکنوبر ۱۷ ۱۹ ۱۹ صرین محرم

آنع غالباً صبح عبر من عبد كى نزرك آب مك بنجانهيس كنا، البقر آب كو خاطب نصوّد كر كي منوع كاغذ رنقش كرسكتا بول؛

اے غائب اذنظر کہ شری ہمنتیں دل می گویمیت دعیا و شنامی فرستمنت در دا و دوست مرحلہ فرق بعد نیست می بینمن عیان و دعیا می وستمن

اين حالت كيا تحون:

خمیازه سنج تهمد عیش دمیده ۱ بم شع آن قدر د بود که ربخ خمار مرد

معلوم نہیں ایک فاص طرح کے ذہمی واردہ کی حالت کا آب کو تجرب ہو ہے یا ہمیں ایک نظر میں ایک فاص طرح کے ذہمی واردہ کی حالت کا آب کو تخرب ہو ہے یا ہمیں اس محت کے بیال مسل کونے ہیں ہوتی ، گئی یا کسی کونے ہیں ہوتی ہے ۔ کھرکسی وقت اچا کہ اس طرح جاگ اٹھیگی ، جسے اس قرح دماغ نے کواڑ کھول کر اندر لے لیا ہو۔ انتجار ومطالب کی یاد داشت میں اس طرح کی دارد انت اکثر میشن آئی رہنی ہیں ۔ تیس چالیس برس پشتر کے مطالعہ کے نقوش کی دارد انت اکثر میشن آئی رہنی ہیں ۔ تیس چالیس برس پشتر کے مطالعہ کے نقوش کی دارد انت اکثر میشن آئی رہنی ہیں ۔ تیس چالیس برس پشتر کے مطالعہ کے نقوش کی دارد انت اکثر میشن آئی رہنی ہیں ۔ تیس چالیس برس پشتر کے مطالعہ کے نقوش کی دارد انت اکثر میشن آئی رہنی ہیں ۔ تیس چالیس برس پشتر کے مطالعہ کے نقوش کی دارد انت اکثر میشن آئی رہنی ہیں ۔ تیس چالیس برس پشتر کے مطالعہ کے نقوش کی دارد انت اکثر میشن آئی کہ معلوم ہوگا ، ابھی انجی کتاب دیچھ کرا گھا ہوں ۔

## غبادنحاطر

یروپی امیرالا مراء ہے بیس کے حسب ذیل شعر برجہا نگر سنے سنعرب در مارسے غزب لبریجانی مخصولی در مارسے غزب لبریجانی مخصولی اور خود کھی از مسیر ماکشندگان عشق میکر رمسیح از مسیر ماکشندگان عشق میک نده کردن تو به صدخوں برامیت هم

ابوالنكلام

غورکیجے، نوانسان کے افکارواعال کی دنیا کابھی ہی حال ہے۔ بہاں صرف موسم کے درجت ہی بنیں اگنے، موسم کے دماغ بھی اِگاکرتے ہیں۔ آور کھرس طرح بیہاں کا ہرفضائ موسم ابنے مزاج کی ایک خاص نوع بتن رکھتا ہے، اور اسی نے مطابق اس کی نما م سب دا وار ظهورس تن رست العاصملنوي وقت كالبرداعي موسمهي ايناايك فاصملنوي مزج ر کھنا ہے اور صروری ہے کہ اسی کے مطابق طبیعتیں اور دلینیتن ظہور میں ایس سے ک جونكربيان فطرت كى كيما نيون اورسم المنكبون كى طرح اس كى كاه كاه كى ناسمواريا ب ربهی بروسی اور بیران کاکوئی فانون این فلتات اور شوا دست طالی نهیس، اس لیکیمی مجمى سیابھی ہونے نگتا ہے کہ نا وفت کے پھلوں کی طرح نا وقت کی طبیعتبس طرد مين آجاني بين - اسكارخام نشوونما ككاروبار كانفص كيد، ياز ما مذكى علطا ندشي وفرت (Anachronism) ، لیکن بیرطال ایسا ہو نا صرور ہے۔ ایسی نا وقت کی طبیعیں جي جي المين المبنى ، تو او قت كي الون كي طرح موسم كي بي المبنى المواكل الم مذتووه وقت كاسا تفرد مصكينگى ، مدوقت ال كےسا تقرميل كھا سكيگا۔ ما مهم جو بكم ان کی منودمیں ایک طرح کی غرابت ہوتی ہے، اس بیے اوفت کی چیز ہونے اربھی بنفرر بنہیں ہوجا بیس ۔ لوگوں کو مزہ ملے باینے ملے ، لیکن ان کی گر ال تنہی کا اعتزات مزدر کربنگے ۔ متررا سے شیرازی کی دقت تخبل نے سی صورت حال کا سراغ سگا یا اوردومفرعون مين ايك بري كماني سنادي ـ

به شعرد مرات موئ مجھے خیال ہوا، مراا در زمانہ کا باہمی معالم بھی شایر کو ایسی ہی نوعیت کا ہموا۔ میں افتاد ونکر وعمل کے کسی گوشے بیں بھی وقت اور موسم کے بیچھے بیل رستی۔ اسے دجود کا نقص کہیے ربیکن یہ ایک ایسا نقص نھا، جواؤل روز سطیعیت اپنے ساتھ لائ تھی اور اس میے وقت کی کوئی خارجی تا نیر اسے برل نہیں سکتی تھی۔ اپنے ساتھ لائ تھی اور اس میے وقت کی کوئی خارجی تا نیر اسے برل نہیں سکتی تھی۔ دمانہ ہوفدر تی طور میر موسمی چیزوں کا دلدادہ ہوتا ہے، اس او قت کے بھل میں کیا لنزت

مضمون کے ساتھ کناب یاد آجائی ہے ، کتاب کے ساتھ جلد، جلد کے ساتھ صفحہ ، اور صفحہ ، اور صفحہ کے ساتھ نہ نعین کہ مضمون ابندائی سطروں میں نفا ، یا درمیانی سطروں میں کا ہمی تھوں یا انہوں سطروں میں بیر معروں میں بیر معروں میں از بیر مونی اور سوکر اٹھا نوبغیر نظامی مناسبت اور سخریک بیستعر خود بخو دریا ہمی تھا۔ بیر طادی تھا ؛

کر لذنم و فتبهم است دول زشارست گویی نمر میشینز از باغ وجودم! ساته بی ادا گیاکشعر بجم صدراً سشیرازی کا ہے جوا داخر عہدا بری بسروستان أبااورشاه جهان كيعمد كمك زنده رما ورآفتاب عالمتاتب بس نظر سے گذرا تھا غالباً بأبس طرف كے صفح بيں إور صفحه كى ابتدائي سطروں بيں آفياب عالمناب ديجھي ہوتے مسے متیس برس ہو گئے ہونگے ؟ معرافان نہیں ہواکہ اُسے کھولا ہو۔ غورفرائي ، كياعده شال دي مع! آپ نے اكثرب فصل كے ميوے كھائے ہونگے مثلاً عالدوں میں ام حویکہ بغصل کی جنر ہوتی ہے ، مایاب او ریخفتہ بھی جاتی ہے ، لوگ میری بری قیمین دے کرخر مدنے ہیں ،اور دوستوں کوبطور شخصہ کے بھیجتے ہیں ۔ نیکن وعلت دس کی مخفلی اور کران کی ہوئی، وزی بے تنزتی کی بھی ہوگئی کھانیٹے تو مزہ نہیں ملتا۔ اورمزه ملے نوکیسے ملے ، جوموسم انجی نہیں آیا ،اس کامیوہ ماوفت بیدا ہوگیا۔ یہ زمین کی غلط اندلینی تھی کہ وفٹ کی ما بندی بھول گئی، اور اس غلط اندیشی کی یادا س صروری ہے کہ بیوہ سے حقے بیں آئے ۔"ما ہم جونکہ چنر کمیاب ہونی ہے اس یے بیم وہ و نے بر هی بیفدر نہیں ہوجانی ۔ کھانے والوں کو مزہ نہیں ماتا ، کھیستھی زياده سے نباده فتيت دے كر خريد سنگ اور كہينگے ، بي خبس نا يا ب حتى كرا ل بو

بار بیخان زخود رفت سفردست نداد سیرصحراے حبوں حیف کرتہ ہاکر دیم! جس راه میں بھی قدم اٹھایا ، وقت کی منزلوں سے اننا دور بہونا کی اکہ جب مڑکے دیجا، تو گر دِراه کے سواکچے دکھائی نہ دیتیا تھا ؟ اور بہ گر دبھی اپنی ہی تیزرفت اری کی اڑائی ہوئی تھی :

س نیست کرمن من نفسال دا بگذادم با آبله پا پال حب کنم ، فافلانبزست! اس تیزرفتاری سے ملووں میں جھالے بڑا گئے کیکن عجب نہیں، را ہ کے کچھس و خاشاک بھی صاف ہوگئے ہوں ، خار ہا از ابڑ گرمی رفت ارم سوخت

منتے برق رما ہردان سٹ مرا ہ اب اس وقت رمٹ نہ فکر کی گرہ کھل گئی ہے ، تو یہ تو قعے نہ رکھیے کہ اسے جلدلىپیٹ سکو بگا :

ایں رشتہ بہ انگشت ہی کہ دراز ہیں۔ نہیں کہ بہتی کہ دراز ہیں۔ نہیں کہ بہتیں آئے ہیں، لیکن دراز ہیں۔ کہ بہت سے حالات ایسے بہتیں آئے ہجوعام حالات ہیں کہ بہتی آئے ہیں، لیکن معاملہ کا ایک بہلوا بیا ہے، جو ہمیشہ میرے لیے ایک معتبر راا ورشا بد دوسروں کے لیے بھی رہے ۔ اسان ای سادی باتوں ہیں حالات کی مخلوق اور گر دو بہش کے مُوٹرا ت کا نیتجہ ہونا ہے۔ بیرئوٹر ات اکثر صور توں میں اشکا دا ہونے ہیں اور سطے پرسے دیکھ کا نیتجہ ہیں اور نہمیں اثر کر انھیں دھو نرصنا پڑی ہے جا ہم سُراغ ہر حال ہیں مل جا تاہے ، انسان ، خا ندان ، صحبت ، تعیلم درسیت ، بیر ان کو ترسیت ، تعیلم درسیت ، ان مُوٹرات کے عنصری سرحیتے ہیں ،

پاسخانها الوگ کھانے ہیں ، نومزہ نہیں ملنا تناہم اس بیمزگی بریمی ابنی فیمن بیمیشہ کرا می رہی ۔ لوگ جاننے ہیں کہ مزو ملے مذہلے ، مگر بیٹیس ارزال نہیں ہوگئی ، متاع من کونھیبیش مباد ارزانی م

بازادمیں ہمینہ وہی جنس رکھی جاتی ہے ، جس کی مانگ ہوتی ہے۔ اور حوز کہ مانگ ہوتی ہے ، اس بیے ہر مانخواس کی طرف سرطنا ہے اور سرس نکھ اسے قبول کرتی ہے ۔ مگر میرا معاملہ اس سے بالکل اُلٹا رہا ہے بس کی بھی عام مانگ ہوئی ، میری دکان میں جگہ متہ باسکی ۔ لوگ زمانہ کے روز با زار میں ایسی چیزیں ڈھونڈ ھرکر لائینگے ، جن کا رواج عام ہوئی میں نے ہمیشہ ایسی جس ڈھونڈھ ڈھونڈھ کر جمع کی جس کا کہیں رواج مذہور و وروں میں نے ہمیشہ ایسی جو علت ہوئی ، وہی میر سے بیتے ترک واعراض کی علّت بن کے بیے لیہ ندوانتخاب کی جوعلت ہوئی ، وہی میر سے بیتے ترک واعراض کی علّت بن گئی ۔ اضوں نے دکانوں میں اسیاسامان سجا یا جس کے بیے سب کے باتھ بڑھیں میں نے کوئی چیز ایسی رکھی ہی بنیں جس کے بیے سب کے باتھ بڑھ سیس میں نے کوئی چیز ایسی رکھی ہی بنیں جس کے بیے سب کے باتھ بڑھ سیس ،

نمایش دست زدشهرو ده زمن مطلب منارع من سمه دریائی سن یا کانی ۵

لوگ بازار میں دکان سگانے ہیں تو اسی جگہ ڈھوٹدھ کر لگانے ہیں جہاں خریراروں کی بھیر سنگنی ہو میں نے جس دن ابن دکان سگائی، نو ایسی جگہ ڈھونڈھ کر لگائی جہاں کرسے کم کا ہوں کا گرزرہو سکے ہ

درکوے اسکنند دلی می خرندوبس بازار خود فروشی ازال سُوے دیگرمت

مندمب ادب سیاست میں ، فکرونظری عام را مہوں میں جس طرف بھی کلن ا برا ، اکیلائی نکلنا برا ، بحسی راہ میں بھی وقت کے قافلوں کا ساتھ نہ دے سکا،

این حالت کا جائزه لیتا مول ، توخاندان ، تعلیم، ابتدائی گرد و بیش \_\_\_ کوئی گوشه تعقی میل کھا نا ہوا دکھائی ہنیں رتبافکری وُنزات کے حتیے بھی احوال وظرروب (Environments) موسكة بين النايس الك ايك كو ايني سامن لا ما مون اوراً ن مين الناكود هوندها المركم محصان المسراع كهيس الماا سين في السياك السي السي السي السي المركون الما الما الموعف الدوا فكار ميس انیاایک خاص مسلک رکھنے تھے اور اس مبن اس درجہ سخت اور بے لیک تھے کہ بال برا برجمی إده و در به و ناکفر و زندف تصور کرنے تھے۔ سب نے بچین سے اپنے فاندان کی جوروانیس سنیس، وه مجی سزاسراسی رنگ بس دویی بوی مقیس، اور ميرا دماغى ورية اس تصلّب اورجود سَ برجها ميري تعليم ايس گردويي میں ہوئی ، جو ماروں طرف سے قدامت کیسنی اور تفلیدی ماراد توادی میں گھرا ہوا نفااور ابتر کی مخالف ہوا وں کا وہاں تک کردہی مذمقا ۔ والدمرحوم کے عَلاوہ جن اسا تذہ سے تحصیل کا اتفاق ہوا ، دہ بھی دہی تھے، جغیب والد مرحوم نے بہلے اچھی طرح ٹھو باک بجا کے دیکھ لیا نضاکہ ان سے معیار عقائد وفکر بم لورا الرسكة بن - اوربيمعياراس ورحب تنگ اور سخت مقاكم ان سے معاصروں میں سے خال خال اشخاص ہی کی و لم ن بہت رسائی ہوسکتی تھی۔ كبس ظاہرہ كاس دردا زه سے كلى كسى نئى ہواكے گزر نے كا امكان مر تھا۔ جہان کک زمانے کے فکری انقلابات کا تعلق ہے، مبرے خاندان کی دنیاوتت ی را بول سے اس درجہ دُوروا قع مہوئی تھی کران را ہوں کی کو نی صدا وہاں ک بہنچ ہی بہیں سکتی تھی، اوراس اعتباد سے گویا سوبرس پہلے سے من فرستان میں زندگی تسركرر المخفا - انبدان صحبتون كوانساني دماع كاسانجا دها يخ بس بهبت دخل بوما ہے۔ نیکن میری سوسائٹی اوائل عربیں گھر کی جارد بواری کے اندری دورتی اور گھرکے عنالموء لانسئل وسرعن قونية

سیکن اس اعتبادسی نی زندگی کے ابتدائی حالات برنظر دات ہوں آنوبر ی حیرائی
میں بڑجا تا ہوں فکر وطبیعت کی کنتی ہی بنیادی تنبرملیاں ہیں ،جن کاکوئی خارجی بحر پر دکھائی ہنیں دنیا، اور حج گردو میش کے تمام موٹرات سے صی طرح بھی جوڑ ہے ہنیں جا سکتے ۔ کنتی ہی با نیس ہیں جو حالات و موٹرات کے خلاف طہور میں آئیں کیتی ہی ہیں کمان کا ظہور سے نزا مرمن تضادش کلوں میں ہوا۔ دولوں صور توں میں معاملہ ایک عجیب افسانہ سے کم منہیں ،

فریاد ِ مافظ ایس سمه آخر به سرزه نبیت هم قصتهٔ عجیب د صدینے غربیب سبت ۱۲

 تعين ميرى عمركا وه زما منجه با قاعده طالت لمي كازمام كها جاسخاب، حوده مندو ميرا

كيرخوداس تعبكم كاحال كيا كفاحس كم تخصيل مين نما مه ابندا يي زماية بسربهوا! اس كاجوا اگراختصار کے ساتھ مجی دیاجائے، توصفی کے صفح سلیاہ ہوجاً ہیں ؛ اور آپ کے لیے تفصیل صروری نہیں ۔ ایک ابیا فرسودہ نظام نعلیم جیے فن نعلیم کے جرنی دئیہ گاہ سے تھی دیجھا جائے، سزراسرغفیم ہو حیاہے؛ طریق نعلیم کے اعتبار سلے: اقص، مضابین ك اعنبارسي ناقص انتخاب احتف عنبارسينا اقص ، درس و املاك اسلوب کے اغتبارسے ناقص ۔ اگرفنون آتبہ کوالگ کردیا طائے ، تودرس نظامبہ بیب بنیادی موضوع دوسى ده جانے بن علوم وتنيب اور معفولات - علوم دينيب كي تعليم جن كنابول كے درس میں خصررہ گئی ہے اس سے اُن کتابوں کے مطالب و عبارت كا عِلْمُ طَالُ بَهُوجًا" ما بو الليكن حودان علوم بيس كو في مجتبر أنه بصيرت حاصل بنبيس بركني معقولات سے اگرمنطن الگ كردى جائے ، نو بچر جو تجھ با فى رە جا تا ہے ، كس كى علمی فدروقیمیت اس سے زیارہ کچے نہیں کہ ناریخ فلسفہ فریم کے ایک خاص عہر کی ومبنی کاوشوں کی مادگارہے، حال انکی علم کی دنیااس عبد کیے صدیوں آ گے بڑھکی۔ فنون رياضييس فدر شرها عصائع بساء وموجوده عبدى رياضات كے مقابله نب منزلهصفر کے ہیں اور وہ بھی عام طور بر بہیں طرطائے حساتے ، بیں نے اپنے سوق ف سے ٹرھا تفا۔ جامع آز ہرفاہرہ کے نضاب عبلہ کا بھی نقر بیاً ہی مال ہے سندوسان يس مناخرين كى كرنب عقولات كوفروغ بهوا- وبال اتنى وسعت يمنى بيرانه بوسكى: ا عطبل ملند بانگ، در باطن مبيج الله

ستبرجال الدین اسد آبادی نے جب مصریب کنن جیمت کا درس دین شروع کیا نفا تو بڑی حبنجوسے جند کتابیں وہاں ال سی تھیں، اورعلماے آزہران کت اول کے

عربزون اور بزرگون کے علاوہ اگر کوئی دو مراگروہ ملائجی افوخاندان کے معتقدوں اورمربدون كاكروه تفا۔ وه ميرے إيخ بالؤل جَو مِن اور باتھ باندھ كھوے رہنے؛ یا رجعت فہفری کرکے بیجھے سٹنے ،ادر دور مؤدب موکر سیھمانے ۔ یہ فضاصورت مال میں تنبدیکی سیداکرنے کی جگہ ادرزیادہ اسے گہری کرنی رہتی۔ والدمرجوم کے مریدوں مين ايك مرى تعداد علماء اور أنكر تبري تعليم ما فست راشخاص كي بحي هي الدوان فامة يس اكثران كالمجع رمننا ، مكربه لو را مجمع سهى سرناسراسى خاندانى رئاك مي زيكا بهواكها؛ محسى دومرك رنگ كى دا ب جعلك عبى دمهانى بنيس ديني تقى ـ علاده برس مربدا ورمعتق حبه على على على الوجه مرت دراده مجه كرمننظر ريت تھے کہ مجھ سے کھوسنیں ؛ وہ مجھے مسنانے کی گنتا خانہ جران کو سکتے تھے ا أنگر بنری تعیاتم کی صرورت کا توبیات کسی کو وسم و گمان بھی تہبیں گر: رسکتا تھا۔ نیکن کم از کم یہ تو ہوسکت انھاکہ قدیم تعلیم سے مدرسوں بیس سے سی مدریہ سے واسطمری ا بر مدرسه ی تعلیمی زندگی گھری جار دلواری کے گومن تنگ سیے زباده دسعت رکھتی ہے اور اس میطبیعت کو کھے نہ کھے مانخر یالوں بھیلانے کاموقع مل جا الب ، ليكن والدمرحوم يهي محوار النبيل ترسكة عفي يخلكنه ك مركارى مدرسنه عالبير كي تعليمان كي تطرول مبس كوئي وقعت نبيس ركھني كھي اورني الحقيقت قابل وقعت تقى بھى نہيل اور كلكنه سے با ہر بھيجنا الحقيس كوارانه تھا۔ المحوں نے يبى طريقه اختيار كباكه خود تعليم دس بابعض خاص اساتذه كے قبام كا انتظام كرك ان سے تعلیم دلائیں۔ بینجر لیا نظائہ جہاں مک تعلیمی زمانه کا تعلق ہے ، گھرکی چار دیواری کے با ہرفدم کا لیے کا موقع ملاہی ہنیس ۔ بلامشبہداس کے بعدقدم محصے اورستدوستان سے باہر کک بہنچے ۔ لیکن یہ بعدے و ا تعانیں ، حب کرطالب کا زیا مربوجیا تھا اور میں نے اپنی نئی راہیں وھونڈھ کالی افغانی ملانے "کے دانی" اور کیدائی کی بک بندی کی تھی:
توطریق صلان کے دانی
گرمہ نحوا نی خلاصہ کیدائی

کابوں کی دری تحصیل کی مترت بھی عام رفتار سے بہت کی رہاکرتی تھی ۔ اسا تذہ میر ی
تیزرفت ادبوں سے بہلے جھنجھ لانے ، پھر پر دشیان ہونے ، پھر دہسر بان ہو کر جرأت افرای
کرنے سکتے جب بسی کتاب کا نیاد کو در شہر دع ہوتا ، تو با ہر کے چند طلبا بھی شریب ہو
جانے - لیکن ابھی چند دن بھی گذر نے مذیبات کہ میراسبنی دوسروں سے الگ ہوجاتا ،
کیونکہ دہ ممبری دفتا ارکاسا نے منیس دیسے نظے ۔ میرے معقولات کے ایک استاد
توکوں سے کہا کرتے تھے ؛ " یہ چھوٹے حضرت مجھے آج کل حتدرا سنایا کرتے ہیں اور
اس غلط ہنی میں منبلا ہیں کہ مجھ سے درس سنتے ہیں ، "

۳۹۹٬۹۸۳ کو ۱۹ بین کو ۱۶ بیار موال سال شروع بو انها ، بین درس نظامیه کی نعلبی سے فارغ بو بو باتھا اور دالدمرحوم کی ایماسے چند مزید کتا بین بھی بحال کی تقبیں ہو بحد نعلبی کے باب میں قدیم خیال بیتھا کہ حب بک بڑھا ہوا بڑھا یا بنجائے ، ہنت مدا د منج کتے ہوئی اس میں میں طلبا کا ایک صلقہ میرے سپرد کر دیاگیا؟ اور ان کے مصادف قیام کے دالدمرحوم کفیل ہو گئے ۔ بین نے تکیل فن کے لیے طب اور ان کے مصادف قیام کے دالدمرحوم کفیل ہو گئے ۔ بین نے تکیل فن کے لیے طب تمروع کردی تھی ۔ خود فالون پڑھتا تھا اور طلبا کو مقول ، میرز آمد اور مدآیہ دغیرہ کا درس دنتا تھا۔

مجے ایجی طرح یادہ کہ ایجی پندرہ برس سے زیادہ عربیب ہوئی تھی کہ طبیعت کاسکون ہنا نتردع ہوگیا تھا، ادر ترک و شہر کے کانٹے دل پن جیھنے گئے تھے۔ ایسا محسوس ہو نھاکہ جو آ داریں جاروں طرف سنانی دے دہی ہیں،ان سے علاوہ بھی کچھ اور ہونا جاہیے؛ اور علم دخفیقت کی دنیا صرف اننی ہی ہنیں ہے، جتنی سامنے آ کھوی ہوئی ہو ناموں سے بھی آمشنا نہ تھے . بلا شبہداب آزہر کا نظام تعلیم بہت کھوا صلاح یا جگاہے ؟
لیکن جس زمانہ کا میں ذکر کرر را ہوں ، اس وقت مک اصلاح کی کوئ سعی کا میاب نہید سہوئی تھی ، اور بینے محدعبدہ مرحوم نے ابیس ہو کرایک نئی سرکا دی ورسگاہ دارا تعلوم کی بنیا دڑ الی تھی ۔

فرض کیجیے، مبرے فدم آی منرل میں اک گئے ہونے ، اورعلم ونظر کی جورا ہیں آگے جائے۔ دھوندھی گئیس 'ان کی منگن بیدا مذہوئ ہونی ، نومیراکیا حال ہونا! ظا ہر ہے کہ تعبلم کا ابتدائی سرایہ مجھے ایک جامد اور ناآمشنا ہے خیفت دماغ سے زیادہ اور کچھنہیں دے سکتا تھا۔

نعبلم ك حوز فتادعام طور برر ماكرتى ب ببرامعامله اس سيخنلف را مجهرا حجي طرح بادمے که ۱۹۰۰ میں حب میری عمر بارہ نیرہ برسس سے زیادہ دیمقی، میں فارسی کی تعلیم سے فادغ اورعرن کی مبادیات سے گرز رجیا تھا اور شرح ملا اور قطبی وغیرہ کے دورمیل نفا مبرےسانقبوں میں میرے مرحوم بھائی مجھ سے عمیں دوبرس برے نھے۔ باقی اور خلنے تھے ،ان کی عمری بیس اکبس البس سے کم دہوگی ۔ والدمرحوم کا طریق تعلیم بیم تفاكه سرعلم مي سے بہلے كوئى ايك مختصر منن حفظ كرييا ضرورى سمجھتے تھے۔ فراتے تھے كمشاه ولى التشررمة الشعِلبه) كے فائدان كاطر بق تعليم البيا مى نفا جنانجراس زلمنے مِن بَين نَے فَقُهُ اکبرُ تَهْذَيب ، خلاصة كبداني وغبر إبر ذبان حفظ كرلي تقبين ، اور ابنے بر ذفت استجنبار اور اقبنا سان سے مذصرف طالب علموں کو بلکہ مولوبوں کو بھی جبرا كردياكرًا تقاوه مجھ كياره باره بركس كالر كالبحم كرببيت التي ، نوميزان ومنشعب كے سوالات کرنے۔س الفیس منطق کے فضیوں اور اصول کی تعریفوں میں ہے جاکر سکا على ديناساس طريفرك فالده بس كلام نبيس - أج يك أن منون كا أبك أيك نفظ حافظمیں مفوظ ہے ۔ خلاصة كيدان كي لوح كا شعر كاس بھولا نہيں ، تحسى

انجرنے نگا تھاکہ اعتقاد کی بنیادعلم دنظ پر ہمونی چاہیے، تقلیداور توارث برکیوں ہوا یگویا دلوار کی بنیادی انیٹوں کا بل جا نا تھا، کیونکہ مورو نی اور رواہتی عقائد کی لوری دلوار صرف تقلید سمی کی بنیادوں براستوار ہوتی ہے، جب بنیاد ہل گئی، تو بھے دلوار کی محمولی رہ سکتی تھی! کچے دنوں اکسطبیعت کی در ما ندگیاں سہاد ہے دستی رہیں کیک سہت جلد معلوم ہوگیا کہ اب کوئی سہاد ابھی اس گرتی ہوئی دلوار کوسن بھال ہیں سکتا :

> اذال که ببیبروی خلق گر ہی آرد نمی رو بم برا ہے کہ کا رواں فیسٹ

شک کی بہی بھی بھن تھی جو نما م آنے والے نفینوں کے بیے دبیل دا ہنی ۔ بلانبہواس نے بھی بہر ایوں سے بھی کا دی نے بھی سرایوں سے نہی دست کردیا نفا ، مگر نئے سرایوں کے حصول کی گئی گا دی تھی او را این نظام نے بھی ایک اور بالا خراسی کی رمہنما لی تھی جس نے بقین او رطا نبیت کی منزل مفصود تا سہنی دیا۔ گویا جس علمت نے بیمار کیا نفیا ، وسی بالا خردار وے شفا بھی نابت ہوئی :

در د با دادی و درمانی میوز ۲۲

برحنپدساغ نگاناجا بتنا بول که به کانتا کهان سے اُڈائھاکہ نیر کی طرح دل بیں نزاز و بوگیا ،مگر کوئی نیانہیں لگتا ،کوئی تعلیل کام نہیں دہتی :

نچېستي است په دانم کرروما آور د پښتي است په دانم کرروما آور د

ركد بودساقی واب باده ازنجا آودس

، المنظم التي المنظم المنطم المنظم ا

یم کی دہ نام بیباریں جو فاندان ، نعبلم اور گردو بیش نے بین کا کہ جیند بربوں کے اندر عفائد وافکا کی دہ نام بیباریں ، جو فاندان ، نعبلم اور گردو بیش نے بینی نفیس ، بریک دفعہ منز لزل برگئیں ؛ اور بھر دفت آیاکہ اس ملتی ہوئی دیوار کوخود اپنے باعقوں دھاکر اس کی حبکہ نئی دیواری جینی ٹریں :

> بیج که دون طلب از جبخو با زم مه داشت دا مرمی چیدم در آل روزے که خرمن دام

اسان کی داغی ترقی کی دادیس سے بڑی روک، اس کے تقلیدی عقائدہیں۔ اسے کوئی طافت اس طرح جبرہ بندہنیں کردے کئی جس طرح تقلیدی عقائد کی نیخیریں کردیا کرتی ہیں۔ وہ ان زیخیروں کو نوٹر نہیں سکتا ، اس بے کہ توٹر نا جاہتا ہی نہیں۔ وہ انھیں نہو کی طرح مجبوب رکھتا ہے۔ سرعقیدہ ، ہرعمل ، ہرنقط ، گاہ جو اسے خاندائی روایات اور ابتدائی تعلیم وصحبت کے انھوں مل گیا ہے، اس کے بیے ایک منقدس ورشہ ہے۔ وہ اس ورشکی تعلیم کی خفاظت کر گیا ، مگر اسے جھونے کی جرائت نہیں کردگا۔ بسااد قات مورد فی عقائد کی بیکر اتنی سخت ہوتی ، میکن اس کی بندر نہیں کردگا۔ بسااد قات مورد فی عقائد کی بیکر اتنی سخت ہوتی ہے کہ تعلیم اور گردد بیش کا اثر بھی اسے دھیلا نہیں کرسکتا۔ تعلیم دماغ پر ایک نیا دنان اور صدیوں کی منوا رہ دوایات ہی کا باتھ۔ کا مرکزا کے اندر مہیشہ سنل ، خاندان اور صدیوں کی منوا رہ دوایات ہی کا باتھ۔ کا مرکزا

میری نعیلی خاندان کے مور دتی عقائد کے خلاف نظمی کہ اس راہ سے کوئی کشمکش پر دا ہوتی ؛ دہ سرا سرائی رنگ میں ڈ دنی ہوئی تھی جو مُوسِّراتِین اور خاندان نے ہیں کردے ہوئی تھے، نعیلی نے انھیں اور زیادہ نیز کرنا جا ہا در گردوبیش نے انھیں اور زیادہ سہارے دیے ، ناسم بیکیا ہات ہے کشک کاست بہل کا نظا جو خو د سنو د دل میں چہوا ، وہ رہی تقلید کے خلاف تھا! یں بنہیں جا ننا تھا کہ کیوں ، مگر ار ایہی سوال سے مت

سكب أسننا لمءامًا بمميشب فلا ده خابم كمسرشكاردارم، منهواي إسانى عجب ست اكرية بالشارخ ضرب برجب بجويم ك فياده ام نبطامت جوزً لا ل زيد كان ٢٨ ليكن بالمقرن انكى اغوش سے تھیں الاخراس نے دشت تورد اوں كى نام ببراہ ردیوں میں رمہای بھی کی اور اگر جے فرم قرم بر گھوکروں سے دو جہا ر مونا برا اورجية جية مركا دِ تون سے الجهنا برا أ مگر طاب تيميشه التي كى طرف برهائے کے گئ اور جبخوتے کھی گوار انہیں کیاکہ درمیانی منزلوں میں ارک کردم لے لے بالا خردم بیانواس وفت لیا،حب منزل مفصو دسامنے جاو ہ گرتھی، اوراس کی گرد راه سيحينم نمناني روشن مورسي تقي أ برصلی نارسم ،صد باربرهاک فکندشوقم کرنوبردازم دستان بلندسے آشیال رم چوبس برس کی عمریں جب کو لوگ عشر بیشاب کی شربیوں کا سفر تروع کرنے ہیں، میں اپنی دشت نور دیال ختم مرکے المورل کے کانے چُن راخفا؛ دربیا بال گربشون کعبه خوابی زدن دم مزنشها گرکندخا دمغیلان ، غمر مخود! ۳ کو یا اس معالمے بین بھی اپنی جاک نه ما مدسے اسی سی رسی ۔ لوگ زندگی کے جس مرحلے ہیں كمريا تدهني أميس كفول دبانفاه ہم تو فارغ ہوئے سنتابی سے اسم اُس ذفت سے کرآج کا روان باد رفتار عمر مزل خسبین سے می گزر کیا ، انانی هواها، قبل ان اعرف الهوی. فصادف خلب فارغاً فتلک ۲۲۲

یمی زمانه ہے حبب بپرندادگی اورنسلی نررگی کی زندگی بھی مجھے خود بخود حکیفیے لگی، اور معتقدوں اور مربدوں کی برمنسا داوں سے طبیعت کوایک گویہ توحش ہونے لگا میں اس کی کوئی خاص حبراس وفت مخسوس ہنیں کرنا نھا ،مگر طبیعیت کا ایک فدرتی تفاضہ نھا جوان ما توں کے خلاف لے حادم نھا؛

بوے آل مودکہ إمسال بهمسابر رسید رات نے بودکہ در خان مرسن بار گرفت

سوال به سه کنمام حالات اور موشرات کے خلاف طبیعت کی به افناد کینو کم بنی اور کہا
سے آئی ؟ فا ندان عفائد وا وکارکا جو سانچا ڈھالنا چا ہمنا تھا، بہ ڈھال سکا۔ تعلیم
جس طرف لے جانا چاہتی تھی نہ نے جاسکی۔ حلقہ صحبت واثرات کا بوتفاف نہ تھا،
پورانہ ہوا۔ اس عالم اسما ب بس ہر حالت کا دامن کسی کسی علت سے بندھا ہوتا بورانہ ہوا۔ اس عالم اسما ب بس سراملنا چا ہیے! واقعہ یہ ہے کہ نہیں ملتا۔ مکن ہے ہے۔ آخراس رشنہ کا بھی تو کوئی سراملنا چا ہیے! واقعہ یہ ہے کہ نہیں ملتا۔ مکن ہے یہ میری نظر کی کونا ہی ہو، او رکوئی دوسری دوسری ہی طرف دیکھنا بڑا:
کوئی نہ کوئی می کوئی میری دھوندھ کوئی ایست مشک فاشانی، اناعاشقال

مقلحت دانهمن سرام دے جس بنداند

جس نامرادبتی کوچ دہ برس کی عمیر نا نظر کی آغوش سے اس طرح حیین دیاگیا ہوادہ اگر کچھ عرصہ کے بیے شاہراہ عام سے کم ہوکر آوادہ دشت دحشت نہ ہوتی ، نوا در کیا ہونا! ایک عرصة کے طرح کی مرکز دانیوں میں نشان راہ گم د با ، مقصد کی خبر ماسکی خمر کا دانیوں میں نشان راہ گم د با ، مقصد کی خبر ماسکی خمر کی دمنزل کی :

## غبادفا طر

اب مبع عبدنے اپنے چبرہ سے مبع صادف کا ہمکا نقاب بھی اکٹ دباہے اور بے حب ابانہ مے رہد ہے۔

اک بھارہ تشیں رُخ ہسے کھلا

میں اب آب کو اور زیادہ ابنی طرف منو جہ رکھنے کی کوشنٹ نہیں کر و بھاکیو کہ صبح عبد کی اس جلوہ نمایی کا آب کو جواب دینا ہے کئی سال ہوئے ، ایک محتوب گرا می بین شہا رمضان کی "عبنرین جائے" کا ذکر آ یا تھا۔ بیجل نہ ہوگا اگر اس کے جُرعم ہا ہے ہیم سے قبل صلیٰ فرغید افطار کیجیے کرعید الفطر بین مجیل سنون ہوئی اور عید اضحی بین تا جنر ﴿

 فکروعمل کے بہبت سے مبران مخود ارس سے اور اپنی راہ پیا بیوں کے نقوش جا بجا بنانے طرح - دفت باتو انھیں شاد بگا جیساکہ ہمیشہ شاتا را ہے، بامحفوظ رکھیں کا جیساکہ ہمیشہ محفوظ رکھنا آیا ہے:

تیبیزنقش بن برطلبی خبال بیبت تصویر خو دبلوح دگر می شیم ما اس بیان زندگی سرکرنے کے دوسی طریقے تنفیے بنفی جنوب البطالب کلیم نے دوم معرعوں میں بنلادیا ہے:

طبعے بہم دساں کہ بسیا ذی بعل کے با سمنے کہ انرمسبرعالم نوال گزشت سس کند بر سن من ایر بر مال میں مند مالات ایران اردار

ىپىلاطرىقەن خىنبارىنىيى ئوسىڭنا خفاكيونكەاس كىڭلىبىيەت يى نېبىلابا بىضا؛ ناجار دومرا دختياركرنا پىرا؛

كارشكل بود، ابرويش أساب كرده ايم!

جونامرادید دوسراط بقدافتیا کرتے ہیں وہ نہ توراہ کی مسکلوں اور رکا وٹوں سے ہا آسٹنا ہونے ہیں نہ اپنی نا نوانیوں اور درما ندگیوں سے بیخر ہونے ہیں ہم وہ قدم اٹھا یہ ہیں کہ نوئی قدم اٹھا یہ ہیں کہ نوئی قدم اٹھا یہ ہیں کہ نوئی قدم اٹھا ایک اور لے انتیاذ اول کے ساتھ باربادسا منے آتا ہے ، اور طبیعت کی طبقی درما ندگیاں قدم قدم بردامنِ عربم وہم شد سے الجھنا جا ہی ہیں، تا ہم اُن کا سفر جا دی رسبت اہے ۔ وہ زما نہ عربم وہم نہیں جا سکتے تھے ، لیکن زمانہ کے او برسے گردر جاسکتے تھے ، اور بالآخر کے اوبر سے گردر جاسکتے تھے ، اور بالآخر کے مان اور اُن کے اوبر سے گردر جاسکتے تھے ، اور بالآخر کے منازا نہ گردر جانبی ہیں :

د فت عرفی خوش، کنکشود ندگر در برش مرد زیکشوره ساکن متد و در دیگریز زد!

طریقه کام بس لانا برانها نی زن درس اس نے بیس خبردی ہے: 

بهون اس كى ليفيتين كهوبدلى بهونى يائي كا:

آزمے دوستین فدرے تندیر

بار المجھے خیال ہواکہ ہم خداکی مستی کا افراد کرنے براس بیکھی مجبور ہیں کہ اگر مذکر میں تو كارخائز مبتى كے معظم كاكوئ صل باقى تئبيس رست اور بہادے الدر ايك صلى كىطلا ہے جوہمیں مضطرب رکھتی ہے:

آن که آب نامهٔ سرلبنه نوشنه است نجست گرهه من به مردشنهٔ مضمول زده است

أگرایک الجها بهوا معامله مهارے سامنے آئا ہے اور ہمیں اس کے صل کی جبنو ہوتی ہے اور يم كياكرتے ہيں ؟ ہادے اندر بالطبع يہ بات موجود ہے اور منطق اور رياضى نے آسے داه برنگایا ہے کہم الجھاؤ برغور کر بنگے۔ ہرا لجھاؤ اپنے صل کے لیے ایک خاص طرح كے تقلص كاجواب ما بتاتے سم ومشش كرينگ كرايك كے بعد ايك طرح طرح كى سامنے لائيس اور ديجيس ، اس نقاضا كا جواب ملتاہ يا بنيس اليم جونني أيك حل ابسابكل أبيكا جو أبجها و كرسادين السين المعامل كا جواب دے اورمعامل كى سارى كليس عَلِيكُ عَبِيكُ بَيْنِهُ عِنْ بَيْنِي ، ببس بورا بورا بقين سوحا نيكا كه الجهاؤ كالمبح حل مكل إ اور ورت مال کی به اندرویی شها دست بهیں اس در جمطین مودیگی که میرکسی بیرونی شهاد ك احتباع باقى نهيس ربيگى - اب كوئى شراد شبه نكاك، بهار ايقين متزلزل بونے والانتيس\_

( YY)

قلعهٔ احذیگر ۱۷ اکنو بر ۱۹۸۷

اذبهرچه کو یم" مست ،" اذنو دخرم چونسیت وزبهرچه کویم "نبست"، با اونظرے چون مست

صبح کے ساڑھے تین بہتے ہیں۔ اس وقت تھنے کے بینے فلم اٹھایا، نو معلوم ہواسیاہی ختم ہورسی ہے۔ ساتھ بی خیرال آیا کہ سیاہی کی شیشی خالی ہو گئی نئی شبخی ان کا کہ سیاہی کی شیشی خالی ہو گئی کے شکر منگوا نا بھول گیا۔ بیں نے سونی ، تھوڑ اسا پائی کیبوں نڈوال دول! کیا کہ سے اس درانی پر نظریٹری میں نے تھوٹری جائے نخال میں اوٹلر کی اوزفلم کا منظم اس میں ڈبو کر بجگاری جلادی ، پھراسے اچھی طرح ہلادیا کہ روشنائی کی دھوؤں بوری طرح بحل آئے اوراب دیکھیے روشنائی کی جگہ جائے کے تندو تیز گرم عرق سے اپنے نفسہا سے مردصفی نہ دراب دیکھیے روشنائی کی جگہ جائے کے تندو تیز گرم عرق سے اپنے نفسہا سے مردصفی نہ قرطاس بیقش کر رہا ہوں:

می کشدشعلبسرے اندول صد بارہ ما ا بوش انش بود امروز بر فوادہ ما ا

طبیعت افسرده بوتی سے نوانفاظ بھی افسردہ کلتے ہیں۔ بین طبیعت کی افسردگیوں کا جائے کے گرم جاموں سے علائے کیا کرنا ہوں۔ آج فلم کو بھی ایک گھونٹ بلادیا:

این کہ درجام وشبودارم متباہ تشریت ہوں۔ ایک کی درجام وشبودارم متباہ تشریت ہوں۔ ایک کی درجام وشبودارم متباہ تشریت ہوں۔ ایک کی درجام در

آپاس طرن کاربرننعجب نهول - آج سے سادھے بین سوبرس بہلے فبیضی کو بھی یہی

ہم طرح طرح کے الفاظ بنانے جائیگے ، اور دیھینگے کہ کھاڈا سے یا ہمیں بخرص کیجیے ایک فاص لفظ کے بنتے ہی کھل گیا۔ اب کیا ہمیں اس بات یا بقین ہمیں ہوجا مربگا کہ اسی نفظ میں اس ففل کی کہی ہو شدہ کھی اجہتے جس کی تھی ، وہ ففل کا کھانا تھی . جب ایک نفظ نے فعل کھول دیا ، تو پھر اس کے بعد باقی کیا دیا ہمیں کی مزید ہنو ہو!

ان مثالوں کوسا منے رکھ کواس طلب مہتی کے متے برعوش دہ گئی کی انگیس کھولی ہارے چاروں طرف کھی بلا ہو اسے ۔ اسان نے جہتے ہوش وہ گئی کی انگیس کھولی ہیں ، اس متے کا حل ڈھوندھ دیا ہے ، اسان نے جہتے ہوش وہ گئی کی انگیس کھولی ہیں ، اس متے کا حل ڈھوندھ دیا ہے کہ مذتوبی معلوم ہوتا النے کوشروع کیسے ہوئی گئی ، ناسی ورق اس طرح کھو یا گیا ہے کہ مذتوبی معلوم ہوتا النے کوشروع کیسے ہوئی گئی ، ناسی کا سراغ ملنا ہے کہ ختم کہاں جاکر ہوگی اور کیون کو ہوگی ؟)

کا سراغ ملنا ہے کہ ختم کہاں جاکر ہوگی اور کیون کو ہوگی ؟)

اڈل وہ خراس کہنے کہاں خاکر ہوگی اور کیون کو ہوگی ؟)

نرندگی اور حرکت کا برکار خار کیا ہے اور کیوں ہے؟ اور اس کی کوئی ابتدا بھی ہے یا مہیں؟ برکہیں جاکرختم بھی ہوگا یا ہمیں ؟ خود اسان کیا ہے ؟ برجو ہم سونج رہے ہیں کر اسنان کیا ہے " نوخود برسونج اور سمجھ کیا چرہے ؟ اور پھرچرت اور در ما ندگی کے ان نمام مرددں کے بیچھے کیھ ہے بھی ، یا ہمیں ؟

مردم در انتظار درس نبرده را ه نبیت یا مهت دربرده دارن نم منی د برد اس وفت سے مزیمال کال کال کال کال کو میں وفت سے مزیمال کا کال کال کرسورج کوطلوع وعزوب ہوتے دیجتا تھا آج تاب ، جب کہ وہ علم کی خربہ کا مہوں سے مزیمال کرفطرت کے بنتیار چرب بنتھاب دیجھ رہا ہے ، انسان خطک وغمل کی نبرار و بانیس بدل گئیس معمد ہی دیا :

دېب حرف معمّد مذنوخوانی درومن جول پرده برافتید ، مذنو مای دمن ۱۰ اسرار اندل را مذاتی و رون مست از پس برده گفتگوی و نونو زض کیجی، کیڑے کے ایک تھان کا سکرواکسی نے بھی اٹر لیا ہواد رشکروا کھیں اس طرح شیرها ترجیااور دندان دار ہوکر کہ جب کے ویسے ہی الجھاؤ کا ایک مسکروا وہاں ہو کہ کہ جب کے دار اس کی خالی جگر کھر جب کے دار اس کی خالی جگر کھر بن بنیں ۔ اب اس کی طرح کے بہت سے مسکر ہوتا ہیں میں میں اور سر کھڑ اور ان شھاکر ہم دیجھتے ہیں کہ اس خلاکی نوعیت کا تقاضا ہودا ہوتا ہے یا بنیں ، مسکر کوئی ٹکواٹھیاک بنین ۔ اگرایک گوشیمی نوعیت کا ہے تو دومرے گوشیمی نے سے اکار کردیتے ہیں۔ اجانک ایک ٹکوا ابیا کی آتا ہے کہ شیر ھے ترجی گلا و کے سادے تھا ضے ہورے کردیتا ہے اور صاف نظر آجا تا ہے کو صف میرجو در ہو، لیکن تربی ہوا بھرا جاسکتا ہے ۔ اب اگر جواس کی تا شید ہیں کوئی خارجی شہادت موجو در ہو، لیکن تبین ہوجائیگا کہ ہوجائیگا کہ بیٹی سکروا بیماں سے بھاڑا گیا تھا اور اس موجو در ہو، لیکن تبین ہوجائیگا کہ ہوجائیگا کہ بیٹی سکروا بیماں سے بھاڑا گیا تھا اور اس درجہ کا بھین ہوجائیگا کہ توکشف الغطاء لورا ذورت بھینگا ہو

اس شال سے ایک قدم اور آگے بڑھا بئے ، اور گور کھ دھندے کی شال سامنے لائیں۔ بیشادطریقوں سے ہم اسے مرتب کرنا چاہتے ہیں مگر ہوتا ہنیں۔ بالاخرایک فاص ترتیب ایسیٰ کل آئی ہے کہ اس کے ہر کورکا تقاضا ہورا ہوجا ، اہب اور اس کی حجول شیک شیبک بیٹھ حالی ہے۔ اب گوکوئی فارجی ولیل اس ترتیب کی صحت کی موجو دنہ ہو، لیکن یہ بات کو صرف آسی ایک ترنیب سے اس کا الجھاؤ دور سوسکتا ہے ، بجاے خو دایا لیسی فیصلہ کن دمیل بن جائی کہ بھر ہمیں کسی اور دلیل کی اختیاج باقی ہی ہمیں رہیگی۔ فیصلہ کن دمیل بن جائی کہ کھر ہمیں کسی اور دلیل کی اختیاج باقی ہی ہمیں رہیگی۔ انجھاؤ کا دور ہوجا الاور ایک نقش کا نقش بن جا نا بجائے خود سنر ارول دلیال کی ایک دلیل ہے !

 ہے جس طرح دھائی ہزاد برس بہلے تھی۔ ہم جس فدراس سے قریب ہونا چاہتے ہیں ا انتابی وہ دور سونی جاتی ہے :

بامن أو نرش أو اكفت موجست وكنار

دميدم بابن ومر لحظ ركريزا ل ازمن

دوسری طف مجموس کرنے ہیں کہ ہمارے اندرایک نہ تجھنے والی بیاس کھول رہی ہے بواس معروبہ تنی کاکوئی حل جامئی ہے۔ ہم کتنا ہی اسے دبا ناجا ہیں مگراس کی پی بوں ہراہی جائیگی ۔ ہم بغیرا کہ جل کے سکون قلب ہنیں پاسکنے ۔ بسااو فات ہم اس دھوکے میں ٹرجانے ہیں کہ سی شفی نجش حل کی ہمیں ضرورت نہیں ؛ لیکن بیمض ایک نباوٹی نجیل ہم تا ہے اور جونہی زندگی کے قدرتی تقاضوں سے کرا تاہے پاشان

بهوکرره جا تاسے -

پورباورا مربجه نے مفکروں کے نازہ ترین ماٹر کامطالعہ کیجیے اور دیکھیے یوجودہ جنگ نے ان تا م داغوں میں جوکل مک اپنے آپ تو مطمئن نصور کرنے کی کوشنش کرتے تھے کیا تہلکہ بارکھا ہے ابھی چند دنوں تی بات ہے کہ برو فیسر جوڈی (load) کا ایک مفالیم کی نظرے گزرا تھا۔ وہ تحقیا ہے کہ ان تمام فیصلوں برجو ہم نے ندم ساور خدا کی متعالین بار سے بری نظرے کے اور ان تمام فیصلوں برجو ہم نے ندم ساور خدا کی اعلان بار سے بیکن بروفیسہ جوڈد کے قبل از جنگ کے اعلانات کی درجہ اس سے خلف تھے! برار الله میں بروفیسہ جوڈد کے قبل از جنگ کے اعلانات کی درجہ اس سے خلف تھے! برار الله کی ایک برائی کی میں درجہ اس سے خلف تھے! برار الله کی ایک مطول مقال میں جو بعض امر بھی آئل میں نشائع میوا، ایسی بی دانے طام رکی تھی ۔

مگرجس وقت برمعته اسانی دماع کےسامنے نیانیا انجواتھا ،آسی وفت اِس کاحل بھی مگرجس وقت برمعته اسانی دماع کےسامنے نیانیا انجواتھا ،آسی وفت اِس کاحل بھی انجرا بانھا۔ ہم اس کی جگہ دیرمراحل ڈھوٹد معنا چاہئے ہیں اور بیہیں سے ہماری نما بے حاصلیاں مرابھا نا نزردع کر دہتی ہیں۔ مماس الجهاؤكونے نے من كال كر الله الله كى خبى كوشىشى كرتے ہيں، دەاور ذيادہ فبنا جا تاہے۔ ايك برده سامنے دكھائى د بناہے، كسے ہائے ميں نسلوں كى نسلب كر اربیع ہيں بليكن جب ده سرات الله تاہ تومعلوم ہوتا ہے ہيں بليكن جب ده سرات الله تاہ تاہ تاہ تاہ تاہ تاہ تاہ تھا، وہ فى الحقيقت برد كا ہنا نہ تھا ، ملكه نئے سے پر دول كا مكل آنا تھا۔ ايك سوال كا جواب المحى مل بنيس مجل كدس نئے سوال سامنے آكھ ولا موتے ہیں۔ ايك راز المحى مل بنيس ہو جكتا كہ سونے دا زجيته كرنے لگئے ہيں!

دری میدان مربنیر بیک حیارن ست امائی محدیک منه امرانی و صدر مشور نمانیانی "

انسائن ( (Einstein) ) في ايك تحاب بين سائنس كى جنجور حقيقت كى مركر ميون كوشرلاك بو مراخي مراغيسانيون سے تشبيه دى ہے ، اوراس بين سك بنين كونها بيت معنى خبر تشبيه دى ہے ۔ علم كى بيسراغ سانى فطرت كى غير معلوم بنين كا تھوج لكا ناجا بنينى تھى ، مگر قدم قدم بريئ ہے مطول اور نوئى تى دشواريول سے دوجا دموق ديم ۔ ذى مقراطيش (Democritus) كى نقش آدائى كى تھى آج كرجس نے وارسو برس في ارتب ما لمات كا از مرنو تو الله على ما لمات كا از مرنو تو الله كى موالى بين مرائد بين كا الله تكا از مرنو تو الله كى موالى بين مورس الله كا الله كا تو الله كى موالى بين منافي تا بين ميں بيان حقيقت كي دور من منرل منصود جس كے مراغ بين الله ميں بيان حقيقت كي دور من من منرل منصود جس كے مراغ بين ما كى دور من دور در مونى رہیں الميان حقيقت كى دور من منرل منصود جس كے مراغ بين على كا سانى الله كا مراغ بيالى جو اثنا ہے سفر ميں منود دا دمونى رہیں الميان حقيقت كى دور من منرل منصود جس كے مراغ بين على كا سان در كلا تھا ، آج بھى اُسى طرح غير مولوگ

م « دى ايوليون آف فزيس جس كى تريب بين ليولو انفليد بهي تركيب تعا-

بیاج پنیان باقی رہ جاتی ہے۔ اگر جسم میں روح بولتی ہے اور لفظ میں معنی انجز ناہے ، نوحقائق سستی کے اجسا م بھی اپنے

اندرکوئی روح معنی رکھتے ہیں۔ بیٹفیقت کرمعتہ انہیں کے بیجان اور بے معنی جسم میں

صف اسی ایک عل سے روح معنی بیدا ہوسکتی ہے ، ہیں مجبور کردستی ہے کہ اسل کو

حالشالهم كركيس.

اگرکون ادا ده اور تقصد مرد دے کے پیچے نہیں ہے نو ہمان ماری کے سوااور کی نہیں ہے اور ہی ادارہ اور تقصد کام کرر ہاہے ، تو بھر نو کی بھی ہے ، دوشی ہی روشی ہے ، ہماری فطرت میں دوشی کی طلب ہے ، ہم اندھ ہیں ۔ اور ہمیں ہماں روشی کی داہ صرف اسی ایک سے سے سے کا سات میں ایک مثل مثال (Pattern) کی منو دادی ہے ۔ ایسی مثال ، جو عظیم بھی ہے اور جالی (Aesthetics) بھی ۔ اس کی عظمت ہمیں مرعوب کرتی عظیم بھی ہے اور جالی (Aesthetics) بھی ۔ اس کی عظمت ہمیں مرعوب کرتی بھی کے ۔ اس کا جال ہم میں محوبت ہیں دائر تا ہے ۔ بھر کیا ہم فرض کربیں کو فطرت کی دیمود بغیر کو سون کی دیمود بغیر کی مربی ہے ؟ ہم جا ہنے ہم کی دسون کے کام کر رہی ہے ؟ ہم جا ہنے ہم کی دسون کر دیس، مگر نہیں کرسکتے ۔ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اسیا فرض کر دینا ہمادی دما غی خودشی ہوگی ۔

اگرغور بیجیے، نواس کی پریقین کرتے ہوئے ہم اسی طریق نظرسے کام لینا جا سنے ہیں ہو ریاضیات سے اعدادی او رہائینی حفائق سے ہمادے دماغوں میں کام کرتا رہنا ہے ہم مسی عددی اور بیائینی الجماؤ کا حل صف اسی حل کونسلیم کر سیکے ،جس کے ملتے ہی

اجھااب غور بیجیے۔ اس عمر کے حل کی کادش بالاخر ہمیں کہاں سے کہاں ہے جاکر کھوا کر وننى ہے! يادوا كارخائد سنى اينے سركوشداد رائى سركوديس مزمامرايك سوال ہے سوج سے لے کواس کی روشی کے در وال بک اکوئی نہیں جو یک قام ریس و تقاضہ مذہور" یہ سب کھوکیاہے ؟" یبب کھ کیول ہے ؟" لیسب کھے س لیے ہے ؟" ہم عفل کاسہارا لبتے ہیں اوراس روسی میں جے ہم نے عملم کے نام سے کادا ہے، جہاں کا راہ منی ب، طِنة عِلْ جاتے ہیں؛ لَبُن مُیل کوئی طل مِننا نہیں أو ، جو اس الجهاد کے تقاضو كي پياس بجباسكيدوشي گل بروجاتي سب انتهبن سپور حباتي بين اورعفل و ادراک کے سادے سہارے جواب دے دینے ہیں۔ نیکن تھے جوہتی ہم پڑا نے مل کی طرف اوست بین اور این معلومات بین صرف اننی بات بره صادبنے بین کردایک صاحب ادراک واراده قوت بس برده موجود ہے یہ تواجا نک صورت حال بر قلم منقلب برجاتی ہے اور ابسامعلوم ہونے نگاہے، جسے اندھرے سے کل کر کا ک اُ جانے میں آکھوائے ہوئے۔ احب طرف بھی دیکھتے ہیں، روشتی ہی روشتی ہے۔ ہر سوال نے ابنا جواب پالیا ، ہرتفاضے کی طلب بوری ہوگئی ۔ ہر پیاس کوسالی ال حَيى ۔ گویا بیساراا کھادُ ایک نفل نھا ہجواٹ کہنی کے جھوٹنے ہی کھ ل

> چندال که دمست و پا زدم ۲۰ شفته ترشدم ساکن شدم ،مبایه ور با برکنا د شد۲

اگرایک دی عقل اراده بس برده موجود ب نوبهان جو کچهه به کسی ارا ده کا بهتی بها او کسی معین اور سطے نسره منفصد کے بیے ہے ۔ جونہی بیطل سامنے رکھ کرسم اس گور کھ دھندے کو ترمیب دینے ہیں ، معانی کی ہر کیج بیجے نکل جاتی ہے اور رسادی کی ہر کیج بیجے نکل جاتی ہے اور رسادی کی ہر کیج بیجے نکل جاتی ہے اور رسادی کی ہر بیج بیانی بین کیونکہ سرکریا ہے ؟ وارکیوں ہے ؟ کوایک معنی خبر جواب بی بی بی کی بی بی کی بی بی کیونکہ سرکریا ہے ؟ وارکیوں ہے ؟ کوایک معنی خبر جواب

اس کی گاہیں ہمینہ اور ہی کی طرف نگی رہتی ہیں سوال ہے سے کہ بہلا محدود بلندلوں کا نصب العین کیا ہوست کے ہمیں بلا ماشل سیار کر لینا بڑ کیا کہ خدا کی سہی سے سوااور کچھنہیں ہوستا ۔ اگر ٹیم بن آس کے سامنے سے مہا جائے ، تو بھر اُس کے لیے اور کی طرف دسکھنے سے کھی یا تی نہیں رہگا ۔ اور کی طرف دسکھنے سے کھی یا تی نہیں رہگا ۔

کرف ارضی کی موخودات میں جنی جریں ہیں، سب اسان سے نجلے درجے کی ہیں، وہ اُن کی طوف نظر نہیں انتھاسختا ۔ اس سے اور اجرام ساوی کی موجو دات بھیلی ہوئی ہیں ، نیکن اُن میں بھی کو ئی ہستی ایسی نہیں ، بخواس کے بیے نصب العیمن سکے ۔ وہ سورج کو اپنا نصب العین نہیں بناسختا ۔ وہ جیکئے ہوئے متنا دوں سے شق نہیں کرسکنا سورج اس کے جسم کو گرمی بخت تاہے ، نیکن اس کی ففی فوتوں کی اسٹوں کو گرم نہیں کرسکنا ۔ ستا دے اس کی اندھیری را نوں میں قندیلیں روشن کو دیے ہیں ، لیکن اس کے دل و دماغ کے نہانخا مذکو ریشن نہیں کو سکتا ہے ، بھروہ کو نسی سہتی ہے میکن اس کے دل و دماغ کے نہانخا مذکو ریشن نہیں کو سکتا ہے ؟

بہال اس کے جادوں طرف بیت ال ہی بہتیاں ہیں، جواسے انسانیت کی لمبندی سے چرجہوا نیت کی بیت کی بندی اور بہت کی بندی از مرحب سے بلند سو کرنبا تاتی زندگی کے درجہ سے بلند سو کرنبا تاتی زندگی کے درجہ سے بلند سو کرنبا تاتی زندگی کے درجہ سے بلند سے اور کر انسانیت کی شارخ بلند بر این اس باندی سے جرینے کی طرف انسانیت کی شارخ بلند بر این استانیا نہ نبایا ۔اب وہ اس بلندی سے جرینے کی طرف بنیتی اس باندی سے جرینے کی طرف انسانیت کی بیتی اسے برابر نیج ہی کی طرف کھی جے ۔وہ فضاکی لاانتہا بلندوں کی طرف انسانیا تا ہے انہوں کی طرف انسانیا تا ہے انہوں کی طرف انسانیا تا ہے :

نه باندازهٔ با زوست کمندم بهیمات ورید با گوست رو با میم و کالے بهت الجھادُ دور مرج جائے۔ الجھادُ کا دور موجالئی حل کی صحت کی اللہ دلیں ہوتی ہے۔ بلاشہہ دونوں صور نوں میں الجھادُ اور حل کی نوعیت ایک طرح کی نہیں ہوتی ؛ اعدادی مسائل میں الجھادُ عددی ہوتا ہے ، میان عقلی ہے۔ وہاں عددی حقائق کا بقین میدا کرتا ہے، بیمان عقلی اذعان کی طرف رمہنایی کرتا ہے : اہم طریق نظر کا سانحی دونوں جائی ایک ہی طرح کھا ہوا ؛ دونوں راہیں آیک ہی طرح کھائتی اور ایک ہی طرح کھائتی اور ایک ہی طرح کے ایس کھرے۔

بندہوتی ہیں۔

ایس خن نیز بیما ندا زهٔ ادراک مین است!

مئلہ کا ایک اور مہادی ہے ، جو اگر عور کریں تو فور آ ہمارے سامنے نمایاں ہو جائیگا۔
اسان کے حیوانی وجود نے مرتبہ اسانیت میں بنچ کرنسٹو وارتقا کی نما مجھ بلی منزلیں
ہمت بیچھے جھوڑ دی ہیں ، اور بلندی کے ایک ایسے ارفع منقا م برپہ نے گیاہی ، جو
اسے کرہ ارضی کی نما م مخلوق سے الگ اور ممتا زکر د نیاہے ۔ اب اُ سے ابنی لا محدو
ترقیوں کے لیے ایک لا محدود بلندی کا نصب العین جا ہیے ، جوا سے برابر او بر
ہی کی طرف کھینچ ار ہے ۔ اس کے اندر ملندسے ملند تربیوت رہنے کی طلب ہمیشہ
مہتی رہنی ہے ، اور وہ او نجی سے او نمی بلندی اگر او کرجی کرکت امنہ یس جا ہی ۔

سروسامان مہیا ہو اسے .

عبد اسی طرح اگر ہم دیجے ہیں کہ انسانی د ماغ کی نشوذ کا ایک خاص درجہ کک ہی کہ ان کام ہنونوں سے آگر ہم دیجے ہیں کہ انسانی د ماغ کی نشوذ کا ایک خاص درجہ کک ہی کہ ان کام ہنونوں سے آگر ہر حجاتی ہے ، جو اس کے چاروں طرف بھیلے ہوئے ہیں اور اسے عورج و ارتفاکی ہر وا ذجا دی رکھنے کے لیے اُد برکی طرف دیجے برجبور ہوجاتی ہے نہیں بقین ہوجات کہ اس کی ہیں کہ سے تو صروری ہے کہ اس کا فطری جو اس بھی خود اُس کی مہتی کے اندرہی موجود ہو' اور اس کے ہوش و خردے آنگھیں موجود ہو' اور اس کے ہوش و خردے آنگھیں کھو لتے ہی اسے اپنے سامنے دیجے لیا ہو۔ برجواب کیا ہوستا ہے ؟ جس قدر جبنو کرتے ہیں ، خدا کی مہتی کے سوااور کوئی دکھائی نہیں دنیا۔

ہرستیا ہے ؟ جس قدر جبنو کرتے ہیں ، خدا کی مہتی کے سوااور کوئی دکھائی نہیں دنیا۔

ہرستیا ہے ؟ جس قدر جبنو کرتے ہیں ، خدا کی مہتی کے سوااور کوئی مواداس ذفت نبنا تصور کی امناکہ سے خالی نہیں رہا۔ دگتے و لیڈ کے ذمن موں کا فکری مواداس ذفت نبنا

اسے بلندیوں، لا محدود بلندیوں کا ایک بام رفعت جا ہیے جس کی طرف دہ مرا بردیجنا رہے، اد رجوا سے مردم بلندسے بلندنز میونے رہنے کا اشادہ کر نا رہے ؛ مزا ذکون گرہ عرش مے زنندصفیر ندائمن کہ درس، دامگر جیرا نتادہ !

اسی حفیقت کو ایک جرمن فلسفی ریجان ( آ Riehl ) نے ان نفطوں میں ادا کیا تھا؛
"ابنیان نی کرمب بدھا کھڑ انہیں رہ سکتا جب بک کوئی ایسی چنر اس کے سامنے
موجود بنہ و ،جوخو داس سے بلند ترہے، و کسی بلند چبر کے دیکھنے ہی کے لیے سراو کر کرسکتا ہے !"

بلندی کا یہ نصدبلعین فدائی سی کے نصور کے سوااور کیا ہوسکت ہے ؟ اگر یہ بلندی اس کے سامنے سے مہا جائے ، تو پھراسے نیچ کی طرف دیجھنے کے بیے مجھکنا پڑ گا۔
اور جو ہنی اس نے نیچ کی طرف دیکھا ،اسنا بنت کی بلندی سی بیس گرنے گئی ۔
بی صورت حال ہے ، جو ہیں بقین دلاتی ہے کہ فدائی سی کاعقیدہ اسنان کی ایک فطری مقیا ہے کا جواب ہے ،اس بیے فطری مقیا ہے کا جواب ہے ،اس بیے موٹی اسنان کے اندر پہلے سے موجو دمونی چا ہیے ،بعد کی بنائی ہوئی بات نہیں موٹی ہوئی بات نہیں موٹی ہوئی بات نہیں فطری ہوا نے فطری آقاضوں کی ایک دوس سے کو اس کے فطری آقاضوں کی ایک دوس سے کے ساتھ ما ندھ دیا ہے کہ اب اس کا فطری تھا ہو رہیں آ یا گا ایک خطری تھا ہو رہیں آ یا گا ایک خطری تھا ہو رہیں آ یا گا ایک خطری تھا نہیں ہو تا ہو ہے کہ اس کھی میں ہو تا ہو ہو ہو ہوگا ۔ اس حقیقت ہیں ہیں ہیں ہیں ہو تا ہو ہو ہوگا ۔ اس حقیقت ہیں ہیں ہیں ہی شہر نہیں ہو تا ہو کہ اس حقیقت ہیں ہیں ہیں ہی شہر نہیں ہو تا ہو کہ اس حقیقت ہیں ہیں ہیں ہو تا ہو ہو کہ اس حقیقت ہیں ہیں ہیں ہو تا ہو ہو کہ اس حقیقت ہیں ہیں ہیں ہیں ہو کہ ہو تا ہو ت

(۱۳)

فلعهٔ احمد گر ۱۸ اکنوبر ۱۹۳۲ صدیق مخرم

صدی محرم کل کامکنوب کا عدرختم موجیا تھا ، کیکن داغ مبین ختم نہیں ہواتھا۔ اس وفت فسلم اٹھایا تو بھرخیالات اسی کر خبر سرٹرھنے لگے ۔ غور وفکر کی بہی منزل ہے جو ہمیں ایک دو سری حقیقت کی طرف بھی متوجہ کر دینی ہے۔ بیکیا بات ہے کہ انسان خداکے ماور ان عقل اور غیر شخصی تصتور پر واقع نہ رہ سکا اور سی پرسین مکل میں اپنے فکروا حیاسات کے مطابق ایک شخصی تصتور کیں۔

کر نا دام بیس خصی "نصور اس عنی میں بول بربا ہوں ؛ خس عنی بیں "برسنل گاڈ" (Personal God) کی اصطلاح ہوئی جاتی ہے شخصی نصور کے مخلف مدارج

بین: انبدائی در حبر نوط محص کا به قام به مجوصرف شخصیت کا نبات کرنا ہے، کیکن بھرآگے جل کریش خصیت خاص خاص صفنوں اور فعالیتوں کا جامہ ہیں لیتی ہے۔

سوال بہ ہے کہ بہ جامہ ناگز مرکبوں سروا ؟ اس کی علّت تھی ہی ہے کہ انسان کی فطرت کو ملندی کے ایاب نصب العین کی ضرورت ہے ، اور اس صرورت کی پیاس بغیرا یک

شخص اورعلائق نوا زنصور کے مجمر نہیں گئی حقیقت مجمر سکی برور سکن بہ تصور محمد مرسر ساز سازان نشنی سرسر نا

جب بھی اس کے سلمنے آئیگا، نوٹشخص کی ایک نقاب جبرہ سیرصرورڈوال لیگا ۔ مہنقام معنی مصاری رکھی ملکی بیونگئی مھی ڈیرا نے دالی رسی مجھی کیما نے دول کی

یہ نقام بھی بھاری رکیجی ملکی ہوگئی مجھی درانے دالی رسی مجھی کھانے والی بن گئی بلین جرو سے جی انری نہیں اور بہب سے ہمارے دیرہ صورت بہا شروع ہواتھا جب اربخ کی صبح بھی پوری طرح طلوع نہیں ہوئی تھی۔ اور طبول المرادی المرادی

در بنیج پرده نبیت مناشد نواین عالم نرست ازنو و خالبست جا سے نوج

اولفضل نے عبادت گاہ کشر کے لیے کیا خوب کننہ بخونر کیا !" اہمی ، بہ سرخانہ کدمی میں میں میں اور کا نہ میں اور کا میں اور کا میں کا میں میں میں اور کی میں کا میں کی کے میں کا میں کی کا میں کو کا میں کی کا میں کی کا میں کا

محم مقلف دئرم وگرست می معبه معنی مونزامی طلبم حسایز بنی از

ا لوالكلام

کرے کیا کعبہ سی جو سے تبخام سے آگہ ہے یہاں تو کوئی صورت بھی ہے دال لتہ ہی لیدیہ یہاں تو کوئی صورت بھی ہے دال لتہ ہی لیدیہ

بهددیوں نے ضداکو ایک فاہر و جابر شہنشاہ کی صورت میں دیکھا ،اور اسرائیل کے گھرنے
سے اس کارٹ تا اسا ہوا صبا ایک غیور شوہ کا اپنی بہتی بیوی کے ساتھ بونا ہے شہر
اپنی بیوی کی ساری خطائیں معاف کردگا ،مگراس کی بیوفائی بھی معاف نہیں کرگا ،
کیونکہ اس کی غیرت گوار انہیں کرتی کہ اس کی مجت کے ساتھ کسی دو سرے کی مجت
کیونکہ اس کی غیرت گوار انہیں کرتی کہ اس کی مجت کے ساتھ کسی دو سرے کی مجت
کیک بھی تیریک ہو ۔ اِت الله لا کیغفو گائی تیکی کے بہ و کیغفو گا کوگو کو دالات کہ بن کے
کیفائی جیابی تورات کے احکام عشرہ میں ایک تیکم یہ تھا!" توکسی چیز کی مورتی نہ
بنایو ، نداس کے آگر مجلکیو ، کیونکی میں ضداو ندتر افعالی غیور ضدا مہوں ، لیکن
بھر زما ہ جوں جوں طرحتا گیا ، بیٹ تھتور کھی زیا دہ وسعت اور رقت پیداکر تا گیا ۔
بہر زما ہ جو سرحوں طرحتا گیا ، بیٹ تھتور کی نیادیں ٹرینے
میں جو اس کے کہ کی نہا کی ہوئی باپ اپنے بچوں کے لیے سنزا سرحم و شفقت اوریا ۔ فائم فائم فوج

که اسبوی صدی می باس کے نقد و تد تبر کا جو ملک انتقاد اللی سے نام سے اختیا دکیا گیا تھا ،

اس کے بعض فیصلے آج یک طیفتدہ سمجھے جاتے ہیں ؛ اذا تجلد یک دیتھیا لاہ این کے نام سے جو سیم موجود ہے ؛ وہ بین مخلف مقتفوں نے بین مخلف زانوں میں مرتب کیا ہوگا ، ابا ول سے باب وس کا کا کام مع باب ، ہم سے باب ہم ہے باب ہم ہے باب ہم ہے باب ہم ہم ایت ایک دو سرے معتفی کا اور اس کے بعد کا آخری مقتم تیرے کا ، ان بینوں محتفوں کو اخیا اے بید سے میں بالدی تھی اور ان اور شائف سے موسوم کیا جاتا ہے۔

الم مند و تصور نے باب کی جگہ مال کی تمثیل اختیار کی تھی ، کیونکہ مال کی محبت سے کی محبت سے موسوم کیا و تا ہے۔

الم مند و تصور نے باب کی جگہ مال کی تمثیل اختیار کی تھی ، کیونکہ مال کی محبت باب کی محبت سے محبی دو تو کہری اور غیر مشر لزل ہموتی ہے ۔

سارى درما ندگيال تروع برگين،

برهبرهٔ خفیفت اگر ما ندبیردهٔ ۲ جرم گاه د بدهٔ صورت برست

دنیامیں و صدت الوجود (Pantheism) کے عقیدہ کاسے قدیم سرچیمہ سندنان اور استحدر بیری بیب سے بیعقیدہ بہنچا، اور مندس افلاطون جدید (Neo- Platonism) نے رخیف علی سے عدید وی نے افلاطون کا مرب خیال کیا تھا) اس برائی اشراقی عارتیں استوار کیں۔ بیعقیدہ حقیقت کے نصور تی کم نوال کیا تھا) اس برائی اشراقی عارتیں استوار کیں۔ بیعقیدہ حقیقت کے نصور ت کم مرب کردیتا ہے۔ اس تصور ت سیمنٹرہ کرکے ایک کال مطلق اور بحرت تصور ت کم کردیتا ہے۔ اس تصور کے ساتھ صفات منشکل نہیں ہوسکین اور اگر ہوتی بھی ہیں تو تعینات اور مطالم ہرکے اعتبار سے ہی کہ ذات مطلق کی ہیں کے اعتبار سے اس عقیدہ کاروشناس اس کی دات کے ارسے یں بیج اس کے کر ہے اس بھی اس برج اس کے کر ہے اس بیال کی برجھا ہیں بھی اس برج اس کے کر ہے اس برج اس بیال مطلق نہیں اور مدود کے غیار سے آلود میں ان ورائی مطلق نہیں اپنی ہو گھا ہیں بھی اس برج اس کے کہ اس بی برجھا ہیں بھی اس برج اس برج اس برج اس برجان ہے دیتے ہیں، نو ذات مطلق نہیں اپنی ہیں ہیں ہیں ان فاتی نے دوم معول کے اندر سب کھی کہ دیا ہے: سروجان ہے۔ با ان فاتی نے دوم معول کے اندر سب کھی کہ دیا ہے:

کے دومصر طول کے اندر سب چھر کہ دیا ہے: مشکل محکا بینیت کہ ہر ذرّہ ہجبنِ ادبت منائمی نوال کہ اشارت ہا و کننٹ ر

یبی دجہ سے کینروشان کے او نبیتروں نے نفی صفات کی راہ اختیار کی اور تنزیم کی "نبیتی نبیتی "کو ہوئت دوریک ہے گئے ۔ تدکین بھردیکھیے، اسی ہندوشان کو اپنی ہا سس اس طرح بھانی ہڑی کہ مذھرف مرتبا روات مطلق ، کوالیٹور روات بتصف و شخص کی نمود میں درکھانی کو البیتور کو البیتی کے املیکا وکا میں درکھانی کہ دل کے املیکا وکا کی کھونی تراشش کرسا منے رکھانیں کہ دل کے املیکا وکا کو کی ٹھیکانا توسا منے رہے :

اه از ال حوصله تنگ دا در ارتونبست ۲۷ مراکله از حسرت دیدار تونبست

غیصفان تصوّرکوانسانی دما عی پیرو نہیں سکتا اورطلب اسے ایسے مطلوب کی ہوئی،
جو اس کی سی میرایس آسکے ۔ وہ ایک اساجلوہ مجد بی جا ستا ہے ،جس یں اس کا دل
ایک سکے جس کے حین گریزاں کے پیچھے والہانہ دوٹر سکے ،جس کا دامن بریائی پیرٹ نے
کے بیے اپنا دست عجر ونباز بڑھا سکے ،جس کے ساتھ را ذو نیا نرمجہت کی را نیول سے ہوا گرچہ زیا دہ سے زیا دہ بلندی برمو ، کیک کھی اسے ہروم جھا کہ کھائے
ماک را ہوکہ اِنَّ رَبِّنا فَ مَنْ کَمَا الْمِرْصَادِ اور قُوا دَاسَلَكَ عِبَادِیْ عَنِیْ فَاتِیْ فَرِیْبُ
اُخِینِبُ دُعْوَ کَالدَّا عِادْا دَعَانِ ۔
اُخِینِبُ دُعْوَ کَالدَّا عِادا دَعَانِ ۔

در رده می دری بابرسی و با نو کسے را وصال ببیت

غیرصفاتی تصور محض نفی وسلب ہوتا ہے ، مگرصفاتی تصور نفی تشتیک کردنیا ہے ۔ اسی ہے یہاں صفات کی نفش آ رائب ان اگر بر ہوئی اور بہی وجہ ہے کہ سلما اول میں علما ہے سلف اور اصحاب صربیف نے تفویض کا مسلک احتیار کیا اور یہ ویل صفات سے گریزاں رہے اور اسی بنا پرانھوں نے جہتیہ کے انکارصفات کو نعظل سے تعیہ کیا اور معتبر کہ وسی تعلی کی وسو تھے گئے یہ شملہ بن نے اصحاب وریث کونٹ تبدا ورتجہ محملہ معلی تعطیل کی کوسو تھے گئے یہ شملہ بن نے اصحاب وریث کونٹ تبدا ورتجہ محملہ محملہ المحملہ میں تعمل کے انسان میں المحملہ میں تعمل سے تو ہما المحملہ میں تعمل سے تو ہما المحملہ میں المحملہ میں تعمل سے تو ہما المحملہ میں تعمل کے تعمل سے تو ہما المحملہ کے تعمل سے تو ہما المحملہ میں تعمل کے تعمل سے تعمل سے تو ہما المحملہ کے تعمل سے تو ہما المحملہ کے تعمل سے تو ہما المحملہ کے تعمل سے تعمل

له بلاشهد تیرایر دردگار مخفی سردم جهانک لگائے اک دائے۔ که این پنجیرا جب بیری سنبت بیرے نبدے تجوسے دریافت کریں توران سے کہ دے) یں اُن سے دورکب میں نوہر بکارنے دانے کی کیار کا جواب دنیا ہوں۔ من بدنم و نو مرمکا فات دسی بس فرق مبان من دنوهبست مگو

بان ببندو نظر باز کن که منع کلیم اشارت از ادب آموزی نفاضائی سناس،

الم النان كے نظارہ نصورے بيے است عي صفات كى آب صورت آدابى كرنى ہي لي اور نمنز بيم طلق نے صفائی نشخص كا جامہ بين ليا وَلِيّره الاسْمَاءُ الحُنىٰ فَا دُعُوعُ وَلَيْ الرّبَه الرّبَه الله نها اور مجرو كے بحى كھولئے بي الله اور بين الله وَفَىٰ اَيْدَ نَجِم الله اور مَا دُمُنْ الله وَفَىٰ اَيْدَ نَجِم الله اور مَا دُمُنْ الله وَفَىٰ اَيْدَ نَجِم الله اور الرّبَحْنُ عَلَى العَنْ شِي اسْتُوى ١٠ اور الرّبَحْنُ عَلى العَنْ شِي اسْتُوى ١٠ اور الرّبَحْنُ عَلى العَنْ شِي اسْتُوى ١٠ اور الله وَقَىٰ الله وَالله الله وَالله وَاله وَالله وَله وَالله و

ېرچت رئىپۇ مننا مەر ئەخق مىرگفتگو تىنى نېبى سەبا دە و ساغر كى تعمر

اس سے معلوم ہواکہ البندی کے آبک نصب العیس کی طلب انسان کی فطرت کی طلب اسان کی فطرت کی طلب اسان کی فطرت کی طلب اس سے اور دہ بغیر سی ایسے نصور کے بوری بہبس ہوسکتی ہوکسی میسٹن میں اس سے مطلق اور غیر شخص چہرہ ہر کوئی نہ سکوئی نفا بیٹن میں کی بڑگئی ہو ؛

حیوانات میں کروٹ بدلنے رکھا اور مجرانسا بنت کے مزنبہ میں پہنچ کرجاک اٹھا بمین صورت حال کا بھ لم ہمیں اس کنفی کے البحصانے میں کھے مدد بنیں دنیا۔ یہ سے فور آمرک بارك آبابه، بامترنول كنشو وادنفا كے بعداس درجہ بك بنيجا بيو، مبرطال مرتشب الساببت كاجوبرد خلاصه بهاوراسي نمود وحقيقت بين ام بممع موجود اب سعاي حجر الگ اوربالا تررکفناہے۔ یہی مقام ہے جہاں پنی کرانسان حیو انبت کی مجیلی کڑیوں سے جدا ہوگیا او کسی آبندہ کڑی کک مرتفع ہونے کی ہنتعداداس کے اندر سيبسرا تعلف نكي . وه زمين كي حكراني كي تخت بربيتي كرجب او بركي طرف نظرا تف با ہے ، توفضائے تام اجرام اسے اس طرح دکھائی دینے تکتے ہیں ، حسبے وہ مجی مر أى كى كارىرارى كے يعے بنائے كئے ہول ۔ دہ إن كى بھى پيمايشيں كر ناسبے ، اور ان كنواص وا فعال بريمى حكر لكا تاب - أس كارخسا مرا فدرت كى لاا نتها يُبول تحصنفا بلهب بني در ما ندخيون كالحدم فدم مرا متزاف كرنا پرنز اسب بنيكن درماندكيو کے اس احساس سے اس کی سعی وطلب کی امنگیس نز مردہ نہیں بہوجا نیس بلکہ اور زیادہ شکفتیگوں کے ساتھ انجرنے مگی ہیں اور اسے اور زیادہ بلندیوں کی طرف اڑا مے مانا جاستی ہیں سوال بیسے کے فکروادر اک کی بیفطالا متناہی جوالنان کو اپنی آ غومش برواز میں بیے ہوئے اڑر ہی ہے ، کیا ہے ؟ کیااس کے حواب میں اس فدر کے دینا کافی ہوگا کہ محض ایک اندھی ہری فوٹ ہے، جواپنے طبعی خواص او طبعی اور ظردف سے ترقی مرتی ہوئی فکر دا دراک کا شعلہ جو الم بن فئی ؛ جو لوگ ما تہ بیت کے دامر سے باہر دیکھنے کے عادی ہنیں ہیں ، وہ بھی اس کی جرأت بہت کم برسکے کہ اس سول كابواب بلاتامل اثبات بس دے دب ـ

میں ابھی اُس انقلاب کی طرف اشادہ کرنا نہیں جا ہنا جوابیوں صدی کے آخریس اُدنا ہونا ننروع ہوا، اور جس نے مبسوی صدی کے ترقیع ہونے ہی کلاسیکل طبیعیات کے تام نام نہاد تشبہ ہی بہر ہے، کیونکہ بہان نصورکے لیے ایک تھکا الوبا فی دہاہے بھاد کے سلب ونفی کی کادشوں کے بعد نو کچھ بھی بانی نہیں رہتا !

ہندوستان کے اونٹیندوں نے دان مطلق کو ذات متصف ہیں اتارتے ہوئے جن شخر لات کا نقشہ کھینچا ہے مسلمان صوفیوں نے اس کی تعییرا حدیث "اور داحدیث کے مراتب ہیں دیجی " احربیث کا مرتبہ بکت کئی محض کا ہوا، نیکن داحدیث کی حجمہ اقول کی ہوئی، اور اولیت کامرتبہ چاہتا ہے کہ دوسرا، نیسرا، جو تھا بھی ہو آکست کنزا مخفیل محبوب اور والی مخفیل محبوب کا مرتبہ کے اور احدیث کر مخفیل محبوب کا مرتبہ چاہتا ہے کہ دوسرا، نیسرا، جو تھا بھی ہو آکست کنزا مخفیل محبوب ان اور فاقت الحدیث میں میں کہرئے نقلری خبر دیتا ہے اور در بیش نوب کی خبر دیتا ہے اور در بیش نوب کی بھی تو کر نہ در بیش نوب کی بین شکتیں ہنرے لود

ترجان القرآن جلداً ولميس تضمن تفسيرسوره فأنخه اور حلد دوم من بضمن تفسير وَلاَ تَصْدِي فِي اللّهِ الاَمْنَالُ السمجن كي طرف اشارات كيه سنح من اور مجت البيام كه اگر تعبيلا يا جائے ، تومين دور كر تعبيل سختام -

> تلفین درس الم نظر یک شادن سن مردم اشارنے و محرر منی کسنم

اس سلطین ایک اور مقام بھی نمایاں ہونا ہے اور اس کی وسعت بھی ہمیں دوردوراک بہنچادیتی ہے ۔ اگر یہاں اور مقام بھی نمایاں ہونا ہے ، نو بھر مزید السائی بیس المبیشی ابھرنے والی وہ فوت ، جسے ہم فکروادراک کے نام سے بچارتے ہیں ، کیا ہے ؟ کس المبیشی سے یہ بھاری اور اس برجو ہم ہیں یہ جو ہم ہی یہ جو ہم ہی اور اس برطرح طرح کے احکام کا تے ہیں ؟ یہ سی ہے کہ موجود دات کی ہرجہزی طرح یہ جو ہم ہی بتدر ہے اس درجہ کہ نہیا۔ وہ عرصہ کہنا تا تعین المانی موجود دات کی ہرجہزی طرح یہ جو ہم ہی بتدر ہے اس درجہ کہنہ ہا۔ وہ عرصہ کہنا تا تعین المانی موجود دات کی ہرجہزی طرح یہ جو ہم ہی بتدر ہے اس درجہ کہنہ ہا۔ وہ عرصہ کہنا تا تعین المانی موجود دات کی ہرجہزی طرح یہ جو ہم ہی بتدر ہے اس درجہ کہنہ ہا۔ وہ عرصہ کہنا تا تعین المانی موجود دات کی ہرجہزی طرح یہ جو ہم ہی بتدر ہے اس درجہ کہنہ ہے ۔ وہ عرصہ کہنا تا تعین المانی موجود دات کی ہرجہزی طرح یہ جو ہم ہی بتدر ہے اس درجہ کہنہ ہے ۔ وہ عرصہ کہنا تا تعین المانی موجود دات کی ہم جو کہنا تا تعین کا اس درجہ کی ہم خود دات کی ہم جو کہنا تا تعین کا دستان کی ہم جو دو کو کہنا تا تعین کا دوران کی ہم خود دات کی ہم جو کہنا تا تعین کا دوران کی اس درجہ کی ہم خود دات کی ہم جو دوران کی ہم خود دات کی ہم جو کہنا تا تعین کی ہم خود دات کی ہم جو کہنا تا تعین کا دوران کی موجود دات کی ہم جو کی خود دات کی ہم خود دات کی ہم

كيول فطرت وجود بين رفعة تطلبيول كالب أنقاصاً بدير امبواكة سلسلة اجسام كى ايك مرتب سطرهى نيج سے اور برنگر اپنے سطره و بنے اسبق سے اور برنگر اپنے ابعد سے بنچے بيدا بوا ہے؟ كيا بيصورت حال بغير سى عن اور تقيقة ہے ہے؟ كيا بيطرهى بغير كسى بالا خانہ كى موجودگى كے بنگئ اور بيب ال كوئى بام رفعت نہيں جس بك سے بہيں بنيانا جا بہتى ہو؟

بادان خردمبدكه ابن جلوه گاه كبيت؟

بن ابن ابنی کا جب ہم مطالعہ کرنے ہیں، نوایک فاص بات فور ا ہمارے سامنے اکھرنے سنگی ہے ۔ بہاں فطرت کا ہرنظام کچھ اس طرح کا و افع ہوا ہے کہ حب بک اسے اس کی سطے سے لمبند مہوکر مذد بھاجا ہے ، اس کی تقیقت بنیقاب نہیں ہوسسکتی ، بنیادی سلمان بک الم منزلزل کردید بین انجی اس سے انگ دہ کر ابک عائم نقط کاہ سے سے سنگ کا مطابعہ کررہا ہوں۔

(Evolution) سے نعبہ کرتے ہیں' ادر مفرخود وه صورت حال حسيم نشووار تقا كيابيع؛ اوركيون بي بكياوه أيك خاص رئح كى طرف أتكلى المفاع اشاكه منيس كررسي ہے ؟ ہم نے سنيكروں مرسس كى مراغرسا نبول كے بعد ر جفیقت معلوم كى كر نمام موجود النيسني أج جن كل و نوع تبت مب يائي جاني مير، به سك دفعه طهور مب نهيس الكئيس يعنى مسى راه راست خليفى عمل نے الحبين كيابك بيشكل ولوعيت نئيسي وے دی ، ملکہ ایک ندر بجی تعنیر کا عالمکیر فانون بہال کا مرکز نا رہاہے، اور اسس کی اطاعت وانقيادمين سرچېز درجه بدرجه مدلني رمبني ميم اورايک اسي آمسنه حال سے جے سے اعدادوشاری متر نوں سے بھی مشکل اندازہ بیب لاسکتے ہیں، نیجے سے اور کی طرف برصی چلی آتی ہے۔ ذرات سے ہے کر اجرام ساوی بک سب نے آسی وانون نغيرونخول کے ما تحت ای موجودہ سکل ونوعیت کا جامہ بہنا ہے۔ بہی بنچے سے او مرکی طرف حروصتی ہوئی رفت ا رفطرت ہے جسے ہم نشنوو ا زنتا ا کے نام سے تعبیر تحرینے میں بینی ایک معین کھے شدہ سم سنگ اور منظم ارتفائی تفاضہ ہے کبوتمام كادخانة سبني سرحيايا بواب اورأسكسي خاص رخ كي طرف المفاسئ اور برهائے ہے جار ایسے۔ بینجنی کو ی تبدر بیج اینے سے اور کی کو ی کا درجہ پیداکریگی ، اور مر اوبر کا درجہ نجلے درجہ کی رفتا دِ حال براک خاص انٹرڈ النے ہو۔ وے اسے ایک خاص نیے مین دھانتارہیگا۔ بدار تقائی صورت حال خود توضیحی (Self Explanatory)، نہیں ہے، یہ این ایک نوجیع جا مہی ہے۔ سین کوئی مادی نوضیع بہیں ملتی نہیں سوال بہے کی صورت حال ایسی می ہونی کہ بیال ایک الانفائی تفاضا موجود ہو، اور وہ سمر تخلیقی طبود کونچکی حالتوں سے اٹھا ، ناہوا بلند تردر جوں کی طرف طرحائے ہے جائے ؟

## غبادخاطر

الله المان كالفراد (Electron) كنواص وافعال اورسالمات كاعدادى وشارى انفباط كرمباطية معامله كوسائنس كودائره سن كال كرمباطية كالسخري واشارى انفباط كالمرائنس كوائي فارحبيت (Objective) كعلم وانفساط كالآولي الموجعان والمعرد الحلى وبهنيت (Subjective) كالموريا الموجعان اورعلم مجرد الحلى وبهنيت (كياب عن المان المحالية الموالية مقام بروائيس لول رباه به جهال سے نشأ ت جديده كه دور كر بعد اس فينى مسافرت كے قدم المحالية مقام بروائيس لول رباه به جهال سے نشأ ت جديده كه دور جروبي كاكمونك بحالية وديا بيستي محدود بيا بيست المحالية والله المحالية والمحالية وا

ابواككلام

یعی فطرت کے ہزنظم کو دیکھنے کے بیے ہمیں ایک ایسامقام نظر پرداکر نا بٹر ناہے ، جوخود اس سے لند ترجگہ بر واقع ہے ۔ عالم طبیعیات کے غوامض علم الحیاتی (Biological) عالم میں تھاتے ہیں ؛ علم الحیاتی غوامض نفسیاتی (Psychological) عالم میں تمایاں ہوتے ہیں ؛ نفسیاتی غوامض کے لیے ہیں منطقی بحث وتحلیل کے عالم میں آنا پڑتا ہے ہیں منطقی بحث وتحلیل کے معمول کوکس مقام سے دیکھا جائے ؟ اس سے اور پر منطقی بحث وتحلیل کے معمول کوکس مقام سے دیکھا جائے ؟ اس سے اور پر میں کوئی مقام میں خری منزل مک ہمیں بہنچا دے سکتا ہو ؟

ہمیں انتا بڑتا ہے کہ اس سے او بڑھی ایک مفام نظر ہے ، کیکن وہ اس سے بلند ترہے کو علی نظرو تعلیل سے اس کی قش آرائی کی جاسکے۔ وہ ما و را سے محسوسات Supra کے عفلی نظرو تعلیل سے اس کی قش آرائی کی جاسکے۔ وہ ما و را سے محسوسات ہے ، جو کی ایسی آگ ہے ، جو رکھی نہیں جاسکتے ہیں ۔ وَ من لوبذق رکھی نہیں جاسکتے ہیں ۔ وَ من لوبذق لوب دی ہیں ۔ وَ من لوب اِسْ مِنْ اِسْ کُلُوبِ اِسْ کُلُوبُ کُلُوبِ اِسْ کُلُوبِ اِسْ کُلُوبِ اِسْ کُلُوبِ اِسْ کُلُوبِ اِسْ کُلُوبِ کُلُوبِ اِسْ کُلُوبُ اِسْ کُلُوبِ اِسْ کُلُوبُ اِسُلُوبُ اِسْ کُلُوبُ اِسْ کُلُوبُ اِسْ کُلُوبُ اِسْ کُلُوبُ اِسُلُوبُ

تونظر باز بنهٔ ، ورنه نغافل گرست نو ز بال فهم بنه ، وریه خموشی شخص

کاننان ساکن نہیں ہے ، منوک ہے ، اورایک خاص رخے برنبتی اور سنورتی ہوئی بھی جی جائی اس کا ندرونی تقاضہ ہر کو سندیں نعبہ و کھیل ہے ۔ اگر کا ننا ت کی اس عالمگراز تقائی رفتار کی کوئی مادی توضیح ہیں نہیں میں اوسے ناگر اس معمد کا حل دوحانی خفائن میں ڈھونڈ حنا چاہئے ہیں ۔

اس مو فعد پر برخقیقت بھی پیش نظر رکھنی جاہیے کہ ادّہ کی نوعیت کے بارسے بل مُعادی ا اور انبیوی صدی نے جو عفا ند ببرا کیے تھے، وہ اس صدی کے سروع ہونے ہم اللہ ا شروع ہوگئے ، اور اب بجسر منہدم ہو جکے ہیں ۔ اب کھوس مادّہ کی حگر محرود فوت نے

لیکن بریادداشت اس نے بہت عرصے کے بعد اپنی زندگی کے اخری سالوں بیں تھی بعنی ہ ، ۱۳۰ ر ۸۰ عرب میں جب اس کی عمر خود اس کی نصر بے کے مطابق بچاسی برس کی ہوجی تھی،اوصلیبی حملہ کے وافعات برنصف صدی کی مترت گزریکی تھی۔اس طرح کی کوئی تصربح موجود بنبس بحس كى بنا برخيال كيا جاسك كمصراو والسطين كے فيام كے زما مذ مين وه اسم واقعات فلمبند كرنياكر انها - بس جو كجيداس نے تكھا ہے، وہ بجاس بن بیشتر کے حوادث کی ایک ایسی روابیت ہے،جو اس کے حافظہ نے محفوظ رکھ نی تھی۔ باب سَمِداُسِ كے بیا آت جہان مک وافعات جنگ کا نعلق ہے، عام طور رین فاہل تو

ت لیم کے گئے ہیں ۔

سلمانول كے دسی عفائمہ و اعمال اور اخلاق وعا دات كى سبست اس كى معلومات انسنم وسطی کی عام فرنگی معلومان سے چندان مختلف نہیں ، "ما سم درج کا فرق ضرور سے -چونکہ اب بورب اورمشرف وسطیٰ نے باہمی نعلفات برجوصلیبی رو ایٹون کے سایے میں نشو دنها یا تے رہے تھے ، نظریباً ڈیڑھے ہو برس کا زمانہ گز د حیکا تھا ، او فلسطین کے نوا بادصنیبی مجاہدا بسلمانوں کو زیادہ قربیب موکرد سکھنے لگے تھے، اس بیے فدرتی فوری طور پر زرداین دیل کے د منی انزان کی نوعیت سیختلف طور پر زرداین دیل کے د منی انزان کی نوعیت سیختلف د کھائی دہنی ہے ، جو ابن ائی عہد کے صلبیوں کے رہ کیے ہیں ۔ سلمان کا فرہیں ج ہیں؛ بے نیم (Paynim) ہیں؛ یے گن (Pagan) ہیں اور ان کے طور طریقہ میں ایس می ایس می ان کی است خیال میں لائی جائی ہیں اور ان کے طور طریقہ میں امام با نیس بری ہی بہیں ہیں۔ مصری حکومت اوراس کے ملکی اور فوجی نظیام کے بارکیس اُس نے جو کھے لکھا ہے، وہتنز فیصد کے فربب صبح ہے؛ لیکن سلمانوں نے دسنی عقائد واعال کے بیانات میں ایک بین میں اس کی داتی ہیں اس کی داتی ہیں اس کی جاتی ہیں اس

(17)

فلعهٔ احدیکه ده مهر ۱۹۳۳ وع صدیق محرم صدیق محرم

پنجوس سیم ملکی مرکرشت ایک فرایسی مجابد (Crusader) نرے آن دوروا واللہ واللہ (Jean De Joinville) نامی نے لبطور یاد داشت کے قام نبرکی تھی۔ اس کے کئی انگر نری ترجی شائع ہو چکے ہیں ، زیادہ متدادل سنے الوری منبس لا سئر برک کا ہے ، بانچوان صلیبی حلیسینٹ کونس (Lewis) شاہ فرانس نے براہِ راست مصر برکیا تھا۔ دمیاط (Damiette) کا عارضی قبضہ ، قاہرہ کی طرف اقدام ، سا طرف کی لڑائی ملیبیوں کی شکست ، خودسینٹ کوئس کی گرفتاری ، اورزر فدید کے معاہدہ برر ہائی ، تاریخ معاہدہ برر ہائی ، تاریخ کے مشہور واقعات ہیں اور عرب مؤرخوں نے ان کی تمام تفصیلات فلمبند کی ہیں کوئس رہائی کے بعد عکم (Acre) سیم ، جو چند دو سرے ساحلی تفامات کے ساتھ صیلیوں کے فیضہ میں باقی دہ گیا تھا ، اور کئی سال ک وہاں مقیم رہا ۔ نر واین ویل نے بینمام زمانہ کوئس کی ہمراہی میں بسر کیا تھا ؛ متصرا در عکم کے تام اہم و اقعات اس کے بیشم دید واقعات اس کے جشم دید واقعات اس کے بیشم دید واقعات اس کی بیشم کی بیشم دید واقعات اس کی بیشم دید واقعات اس کی بیشم کی بیشم دید واقعات اس کی بیشم کی بیشم

نوش به ۱۱۶ بین و رئیس سے روانہ مہوا۔ دوسر سال دمتیاط پینجیا، نبیسر سے سال علیہ میں اور میں میں اور میں میں اور عکہ ، نجر میں ۱۲۵ میں فرانس واپس مہوا۔ میں نبین اگر ہجری سنین سے مطابق کیے جاب تونفریباً ۲۸۲۷ھوا ور ۱۵۲۷ھ ہوتے ہیں۔

ر طریب ہم ہم اور میں ہوا ہوا ہے۔ زوایں دیل جب اوس کے سمراہ فرانس سے روانہ ہوا ، نواس کی عمر چوبیس ہس کی تھی ۔ اس دوابین کا ایک عجیب بیلو به ہے کہ بنسه بہی عمل اور بی فول حضرت الربقہ بھر بہ سے منقول ہے۔ اس ذفت کتا بیس بیمال موجود نہیں ، بیکن حافظہ سے مدد کے کرکہ سکتا ہوں کہ فنظری ، ابوطالب کی ا ، فرید الدین عظالہ، صاحب عرائش المجالس، صاحب مدد کے دفت کی است میں میں میں میں میں میں المجال کی است و البیان اور شعرانی نہاست یہ مفول تفل کیا ہے اور اسے دانعہ بھریت کے فضائل سے دور اسے دانعہ بھریت کے فضائل کیا ہے دور اسے دانعہ بھریت کے فضائل کیا ہے دور اسے دانعہ بھریت کے فضائل کی است دور است دانعہ بھریت کے فضائل کی است دور است دانعہ بھریت کے فیات کی دور است دانعہ بھریت کے فیات کے دور است دانعہ بھریت کے فیات کی دور است دانعہ بھریت کے فیات کے دور است دانعہ بھریت کے دور است دور است دانعہ بھریت کے دور است کے دور است دور ا

مقاات سے فرار دیا ہے۔

مرنوجیه کے لیے فرائن موجود ہیں اور معاملہ مختلف تھیں سامنے اور اسے ہوا اور معاملہ مختلف تھیں سامنے اور اسے ہول اور بیردہ زمار تھا، حب فیلیسی جماعتوں کی فوٹ فیسطین میں ہاش ہاش ہوئی تھی ہما کی ایک جھوٹی سی دھجی کے سواان کے فیصد میں اور کھے باقی نہیں رہاتھا ؟ اور یے صحت سے قربیب تر ہیں۔ دو سری معلومات زیادہ نز فلسطین کے کلیسانی طقول سے مال کا گئی ہیں، اس بیے تعصب و نفرت برمبنی ہیں۔ اس عہد کی عام فضاد کھنے ہوئے یہ معدورت حال جنداں ننج نب انگرز نہیں۔ یہ صورت حال جنداں ننج نب انگرز نہیں۔

ابک عرصہ کے بعد محیے اس تناب کے دیجھنے کا بہاں پھرانفاق ہوا۔ بک رفیق ذال نے ابوری میں میں کا بین منگوائی تھیں ،ان میں بیھی آگئی۔ اس سکسلہ بیں دووا تعان جصوصیت کے ساتھ فابل غورہیں ۔

قیام عگر کے زمانے میں لوئٹ نے ایک سیفیرسلطان ومشق کے پاس بھیجا تھا ہجس کے گیا تھا ۔ یہ ساتھ ایک شخص ابقے سے لاہریتان (Yves le Breton) بطور منز حجم کے گیا تھا ۔ یہ شخص سیحی واعظوں کے ابک حلقہ سینعلق رکھتا تھا اور "مسلمانوں کی زبان اسے واقعت تھا ۔ "مسلمانوں کی زبان اسے مفصود بقیباً عربی زبان ہے ۔ زر آبین ویل اس مفارت کا ذکر کرنے ہوئے سکھتا ہے؟

جب سفرائی قیام کاه سے سلدان دسلطان ) کے کلی طرف جارہا تھا ،
تولا بریتال کوراستہ بیں ایک سلمان طرحیا عورت کی ۔ اس کے داہنے ہا تھ
میں ایک برتن اگر کا تھا۔ بائیں ہاتھ میں بانی کی صراحی تھی ۔ لا بر بیتا ن
ف اس عورت سے پوچھا: " یہ جیزیں کیوں اور کہاں نے جا رہی ہو؟ "عورت نے کہا!" میں جا بہتی ہوں ، اس آگر سے جنت کو جلا دوں اور بانی سے جنب کہ کہا! میں جا بھی دو نوں کا نام ونشان باقی در ہے ؛ لا بریتان نے کہا! میں ایکوں کونا چا ہتی ہو ؟ "اس نے جواب دیا! " اس لیے "اکہ کہا : " تم الیا کیوں کونا چا ہتی ہو ؟ "اس نے جواب دیا! " اس لیے "اکم کسی انسان کے لیے اس کامو فعہ ہاتی در سے کہ ختنت کے لا لیے اور حبتم کے میں انسان کے لیے اس کامو فعہ ہاتی در سے کہ حقیقت کے لا لیے اور حبتم کے میں انسان کے لیے اس کامو فعہ ہاتی در سے کہ حقیقت کے لا لیے اور حبتم کے میں انسان کے لیے اس کامو فعہ ہاتی در سے کہ حقیقت کے لیے کر بیا!

(Memoires of the Crusades: 246)

رہے ادران کے مذہبی بہنیداؤں سے مذہبی مباحثے کیے بہنے سعدی ننبرازی کو آئمہر میں لیبیوں نے گرفتا دکر بیا تھا ، او رانھیں عرصہ مک طرابلس میں گرفت ادی کے دن کا شنے بڑے ننھے کا

اس صورت حال کا لادی نیتجربه نهاکه صلیبیوں بیس جولوگ خلص اور اثر نیر برطبیعتیں کھتے ہو وہ اپنے گردہ کی حالت کا مسلمانوں کی حالت سے مقابلہ کرتے ۔ وہ سلمانوں کا مذہبی اور اخلاقی نفوق دکھاکر عیبائیوں کوغیرت دلاتے کہ اپنی نفس برستیوں اور برعملیوں سے بازائیں اور سلمانوں کی دبندا را مذندگی سے عبرت پی دہ ہیں۔ چہابی خود و این دیل کی سرگر شت میں جابجا اس ذہبی انفعال کی جھلک ابھرتی رمنی ہے متعد مقام ایسے ملتے ہیں جہاں وہ سلمانوں کی زبانی اس طرح کے اقوال نقل کرتا ہے جب متعد سے بیا بیوں کے بیع عبرت اور ترکیب کا پہلون کا تاہے ۔ اسی مشق کی سفارشات کے سلسلہ سے بیا بیوں کے بیع عبرت اور ترکیب کا پہلون کا تاہے ۔ اسی مشق کی سفارشات کے سلسلہ میں اس بنے جان دی ارمنیس نے کہا تھاکہ کما نیس نبلہ نے کیے سینگ اور مرشق نوا کے دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ مجھے دشق میں ایک عمر سیدہ سلمان شیخ نے میری دضع قطع دیکھ کر بوجہا اس کے مقود شق میں ایک عمر سیدہ سلمان شیخ نے کہا :

تم سیمی آبس میں ایک دوسرے سے اب زیادہ نفرت کرنے گئے ہو، اسی لیے ذلیل دخوا رسم در سیم ہو۔ ایک زمانہ دہ تھا جب میں نے بردشلم کے صلبی بادشاہ بالڈوین (Baldwin) کو دیکھا تھا۔ دہ کوڑھی تھا ادر اس کے ساتھ کے ادمی صرف بین سرتھے۔ کھر بھی اس نے اپنے جوشس وہتم سے سالادین رصلاح الدین) کو بریشان کردیا تھا۔ لیکن اب تم اپنے گنا ہو کی بدولت ان کی بدولت ان گر جے ہوکہ ہم حبکلی جانوروں کی طرح تھیں رات دن شکا دکرتے دستے ہیں۔

و بال بھی امن اور جبین کی زندگی سبر نہیں کرسکتے تھے۔ رات دن کے لگا تا د حلوں اور محاصروں سے بامال بہونے رہتے تھے۔ یونش ان کی اعامت کے بیے آیا، نیکن وہ خود اعانت كامخاج موكيا جنگى فوت كافلاس سيحبيس زباده ال كا اخلافى افلاس كاس تناه كرربا نفا . ابندائى عهد كالمجنونان مديسي جوش وخروش جوتام لورب كوبهاك كبانها اب تهند ابر حيائفا اوراس ك جگه دانى خود غرضبان اور ابنى صلقه بنديون ک اہمی رفا بین کام کرنے نگی تھیں۔ کے دریے شکسنوں اور ناکا بیوں سے حب بہتین سپت ہوئیں اور اصل مقصد کی نشش بھی کمزور مراکعی اور برعملیوں اور بيس را بنون كا بازار گرم بروگيا \_مندسې پينيواؤن كى حاكن امراء اورعوام سي برر تفی ۔ دینداری کے اخلاص کی جگر ماکا ری اور نمایش آن کا سرمایئر بیشوائی تھا۔ ایسے افراد بهبت كم نعص جو واقعي مخلص اور ياك على بهول . جب اس عبد کے مسلمانوں کی زندگی سے اس صورت مال کا مقابلہ کیا ما تھا، تو مبیخی زندگی نی ندبیبی اوراخلاتی بیتی اور زیاده نمایات بهونے منتخی تنفی مسلمان اب صلیبیوں کے ہمسایہ میں تھے، اور التو اے جنگ کے بڑے بڑے وقعوں نے اہمی آل جول کے دروازے دونوں برکھول دیتے تھے صلیبیوں میں جولوگ ساھے سکھے تنصى ان میں سے عض نے شائی عیسائیوں کی مددسے سلمانوں کی زر مان تھی سیکھ کی نفی اوران کے مذہبی اور اخلاقی اف کاروعفائد سے وافقیت بیراکرنے نگے تھے۔ كليساني داغطول كے جو صففے بہال كام كررہ تھے، ان بير كھي تعض تعسل سيعتيں ايسى ببيرا بيوكئ كفين ، جومسلمان عالمول اورصوفيد ل سطيس ادر دبني اور اخلاقي مسائل پر مذاکرے کربیں ۔ اس عبد کے منعدد عالموں اور صوفیوں کے حالات بس اسی نصری منی بین که بنی بین اور در بان اور در بان کے پاس اے اور باسم دگر سوال دحواب بوت بعض مسلمان عبار می جو صلیبیول کے باتھ گرفتا دم بو محتے تھے ، عرصنه مال ن میں بعض مسلمان عبار می جو صلیبیول کے باتھ گرفتا دم بو محتے تھے ، عرصنه مال ن میں بعض مسلمان عبار میں بیون کے باتھ گرفتا دم بو محتے تھے ، عرصنه مال ن میں بیون کے باتھ گرفتا دم بو محتے تھے ، عرصنه مال ن میں بیون کے باتھ کرفتا دم بو محتے تھے ، عرصنه مال ن میں بیون کے باتھ کرفتا دم بو محتے تھے ، عرصنه مال ن میں بیون کے باتھ کرفتا دم بوت کے باتھ کرفتا دم بوت کے بیان کے باتھ کرفتا دم بوت کے باتھ کے باتھ کرفتا دم بوت کے باتھ کرفتا دم بوت کے باتھ کے باتھ کرفتا دم بوت کے باتھ کے باتھ کرفتا دم بوت کے باتھ کرفتا دم بوت کے باتھ کے باتھ کرفتا دم بوت کے باتھ کرفتا دم بوت کے باتھ کے باتھ کرفتا دم بوت کے باتھ کرفتا دم بوت کے باتھ کے باتھ کرفتا دم بوت کے باتھ کرفتا دم بوت کے باتھ کے باتھ کرفتا دم بوت کے باتھ کرفتا دم بوت کے باتھ کرفتا دم بوت کے باتھ کے باتھ کرفتا دم بوت کرفتا در باتھ کرفتا ہے باتھ کے باتھ کرفتا در باتھ کرفتا در باتھ کرفتا ہے باتھ کرفتا ہے باتھ کرفتا ہے باتھ کرفتا ہے باتھ کے باتھ کرفتا ہے باتھ کرفتا ہے باتھ کرفتا ہے باتھ کے باتھ کرفتا ہے باتھ کے باتھ کے باتھ کرفتا ہے باتھ کے باتھ کے باتھ کرفتا ہے باتھ کرفتا ہے باتھ کے باتھ کے باتھ کرفتا ہے باتھ کے باتھ کرفتا ہے باتھ کے باتھ کے باتھ کے باتھ کرفتا ہے باتھ کرفتا ہے باتھ کے باتھ کے باتھ کے باتھ کے باتھ کرفتا ہے باتھ کے باتھ کے باتھ کرفتا ہے باتھ کے باتھ ا ا چل کرکلیدا نے غیر معرد ف ورفون (Apocrypha) نوشتوں بیں شمار کیا ، وہ تقبیب آبڑ ہے ہے د بندادا در مقدّس آدمی تھے ۔ "ما ہم یہ دینیداری انتقبس اس بات سے مذروک سکی کم حواد ہوں کے نام سے نوشتے تمار کرکس ۔

ناد بخ اسلام کی اُبتدائی صدیون می جن لوگوں نے بیشاد جھوٹی حدیثیں بنائیں ،ان بی ایک گروہ دیندار واعظوں اور مقدس زاہر ول کا بھی تھا۔ وہ خیال کرنے تھے کہ لوگوں بیں دہنداری اور نیک علی کا شوق ہید ایکرنے کے بیے جھوٹی حدیثیں گڑھ کر سناما کوئی برائی کی بات نہیں۔ خیا بچنہ الم احرین جنبل کو کہنا پڑا کہ حدیث کے و اعظوں میں ب

سے زیادہ خطراک سروہ ایسے ہی لوگو ل کا ہے۔

اسسلیمین به بایسیمی پیش نظر کھنی جا ہینے کہ برزما نہ بعنی آتویں صدی ہجری کا ذما موفیا بنا فکارواعال کے شیوع واحا طرکا زمانہ تھا۔ تمام عالم اسلامی خصوصاً بلا دِ مصوف الله بین وفت کی زمینی زندگی کا عام درخوان تصوف اور تصوف آمیز خیالات کی طرف جار انتقا - ہر جگہ کٹرت کے سانھ خانقا ہیں بن گئی تھیں ،اورعوام اورام اورام اورون کی عقیدت مندیاں انھیں جائے ہیں ۔ نصوف کی اکثر منداول مصنفات تقریباً اسی صدی اوراس کے بعد کی صدی میں مدون موئیں ۔ حافظ ذہ ہی جنھوں نے اس کے بعد کی صدی ہو این مشہود تاریخ مکھی ہے ، کھتے ہیں کہ اس مہم کے تمام ملوک اورام السام صوفیوں کے زبرا ترسی عہد کی ہدیا د ارہے ۔ ایکی حصوب کی نام ملوک اورام السام صوفیوں کے زبرا ترسی عہد کی ہدیا د ارہے ۔ ایکی حالت میں یہ کوئی تعبد انگیز بات نہیں کوجن صلیلیوں کو سلمانوں کے خوالات سے حالت میں یہ کوئی اموقے ملا ہو، وہ سلمانوں صوفیوں کے افوال ہر مطلع ہو گئے والات بی بول ایکون کہ دفت کا عام دنگ ہی تھا۔

ہوں کیونکہ وقت کا عام رنگ بیئ تھا۔ ۷۔ پیھی مکن میے کہ لا بریتان ابسے لوگوں میں سے موجن میں افسانہ مسرا ہی اور

پسمکن ہے کہ لابریتان ایسے ہی بوگوں میں سے سوجھیں سلما بصوفیوں کے اعمال و افوال سيكيگونه وا نفيت صل برگئي بو اوروه وفت كے سرمعاملہ كوعبيائيوں كى عبر بزری کے بیے کا میں لا باجا ہتا ہو۔ لابریتان کی منبت ہیں بنایا گیا ہے کہ سیحی واعظوں كے صلفہ سے دائنگي ركھنا تھا اورعر بي زبان سے وافعت ننھا ركھ بعبديني كراسي أن حيالات سے وافقين كاموفعه ملا مو،جواس عهد كے نعلىم مافته مسلما لون س عام طور پر بائے جانے تھے۔ جونکہ راتعب بصریب کا بیقولہ عام طور بیشہور تھا، اور سلمانوں کے میں جول سے اس کے علم میں احیکا تھا ، اس لیے سفر دستن سے موقع سے فائده اطهاكراس نے ایک عبرت انگیز كهانی كرا صلى منفصود بير تفاكه عيها يُبول كو دين كے اخلاص عمل كى نرعنيب دلائى جائے اور دكھا يا جائے كمسلما بؤں بيس ايكب مُوھيا عورت کے اخلاص عل کاجو درجہ سے ، وہ اس مک بھی نہیں نہیج سکتے ۔ میمی مکن سے كه خود زواین ویل محام بس به مفوله آیا بهو، اوراس نے لا بریتان كی طرف نسوب كركے مسے دشق کے ایک سرفون واقعہ کی شکل دے دی ہو۔ ہمیں معلوم ہے کہ زمیبوب صدی کے نقادوں نے زواین ویل کوصلبسی عہدکا ایک نفت رادی فرار دیاہے۔ اس میں بھی شک نہیں کہ دہ بطا ہراکی دنیدار اور خلص سجی تھا، جیاکہ اس كى خريريد على حابح المنزسخ مونا معين الهم ببضرورى نهيب كدابك دىنبدار راوى ميس دىنى اورا نحلاقى اغراض من في تقصر وابتن كرا هينى كرا هناد بدرى بهو فن روايت كى تھے۔ ایموں کا تجھ عجیب حال ہے۔ نیک سے نیک اسان تھی تعض اوف ات جعل وصناعت کے نقاضوں سے اپنی نگرانی نہیں کرسکتے ۔ وہ کسس دھوکے میں پڑجانے ہیں کہ اگر کسی نرک نقص کر کے لیے ایک مصلحت المبز جعلی روایت الروه في جائے، نوكوئى برائى كى بات نہيں مسجى مندسب كے ابتدائى عبدول جن يو گول نے جوار ايول كے نام سے طرح طرح كے نوشتے گڑھے تھے، اور خصب آگے

لاني جاسڪتي ۔

الم المحان صورت جوسامنے آتی ہے، دہ یہ ہے کہ اس عہدمیں کوئی نمایٹ پہندعورت تھی، جو بطور نقالی کے صوفیوں کا پارٹ دکھا یا کرنی تھی اور وہ لا بریتان سے دوچاد مرجی کی یا یسن کر کہ عکہ کی سے دوچاد مرجی کی ایسن کر کہ عکہ کی سے مطارت آرہ ہے، فصد آاس کی راہ میں سے دوچاد مرجی کی بیاد ور دور دراز قرائن صورت ہے، جو د مہن میں اسکنی ہے ۔

تروابس ويل في ايك دوسرا و إقعه" دى اوالرمبين آف دى اؤنتين كى سفارت كا نقل كياتم بين كوبهان أكموت كي شيخ الجبال كي مفارت كارجيباك أيكو معسلوم بهي "بينخ الجبال" كي نقب سے بيلے سن بن صبّاً ح ملقب برواتھا . عجر اس کا ہرجات بن ای نقب سے بچار اجانے رسا ۔ فرقع باطبنہ کی دعوت کا برعجب فریب نظام مار بنج عالم کے غوا شب جواد ف میں سے ہے۔ یہ بغیرسی بڑی فوجی طاقت کے تقريباً ولير مروكيس بك قائم را، اورمغربي البشيائ تمام طاقتون كواسس كي ہولناکی کے آگے جھکنا بڑا۔ اس نے بہافتدار فوج اور ملکت کے در بعیہ طال نہیں كيا تھا ،بلكھرف ما نفروش فدايروں كے بياہ فانلان حلے تھے ،جنھوں نے أسب ايك ماقابل سيخرطاقت كى حينيت دے دى تقى - دفت كاكونى يادشاه ، كونى وزير کوئی امیر بکوئی سربرآورده اسنان ایسان تفاجس کے پاس اس کافرا سرار حجرب بنیج طِ ما ہو ۔ اُس خجر کا بَہنچنا اس بات کی علامت تھی کہ اگر بننخ الجبال تی فراکٹ کی تعمیل نہیں کی جائیگی ، توبلا مام فی کر دیلے جا دیگے ۔ یہ فدائی نما م شہروں میں بھیلے ہوئے تھے۔ وہ سایے کی طرح بیجھا کرتے اوراسیب کی طرح محفوظ سے حفوظ

گوشوں بیں پہنچ مباتے۔ صلبی جنگ آزماوں کا بھی اُن سے سابقہ ٹرا کئی مبلر (Templar) اور کایت سازی کا ایک قدرتی تقاصا پیدا ہو جاتاہے۔ ایسے وگ بغیر کسی مقصد کے می معض سامعین کا دوق و استعجاب حال کرنے کے لیے فرضی و اقعات گر حدلیا کرتے ہیں۔ دنیا پیس فی روابیت کی آدھی علط بیا نیاں را دیوں کے اسی جذبہ وا تنان سائی سے پیدا ہوئیں مسلما نوں بین و عاظ و قصاص کا گروہ بعنی و اعظوں اور قصہ گویوں کا گردہ محض سامعین کے استعجاب و توجہ کی تحریک کے بیے سیکر وں روابیتی برحبنه کرا حربیا کرتا تھا اور کھردہی روابیتیں قید کی استعیاب کی ایک طرح کے نیم ماریخی مواد کی نوعیت بیدا کربیتی تھیں۔ کمال معین واعظ کا شفی وغیرہ کی معتنفات ایسے مواد کی نوعیت بیدا کربیتی تھیں۔ کمال معین واعظ کا شفی وغیرہ کی معتنفات ایسے قصوں سے کھری ہوئی ہیں۔

۳- بیمی مکن سے کہ واقعہ جیجے ہو،اوراس عہد میں ایک اسی صوفی عورت موجود موجود مرجس نے راتب میں میں ایک اسی صوفی عورت موجود مرجس نے راتب میں ایک است بطور نقل وا تنباع سے باوا فعی اپنے متنغراق وال

کی بنا بروسرادی ہو۔

لانی جاسکتی ۔

سے دوچارسے قنی ایک اف صورت جوسا منے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس عہد میں کوئی نمالینس پیندعورت فنی ، جوبطور نقالی سے صوفیوں کا پارٹ دکھا یا کرتی تھی اور وہ لا بریتان سے دوچار سوگئی کا بیسن کر کہ عکہ کی سیحی سفارت آرہے ہے ، فصد آ اس کی راہ میں آگئی ۔ سگر بیسب سے زیادہ بعیداور دور دراز قرائن صورت ہے ، جو دہن میں آسکنی ہے ۔

تروابس وبل نے ایک دومرا واقعہ وی اوالر مبین آف دی او نتین کی سفارت کا نقل كيائم البعن كوبها أكوت كي شيخ الجال كي سفارت كارجياك أب معسلوم ہے،" تبیخ الجبال "کے تقب سے پہلے سن بن صفیاً ح ملقب ہوا تقبا۔ تجمر اس کا ہرجات بن اس کقب سے بچار اجانے رگا ۔ فرقع باطبنہ کی دعوت کا بیجبب غریب نظام اربخ عالم کے غرائب خوادث میں سے سے یہ بغیرسی بڑی فوجی طاقت کے تقريباً ومروم ومراس كك فالمراه اورمغربي البشياك تمام طاقتون كواسس كى ہولناکی کے آگے جھکنا بڑا۔ اس نے پافتدار فوج اور ملکت کے دربعہ طال نہیں كياتها الكهرف وانفروش فدايروسك بيناه فانلانه طل عظ اجنهوب في اس ايك ماقابل تشيخرطاقت كى حينيت دے دئفى - دفت كاكوئى يا د شاہ ، كوئى وزير کوئی امیر بکوئی سربرآوردہ اسنان ایسا متھا ہجسکے پاس اس کافرا سرار خیریہ بہتیے طا ابو - اس خجر كا بَهِ بخيااس بات كى علامت تفى كدا كر بننخ الجبال تى فراكبش كى مغیل نہیں کی جانیگی ، نوبلا مام لفتل مردیا وائے۔ یہ ورائی نما م سنہروں میں بھیلے ہوئے تھے۔وہ سابے کی طرح بیجھا کرتے 'اور آسیب کی طرح محفوظ <u>سے محفوظ</u>

گُوشوں میں پہنچ حاتے۔ صلبہی جنگ آزماؤل کا بھی اُن سے سابقہ بڑا کئی مبلر (Templar) اور كايت سازى كابك قدرتى تقاصا بيدا بوط السع السيد لوك بغيرس مقصد كمى محض سامعين كا ذوق و إستعجاب على كرنے كے ليے فرضى واقعات گرد هدليا كرتے میں - دنیا میں فت روابت کی آدھی غلط نبیا نیاں را وایوں کے اس جذبہ دا ننان سارنی معے پیدا ہوئیں مسلمانوں میں وتعاظ وقصاص کا گروہ تعیی واعظوں اورقط گولوگ كاكرده محض سامعين كے استعجاب و توجہ كى تحريك كے بيے سيكم وں روايتي برحينة كره حدياكرتا نفا اور كبروسي روايبن قيدي استبس كرايك طرح كينم ماريخي مواد کی نوعیت پیدا کرببنی تھیں۔ ملا معین واعظ کا شقی دغیرہ کی مصنفات ایسے فقوں سے تعری ہونی ہیں۔

٣- يهيمكن سي كدوا قعه جيح بهوا ورأس عبر مين ابك اسي صوفي عورت موجود مرد جس نے راتب مرب والی بات بطور نقل داتباع سے باوا فعی اپنے سنغراق مال

کی بنا بروسرادی ہو۔

أفكار داحوال كے امشیاہ و امثال ہمیشہ مخلف و فنوں اور مخلف شخصیبتوں میں۔ المهات رسني بين اورف كرونظر كے ميدان سے كہيں زيادہ احوال و داردائ اميان اینی یک زنگبال اوریم آبنگبال رکھتا ہے۔ بہت مکن ہے کہ ساتوس صدی کی ایک صاحب حال عودت كي زبان حال سيخي اخلاص على اورعشق الهي كي وسي تعييركل تحیٔ مہو ،جود دسری صدی کی رابع تھریہ کی زبان سنے کلی تھی مافنوس ہے کہ پہال کتا ہے موجود بنیں، ورنہ مکن تھاکہ اس عبد کے صوفیائے دمشق کے حالات بین کوئی مراع س الما المن الوس صدى المشق نصة ف واصحاب نصوف كالمشق نها ـ يه يا درسك مذكرون بس ايك رابعة شاميه كالبحى حال ملتاسه وإكرمبرا حا فظ علطي بر

کرتا ، توجا تی نے بھی تفحات کے آخر میں ان کا نتر جبہ تھاہے ، کیکن آن کا عہد اس سے بہت منہیں کو دی تصوریس بہیں اس سے بہت منہیں کا میں میں ان کی موجود کی تصوریس بہیں

امیرنے پادشاہ سے کہا، "میرے آقانے مجھے اس بیے بھیجا ہے کہیں آب سے لوجھوں، آب انھیں جانتے ہیں یا نہیں ؟ " پادشاہ نے کہا! "میں ان کا ذکر سناہے " امیر نے کہا! تھریکیا بات ہے کہ آپیاس و قت کہ انسین اپنے خرائے کے بہرین نحفے نہیں بھیجے ، جس طرح جرمنی کے مشہنشاہ ، مبکری کے پادشاہ ، بابل کے سلدان رسلطان ، اور دو مرے سلمین انھیں سال ببال بھیجتے رہنے ہیں ؟ ان تمام پادشا ہوں کو مطابعی ان کی زندگیوں کا نا متہ کراسکا ہے "

اس مكالمين شهنشا وجمه في اورشا وبشكرى كرسال بسال تحالف وندور كا حواله دياگيا هم - اس سے معلوم به واسم كم الخول نے عرف ايك بى مرتب ابنے زمانه ورو و فلسطين ميں تخفے بنيس بيصبح تقے بلكم برسال بيصح رستے تقے "سلدان بابل" سے مقصود ملطان عمر مي كوري قا برہ كو" بابل "كے نا م سے كارتے تھے اور خيال كرت تھے كور بابل "كے نا م سے كارتے تھے اور خيال كرت تھے كور بابل كرت تا م الله كا ذكر كتب منقد سميں آيا ہے، وہ بى شهر ہے ۔ جناني اس خيال كرت تي تھے كور كن نام رزمين ظور بي ابل "كان آتا ہے ۔ ايك صليبى نام ش كاست دوركى نام رزمين ظور بي ابل "كان آتا ہے ۔ ايك صليبى نام ش كاست برا كا دنام بي مجھا جا تا تھا كہ دول كورگيد تا ہو االيسے مقام كار جلاكيا ، جہال برا كا دنام بي مجھا جا تا تھا كہ دول كورگيد تا ہو االيسے مقام كار جلاكيا ، جہال برا كارنام بي مجھا جا تا تھا كہ دول كورگيد تا ہو االيسے مقام كار جلاكيا ، جہال برا كارنام بي مجھا جا تا تھا كہ دول كورگيد تا ہو االيسے مقام كار جلاكيا ، جہال برا بابل كارنام بي مجلاك كرا دول كورگيد تا ہو اليسے مقام كار خوال كيا ، جہال برا بابل كارنام بي محلول كيا مناد سے صاف د كھائى دينے تھے ۔

اس کے بعد زواتین ویل بھتا ہے کہ اس زمانے میں شیخ الجبال مبل اور ہاسبل کوایک سالانز زفر بطور خراج کے دماکت ما تھا ، کیؤنکہ ممبلہ اور ہاسببلہ اس کے قاتلانہ حملوں سالانز زفر بطور خراج کے دماکت ما تھا ، کیؤنکہ ممبلہ اور وہ اسببلہ است کے الحبال کے سفیر سے بالکل نڈر نظے ، اور وہ اتھیں کچھ نقصان نہیں بہنچ استانفا ۔ سنتے الجبال کے سفیر نے کہا :"اگر بادشاہ بسرے آقاکی فرمایش کی تعیل نہیں کرنا جا بہتا ، نو بھر یہی کوے کہ جو خراج ممبل کوا داکیا جا تا ہے ، اس سے میرے آقاکو بری اللہ مرکزادے ؟

استبیار (Haspitaller) فدائیوں کے خبر کانشانہ نے،اور بالآخر مجبور ہوگئے کہ سینے الجآل کی فرانینوں کی تعمیل کویں۔ ہر وشلم لربت المقدس) جب صلیبیوں نے فتح کیا تھا اور بالڈوین تحت نیشین ہوا تھا تواسے بھی ایک سالانہ وقم بطور ندر کے اکموت بھیجی بڑی تھی۔ فرٹیدرک الی حب ۱۲۹۹ میں سلطان مصری ابارت کے کم اکموت سیم کی فرانقدر تحقوں کے ساتھ بر وشلم کی دیا دوس نے بھی اپنا ایک سفیر گرانقدر تحقوں کے ساتھ شیخ الجال سے پاس بھیجا تھا۔ پورپ میں قلعہ اکموت کے جائیت راہی جو بعد کی مصنفات میں طرح طرح کے ناموں سیلی جملیبیوں کے در بعی بھیا تھا۔ پورپ میں قلعہ اکموت سے ایک ورائی در بعی بھیا ہوں کے قابل میں مواد سے اپنے افسانوں کی نقش المالی کمیں ،اور بھی اس دھو کے میں بڑا گئے کہ شیخ الجال سے قصود کر مہنان شام کا کمیں ،اور بھی اس دھو کے میں بڑا گئے کہ شیخ الجال سے قصود کر مہنان شام کا ذور تین ویل بھیا ہے :

عگرمیں بادشاہ دلوش) کے باس کومتان کے "اولا میں" کے ایلی آئے۔
ایک امیر عدہ لباس ہیں بلیوس آ گے تھا ،اور ایک خوش پوش نوجوان
اس کے پیچھے ۔ نوجوان کی مٹھی ہیں بین چھر یاں تھیں جن کے بھل ایک
دو مرے کے دستے ہیں پیوست تھے ۔ یہ چھر یاں اس غرض سے تھیں
کہ اگر بادشاہ امیر کی بیش کردہ بخویز منظور نہ کرے ، نوا تھیں بطور مقابلہ
کی علامت کے بیش کردہ بخویز منظور نہ کرے ، نوا تھیں بطور مقابلہ
نوجوان تھا۔ اس کے بازو برایک چا در لیٹی ہوئی تھی۔ یہ اس غرض سے
تھی کہ اگر بادشاہ سفارت کا مطالبہ منظور کرنے سے اکاد کر دے نویوور
اس کے تھن کے دیے بیش کردی جائے ہے تی اسے متنبہ کردیا جائے کہ اب
اس کے موت ناگز برہے ۔
اس کی موت ناگز برہے ۔

جوبات قرین فیاس معلوم ہوتی ہے دہ یہ ہے کہ ٹی لرق اور ہاسٹی لُوں کے تعلقات شخ الجبال سے قدی تھے، اوراس واستکی کی وجہ سے ہرطرح کی ساذباز اُس کے کاد ندوں کے ساتھ کرتے دہتے تھے۔ شخ الجبال نے جب لوٹ کی امد کا حال و نیا اور بیجی سُناکہ اس نے ایک گرانقدر فدیہ دے کوسلطان مصری قیدسے دہائی حاصل کی ہے، تو حسب معمول اُسے مرعوب کرنا چا ہا اور اپنے سفیر قاتلانہ حلوں ماصل کی ہے، تو حسب معمول اُسے مرعوب کرنا چا ہا اور اپنے سفیر قاتلانہ حلوں کے مرموز پیا موں کے ساتھ بھیجے۔ لوٹ کو معلوم ہو چکا تھا کہ میٹر آوں سے شخ کے بیدانے تعلقات ہیں۔ اُس نے معاملہ ان کے سیرد کر دیا ، اور انفوں نے بیس کے بیدانے تعلقات ہیں۔ اُس نے معاملہ ان کے سیرد کر دیا ، اور انفوں نے بیج بیں بڑکر دونوں کے درمیان دوستا نہ علاقہ قائم کرادیا ۔ بھر سرط فیبن سے حفر تحالی اور دوستا نہ خطو می ابت جاری ہوگئی ۔ عرب مورثوں کی تصریحات سے حق صورت حال کا ایسا ہی نقشہ سامنے آتا ہے۔ وہ تعققے ہیں کی تصریحات سے حق صورت حال کا ایسا ہی نقشہ سامنے آتا ہے۔ وہ تعققے ہیں کی تصریحات سے حق صورت حال کا ایسا ہی نقشہ سامنے آتا ہے۔ وہ تعققے ہیں کی تصریحات سے حق صورت حال کا ایسا ہی نقشہ سامنے آتا ہے۔ وہ تعققے ہیں میلیوں نے کئی باد اس کے فد ایئوں کے ذریعہ سلاطین اسلام کوفتل کرانا جا ہے اور ایک تا ہے اور ایک فیرائے قائم کوفتل کرانا

لیکن پھر خراد آیں ویل کے بیان کی کیا توجیہ کی جائے ؟
معاملہ دو حالتوں سے خالی بہیں۔ ممکن ہے کہ ٹیلر دآل نے حقیقت حال مخفی رکھی ہو ،
اور شخ الجبال کے طرز عمل کی تبدیلی کو اپنے فرضی اقترار و تحکم کی طرف منسوب
کردیا ہوراس بیے تروایں ویل پراصلیت نہ کھل سکی اور جو کھوائس نے منا نشا ،
یادداشت میں تھردیا یا پھر یانٹ پڑ سے کہ خود ترواین ویل کی دینی اور تو می
عصبیت بیان حقیقت میں حائل ہوگئی ، اور اس نے صلیبوں کا غیر معمولی
تفوق اور اقت دارد کھانے کے بیے اصل واقعہ کو بکتے کم اسط دیا۔ تروایں
ویل نے صلیبیوں کی شک توں کی سے رگز نشت جس سے لاک صفا تی کے

پادشاہ نے یہ بورامعاملہ ممپارس کے والد کردیا۔ ممپلرس نے دو سرے دن سفر کو ہلایا
اور کہا! انتخارے آفانے یہ بڑی علطی کی کہ اس طرح کا گتافانہ پنیام پادشاہ فرانس
کو بھیجا۔ اگر پادشاہ کے احترام سے ہم مجبور نہ ہوتے بعیس کی حفاظت تھیں بی حال ب
کے قال سے نزیم تھیں بچر سے سم مجبور کہ موجوں کے والے کردیتے بہر حال ب
متحصین کے دیتے ہیں کہ یہاں سے فور اگر خصصت ہموجا کہ اور کھر پیندرہ دن کے اثر الکوت سے والیس آؤ کہ ہمارے یا دشاہ کے نام ایک
دوستا منخطاہ ورتیتی تجا لگ تھا رہ ساتھ ہوں۔ اس صورت بیس پادشاہ
نمارے آفاسے خوشنو دہو جائیگا او رہمیسٹنہ کے یہے اُس کی دوستی تھیں
مال ہو جائیگی'۔ چنا بخر سفیراس حکم کی تعمیل میں فور اگر خصصت ہموگئے اور
مال ہو جائیگی'۔ چنا بخر سفیراس حکم کی تعمیل میں فور اگر خصصت ہموگئے اور
مالی ہو جائیگی'۔ چنا بخر سفیراس حکم کی تعمیل میں فور اگر خصصت ہموگئے اور
مالیک بیندرہ دن کے اندر سنے کا دوستا نہ خطا ورقیمتی تخالف سے کردا ہی

زواین دیل کی رواست کا بیمقد محل نظر بے اور عرب مؤرخوں کی نصر میں اس کا ساتھ نہیں دیتیں ۔ ہمیں معلوم ہے کہ صلبی جاعیس اینے عودج واقد الم کے ذما نے میں مجبور ہوئی تھیں کہ اپنی جالاں کی سلامتی کے لیے شیخ الجال کو ندا اللہ بھیمتی رہیں جتی کہ فرید کرت الان نے بھی صروری ہمھا تھا کہ اس طرح کی رسم وراہ قائم کہ کے ۔ پھر یہ بات میں طرح سمجھ میں ہمیں اسکتی کہ احداء میں جب کے صلیب کی تمام طباقت کا خائمتہ ہو چکا تھا ، اور [وہ] فلسطین کے چند ساحلی مقالت میں ایک محصور ومقبور گروہ کی ما پوس نرندگی بسرکرد ہے تھے ، کیوں اجاباک میں ایک معود ت کے گرفراج میں ایک محصور ومقبور گروہ کی ما پوس نرندگی بسرکرد ہے تھے ، کیوں اجاباک میں ایک معود ت کے گرفراج ایک میں ایک محصور درجو فرد و میں بات ہمیں بلا جو کہ جو انہ جات کے گرفراج انتہا ہی بہیں ، بلکہ ان تباہ حال میں برجو حال کے انتہا ہی بلا جو کہ جو انعمیل کردے !

مبنی ہے اور فابل اعتبا بنیں یبض مصفے صربے بنا وئی معلوم ہوتے ہیں، یا سرنا سر غلط فہیدوں سے وجود ند برہوئے ہیں۔ مثلاً شخ الجبال نے سبنٹ بیٹر (لیٹرس) کی تقریس کی اور کہا " ہا بینل کی روح توح بیس آئی ، نوح کے بعد ابر آئیہ میں اور کھر ابرا ہیم سے پیٹر میں شقل ہوئی ، اس ذفت جب کہ خدا زمین ہے بازل ہوا تھا۔ (بعنی حضرت سیح کا ظہور سواتھا)۔

مکن ہے بینے نے بہ بات طاہر کرنے کے لیے کہ وہ صنرت میسے کامنکر نہیں ہے، یہ کہا ہو کہ جس دخی اللی کا طہور تحصلے ببیوں میں ہوا تھا ، اسی کا ظہور حضرت مسیح میں مہوا ، اور

لابریتان نے اسے دوسرار نگ دے دیا ۔

تُرواتِي وبل شیعہ سنّ اخلاف سے واقف ہے، لیکن اس کی تشریح یوں کرنا ہے:

مشیعہ کر کی شریعت پر ہنیں جلتے ،علی کی شریعیت پر جلتے ہیں علی ، محرُر

کا چیا تھا۔ اُسی نے محرکہ کوعرّت کی مسند پر بٹھایا ، لیکن حب محرر نے قوم کی

مرداری حال کرلی ، تواہنے چیا کو خفارت کی نظرسے دیجھنے دگا ، اور اُس

سے الگ ہوگیا۔ یہ حال دیکھ کرعلی نے کوششن کی کہ جننے آدمی اپنے گرد مجع

مرسکتاہے ، جمع کرلے اور بھر اُحسین محرکے دین کے علاقہ ایک دوسرے

دین کی تعللہ دے۔ چا بچراس اختلاف کا نیتجہ یہ کلا کہ جولوگ اب علی کی

شریعت پر عامل ہیں ، وہ محرا کے ماننے والوں کو بے دین سمجھتے ہیں۔ اُسی
طرح پر دان محرا ، پیروانِ علی کوبے دین کہتے ہیں۔

ر میرور بیرور بو تدب بر برد می سیسے دی ہے ہیں۔ پھر مکھتا ہے، 'جب لا بریتان شخ الجبال کے پاس گیا تو اسے معلوم ہو اکہ شنخ محمد براعتقا د بہیں رکھنا ہملی کی شریعیت ماننے دالا ہے؟

ر وای ویل کا بربیان تمامنز ان خیالات سے اخوذ ہیں جواس عہد کے کلیسائی حلقوں میں عام طور ہر کھیلے ہوئے تھے۔ اور مجرصد اون کاب اوربیس مسلاً مبدسرال ن کی اسا ساتھ قلمبندگ ہے، سے بین نظر رکھنے ہوئے غالباً قسرین نواب بہلی ہی صورت ہوگی ،

اس روایت کی کمروری اس بات سے بھی کلتی ہے کہ ٹمپلروں کی تنبست بہان کیا گیا ہے کہ اعفوں نے سفروں سے کہا: بغدرہ دن کے اندر مشیح کا جواب لے کروائیں ہو یعبیٰ سات دن جانے میں صرف کرو، سات دن واپس آنے میں ۔ بنظا ہر ہے کہ اس زمانے میں عکم اور اکموت کی باہمی مُسافت سات دن کے اندر طے نہیں کی جاسکتی تھی مِسْتوفی نے نز مہۃ انقلوب میں اس عہد کی منزلوں کا جو نقتہ کھینچا ہے اس سے میں معلوم ہو جباہے کہ شالی ایران کے فافلے بریت المقدس اک کی مسافت دوماہ سے کم میں طے بنیں کرسکتے تھے اور اکمؤت کی پہنچنے کے لیے تو ایران سے بھی آگے کی مزید مسافت طے کرنی پڑتی ہوگی ۔ بال برید مین کھوڑول کی ایران سے جبی آگے کی مزید مسافت طے کرنی پڑتی ہوگی ۔ بال برید مین کھوڑول کی مزید مسافت کے دریعی طوال کے دریعی مقدوں کا برید میں آمدور فت مکن ہوگی ۔ بیکن سفیروں کا برید میں خوال کے دریعی میں امید و فت میں سفرکرنا مستبعد معلوم ہو تا ہے ۔

ژوای دیل بھت آہے کہ بنی الجال نے توسی کہ جو نتھے بھیجے تھے، ان میں بلور کا تراشا ہوا ایک ہاتھی اور ایک جی داف (Giraffe) یعنی زراف بھی تھا۔ نیز بلورے سیب اور شطر بنج سے ہمرے تھے۔ یہ آی طرح کی بلوری مصنوعات ہونگی، جن کی نشبت بیان کیا گیا ہے کہ اکوئٹ کا باغ بہشت ان سے آراستہ کیا گیا تھا بلوری مصنوعات مغربی ایٹ یا میں پہلے جین سے آتی تھیں ، پھر عرب صناع بھی بنائے

اس کے بعداً میں مفادت کا حال ملنا ہے، جو لوٹس نے بینی آنجبال کے باس جیمی علی اس کے بعداً میں مفادت میں مفادت میں مفادت میں مارا پران اور درست لابریت آن بطور منز جم کے نما بال ہوتا ہے اور س کی زبانی بنیخ کا ایک مکالمہ نقل کیا گئے ہے۔ میکن پورا مکالمہ بعیدا زقیاس باتوں بر

نیکن تنائے علی نے ظاہر ہوکرفتے وشکست کا فیصلہ کردیا ۔

زدایں دیل کی مرکز شت میں بھی بیمت ان نقابل مہرب کہ نمایاں ہے ۔ جب مصری فوج
نے منجینیقوں (Petrainy) کے دربعہ اگر کے بال بھینیکنے شروع کیے ، او فرائیسی جن کے باس کی مرکز شخصے او فرائیسی جن کے باس کی بال کی سازوں کے سواا ورکچھ مذتھا ، بالکل بے بس ہو گئے ۔

زوآیں دیل اس سلسلے بیں تھے تا ہے ؟

ایک ران حب ہم ان برجیوں مرجو دریا سے راسنے کی حفاظت کے یے بنائی گئی تقبس، بیرہ دے رہے تھے، نواط ناک کیاد سکھتے ہیں ک مسلمانوں نے ایک مجن جنے بربری ربعی منجینی اسکیتے ہیں، لا سحر نصب كرديا ، اوراس سے مراك مينكنے سكے - برحال و كھ كرمرے لارد والرف جواكب الحيمًا المنت عقاء بهين بون مخاطب كيا! اس وفن ہادی زیدگی کا سے برا خطرہ بیش آگیاہے ، کیونکہ اگر سمنے ان مرجیوں کو مزجیموٹر ااورمسلمالؤں نے ان میں آگ سکادی ، توسم کھی مرجوں کے ساتھ جل کرفاک ہوجائنگے ۔ لیکن اگر سم مرجیوں کو جھوٹ کر الكل مانے ہيں، تو بھر ہماری بے عرب تی میں كوئى شبہد بنيس كينو كم سمران كى حفاظت برامورى كئے ہيں۔ اسى حالت بيں خداسے سواكوئى نہيں جوہارابجاؤنرسکے مبرامشورہ آپ سب اوگوں کو بہ سے کرجوہی مسلمان السكيان جلائين، بيس ما سي كر كفيت ك بل تجمال ما يس، اور ابنے نجات دمندہ خداوندسے دعا مانگیں کہاس مصیب میں ہما دی مدد کرے۔خابخ ہم سب نے ایساہی کیا۔ جیسے سلمانوں کابہلا بان چلام گھٹنوں کے بل جھک گھے اور دعا بین مشغول ہو گئے۔ یہ بان سے بڑے ہوتے ہیں، جیسے تراب کے بیبے ، اور آگ کا جوشعلان سے

ہوتی رہی۔ یہ بیانات کتے ہی غلط ہوں، تاہم ان بیا نات سے تو بہر حال غیرہ یہ بوقی رہی۔ یہ بیان کہ بوصلیبی ملہ کے ابتدائی دورمیں ہر کلیسائی واعظ کی دبان پر تھے ۔ مثلاً یہ ببیان کہ موہامت (Mohamet) ریک سونے کا خوفناک بنت ہے جس کی مسلمان ہوا کونے ہیں ۔ چالج فراسیسی اور ٹلیانی را ٹالیس ) دبان کے قدیم درا مول ہیں ترواگا (Tervagant) اور (Trivigant) مسلمانوں کے ایک ہوناک برت کی جیٹیت سے بیش کیا جا تا تھا۔ یہی نفط قدیم انگریزی ہیں آکر بڑوے گینٹ (Tervagant) ہیں عورت کے لیے بولنے لگے ہیں جو بین گیا اور اب بڑے گین ہو۔ وحضیا یہ اور بے لگام مزاج رکھتی ہو۔

ایکسوال به پریرا بو تأسے کہ به بنیخ الجبال کون تھا؟ به زما ما تفریباً ۱۹۸۵ کا زما ما نفوال به پریرا بو تا مول نفول نفا۔ اس کے تھوڑ ہے عرصے بعد نا تاربوں کی طافت مغربی ابنیا مبری بیان اور انفول نفا۔ اس کے تھوڑ ہے اس کی سراد مرکز کا فائمتہ کردیا ۔ بیس عالباً به آخری شیخ الجبال خورشا ۱۵ بروگا۔ یہاں کتابیں موجو د نہیں اس لیے طعی طور رہنیں سکھ سکتا ۔

صلیبی جہادنے ازمنۂ وسطیٰ کے بورب کومشرق وسطیٰ کے دوش بدوش کوہ اکر دہاتھا۔

یورب اس عہد کے سبحی دماغ کی نما بندگی کرتا تھا، مشرق وسطیٰ سلمانوں کے دماغ کی اور دونوں کی منتقابل حالت سے ان کی منتقا دنوعینیں آشکا را ہوگئی تھیں۔

یورب مندم ب کے مجنو نامذ جوش کا علم ہر دارتھا ہسلمان علم ودانش کے عکمہ دار نقط ۔ یورپ دعا وُں کے میہ تقلب ارسے لو نا چا ہتا تھا ہسلمان تو ہے اور ایگ کے ہتھیں اروں سے نوٹ نے تھے۔ یورپ کا اعتماد صرف خداکی مدد بریتھا ہمسلما نون کا خداکی مدد بریتھی تھا۔ ایک صرف خداکی مدد بریتھی تھا ، بیکن خداکے بیدا کیے ہوئے سروسامان پریتھی تھا۔ ایک صرف دوحانی اور ما ڈی ، دونوں کا۔ پیلے نے معجو و ب

تھاکدا ہرام کی کڑائی نے معری حکومت کا خاتمہ کردیا۔ نشخ عبدالرحمٰن الجبرتی نے اسعبد
کے چیئے دید حالات فالمبند کیے ہیں اور پر برے ہی عبرت انگیز ہیں۔ اسیوی صدی کے
او اس کس جب روسیوں نے نجاد اکا محاصرہ کیا تھا نوامیر نجارا نے حکم دیاکہ تمام مدرسوں
او دسجدوں برجی خوا جگان ٹر ھا جائے۔ ادھروسیوں کی قلعب شکن تو ہیں شہر کا
حصار منہ رم کر دسی تھیں۔ او معروک خوا جگان کے طفوں میں مبیقے یا مقلب القلوب
نام محق ل الدھوال کے نعرے بلند کر دسم سے۔ بالآخر و ہی نیتجہ نکلا ، جوایک ایسے مقابہ
ناکلنا تھا ،جس میں کے سور بار دورہو ، دوسری طرف ختم خوا جگان ! دعا میں صرور
نائدہ بہنجاتی ہیں ؛ مگر انہی کو بہنچاتی ہیں ، جوعرم و ہمت رکھتے ہیں سبے ہمتوں کے لیے
نائدہ بہنجاتی ہیں ؛ مگر انہی کو بہنچاتی ہیں ، جوعرم و ہمت رکھتے ہیں سبے ہمتوں کے لیے
نو وہ ترک عل او تعظل قوئ کا جیلدین جاتی ہیں .

رُوآین وبل نے اس آنش فشانی کو "بنانی اگ (Greek Fire) سے تعبیریا ہے۔ اور اسی نام سے اس کی بورب بیں شہرت ہوئی ۔ غالباً اس شمیتہ کی دھ بیھی کہ جس مواد سے یہ آگ بھر کتی تھی، وہ سطنطند میں صلیبیوں نے دسکھا تھا ،او راس کیے اسے

یونانی آگ کے نام سے کارنے سگے تھے۔

بانش فشائی کے لیے رغب نفط بعنی مٹی کا تبل کا میں لایا جا ساتھا مٹی کے تبل کا بہلا ستعمال ہے ،جوعربوں نے کیا ۔ آذر بائیجان کے نیل کے حیثیے اس زمانے میں بھی شہور تھے، دہیں سے بین شام اور صرمیس لایا جا "ما تھا۔ ابن فضل الشراور نومری نے اس سرست ارمیقیا سال

مے اسمال کافضل حال کھانے۔

انش فتانی کے لیے دوطرح کی شینیس کام میں لائی جاتی تھیں؛ ایک تو منجینق کی قسم کا منفی ، جو نبچروں کے بھینکنے کے لیے ایجاد ہوئی تھی ؛ دوسری ایک طرح کا آلہ کمان کی شکل کا مقاادر نوپ کی بیڑیوں می طرح زمین میں نصب کر دیاجا تا تھا۔ اس کی مالہ منجین سے بھی زیادہ دور تک بہنچری تھی۔ تدواتین دیل نے پہلے کو (Petrary) اور

بحثنا تقا ،اس کی دم انن لمبی به وتی تقی ، جیسے ایک بهت برانیزه ، جب یه ایک اندان اور نکلتی ، جیسے بادل گرج دیے موں ۔ اس کی شکل ایسی دکھائی دہتی تقی ، جیسے ایک آڈر کا بہوا بیں اُڈر کا ہے ۔ اس کی رو نہو نہا متن دیا محصور سے ایک انداز میں اُڈر کا ہے ۔ اس کی رو نہا ست نبر بقی ۔ جیا و کا محصور س طرح اُ حالے بیں اَ جائے ، جیسے دن کل آیا ہو ۔

اس کے بعد خود اوسٹر کی سبت بھتاہے:

مرمر تبرجب بان جورشنے کی آواز بہاراولی صفت پادشا ہ سنتا تھا، توسبر سے دھرکھڑا ہوتا ہوتا تھا اور روتے ہوئے مانخوا تھا کہ الیے نجات دہندہ سے دھرکھڑا ہوتا نظا اور روتے ہوئے مانخوا تھا کہ الیے نجات دہندہ سے انتخابی کرنا ، مہر بان مولی ؛ مبرے آدمیوں کی حفاظت کر! میں بغین کرتا ہوں کہ ہمارے پادشاہ کی ان دعاؤں نے ہمیں صرور فائدہ

رينجايا \_

ایکن فائده کاید بقین خوش اعتقادان ویم سے زیاده نه نفا ، کیونکر بالا خرکوئی دعا کھی شود مندنہ ہوئی ، اور آگ کے بانوں نے تام م جیوں کو جلا کرخاکسٹر کردیا۔

یہ حال تو بیر هویں صدی سے کا کھا ، لیکن چندصد یوں کے بعد جب پھر بورپ اور مشرق کا مقابلہ ہو ا، تو اب صورت حال کیسرالط حی تقی ۔ اب دو نوں جاعتوں کے متفاد خصائص ہی طرح نمایاں تھے بجس طرح صنیبی جنگ کے عہد میں رہے تھے؛ اور جو جگہ مسلما نوں کی تفی ، اسے اب یورپ اختیاد کر لیا تھا۔ می جو جگہ مسلما نوں کی تفی ، اسے اب یورپ اختیاد کر لیا تھا۔ می علما کو جمع کر کے اوا خریس جب پنولین نے مصر برجملہ کیا تو مراد باتے جامع از سرک علما کو جمع کر کے ان سے شورہ کیا تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے تھا کہ اب کے الانفاق ہورا کے مقاصد کی دی تھی کہ جامع اذہر ہوں جب بخالی کیا گیا۔ لیکن ابھی صبح بخاری کا ختم ، ختم تہے ہیں ہوا لیے تیں بہتی صبح بخاری کا ختم ، ختم تہے ہیں ہوا

(10)

قلعيه اجرير 2 اطرسمبرا ۱۱ و ۱۶ وفت وسى سے مگر النوس وہ جا ہے بہب ہے ، حوظیع شورش ببند كومرسنيوں كى اورف كرعالم أشوب كو أسور كيون كي دعوت د اكرتي تحفى: تجرد تحصياندا زكل افشاني كفيار رکھ دے کوئی پہان صہامے گے وہ جبین جائے جب کا عادی نھا ،کئی دن ہوئے منعنم ہوگئی ؛ اوراحمز مگر اور لونا کے بازارون نین کوئی اس جنس گر انمایه سے آشنانہیں، بیب، مرحب مردجات مذمنبدم وبرال سنورال شهر کهمے خامز مزداد! مجور اً مند ومسان کی اسی سیاه بنی کا جوشانده می را بهون بیسے تعبیر وسسیتر کے ا<sup>س</sup> فاعدے کے بوحب کہ ؛ برعکس ہنٹ رام رنگی کا فور لوگ جائے ام سے کارتے ہیں اور دودھ دال کراس کا کرم ش

> درماندهٔ صلاح و فسادیم الخدر زب رسم با که مردم عافل نبهاند اند

## غبارنعاطر

دفرے کو (Swivel Crossbow) سے موسوم کیا ہے ۔ آئینین "کا نفط اُسی ہو نانی لفظ کی تعرب ہے ۔ آئی بین سے انگریزی کا (Mechanicus) وانسیسی کا (Mechanicus) اور جرمن کا (Mechanikus) 'کلا ہے ۔ یہ آلہ بول نے دومیوں اورا را بینوں سے لیا کھا کھی در میراخود عربوں کی ایجاد ہے ۔ نیا بی اسے عربی میں "مدفع "کہتے تھے۔ لیسنی کھینکے دالا آلہ۔ بی مدفع " بعد کو توری کے لیے بولاجانے لگا ۔ عرب بیس می کرتبل کے لیے "نفط "کا لفظ منتعمل ہوا۔ یہ یہی 'نفط ' ہے جب فیصل نے در برب کی زبانوں میں (Naphthlene) اور (Naphthlene) وغیر ملکی شکل نے بورب کی زبانوں میں (Naphthlene) اور (امیان کری ہے ۔

ابوالكلام

سب سے پہلاسوال بھاے کے بارے میں خود جانے کا پیدا ہوتا ہے۔ بیں جائے کو جائے کے بیتے ہیں۔ میرے بینے وہ مقام میں داخل ہوئی ، ان کے بیے وسائل میں غور فرما بینے ، میرار من کس طون ہے اور زمانہ کدھر جاد المبے!

تو وطوبے و ما و قامت بار فیر ہرکس بقیدر ہمت اوست!

عار جین کی بیداوار ہے، اور کی نیون کی تصریح کے مطابق بندرہ سونرس سے استعمال کی جارہی ہے ، نیکن و ا*لصحیحت کے خواب دخیال بین بھی یہ بات نہیں گذا*یا۔ كراس جوبر بطيف كودوده كي كثافت سے الوده كيا جاسخانے بجن بنكون ميں جین سے برا وراست گئی، مثلاً روس، ترکتان، ایران ۔ وال جی کسی کو ب خيال بنيب گذرا مگرسترهوس صدى بيس جب أنگر نراس سي تمشنا موسط ، نونبيس معلوم ان توگوں کو کیا سوجھی ، اُنھوں نے دو دھ ملانے کی برعت رہے اورون کھ ہندوستان سے عارواج الفیس کے دربعہ ہوا، اس بیے برعت سینہ بہان بھی بھیلگئے۔ رفت رفت معاملہ بیان مک بہنچ گیاکہ لوگ جا ہیں دور حروا لینے کی عِمَّ دوده مِن جائد الني لكي . بنيا ذِظلم درجهان اندك بود - سركر آمد، برآن مزبد كرد! اب المحريز أو يهكر كل مو محية كدر ياده و و دوم بيس والنا جاسي اللكن أن كم تخرفسادنے جو ترک و بار مھیلا دیے ہیں ، انھیں کون جھا نٹ سکتا ہے ، لوگ طب ئی جگا ایک طرح کاستیال ملوه بناتے ہیں، کھانے کی جگہ یہتے ہیں ،اورخوش ہو ہیں کہ سمے نے جانے بی لی ۔ ان نا دا بوں سے کون کھے کہ: ا

اس كارگاه سودوز بال كى كوئى عشرت بنيس كسى حسرت سے بيوسته مذبه و- بيال أل ل صافی کاکوئی جام نہیں بھراگیا کہ در دکدورت اپن نہ میں نہ رکھنا ہو۔ بادہ کا مرانی کے تعاقب سمینند خمارنا کامی سگار با ، آورخندهٔ بهارے بیجے بمیشد کریئے خرز ال کاشیون بربام والفضل كياخوب كم كياسي: فارح فرين نندك ننى مردند، وصفح ننا مهنشد كرورق بريز كرديد:

> نبكوية بودبيبج مرادسه سبكماك چوں صفحہ ننا مرشد ورق برگرد د

آمیدہے کہ آپ کی عبرین " چاہے کا ذخیرہ جس کا ایک مرتبہ رمضان میں آپ نے ذکر كياتها ، اس ماياني كى كرز مرسع مقوط بهوكا:

> امبر که حول منبده تنک ما بیرمنه ماشی مے خورون بہرروز ہ زعا دات کرام ہ

معلوم ہنیں ہمجی اس مسلمے دفائق ومعارف بربھی آپ کی نویج مبذول ہوتی ہے یا نہیں؟ اپنی حالت کیابیان کروں! وافعہ بیسے کہ دفت کے بہت سے مسأمل کی طرح اس معامله سر بھی طبیعت بھی سواد اعظم کے مسلک مشخف نہ ہوسکی ، زمانے کی بیراہ رديون كالمبيشرانم كساررسنا برا-

ا زال که پروی خطن گر ہی آ ر د منی رویم براسے که کا روال دست

جاب كابس ابناك زما ماسمبرااخلاف صرف ثنا خوب اور متوب معامله ہی میں ہنیں ہواکہ مفاہمت کی صورت کل سکتی، بلکہ سرے سے جرا میں ہوا بعنی اختلاف فرع كالنبين مل الاصول كاب، ومن كاذكركها، بال مرسى عائب كريبال

دنیا ہو اس بخومی کئی کہیں کہیں طرح بینس کمیاب ارزاں ہو، بے سمجھے بوجھے ای پر ٹوٹ ٹری او رکھرنو گویا بوری نوعِ النائی سنے اس فریب خور دگی براجاع کر دیا۔ اب آپ ہزار سر سینٹے ، سنتا کون ہے :

اسی کی سی کہنے گئے اہلے شر کہیں برسش داد خواہاں نہیں ۱۲

معاملہ کاست زیادہ دردانگیز بہلویہ ہے کہ خودجین کے بعض ساطی بامشند سے بھی اس عالمگیر بیب کہ بیٹویہ ہے کہ خودجین کے دیروی بھی اس عالمگیر بیب کلیے دیروی بھی اس عالمگیر بیب کلیے دیروی بیٹ گئے دیروی بیٹ کالے دیروی کی بیٹونی کھی ہوئی کھی اس بوئی کہ برخت اینوں نے لال تبھر کو تعلی بھی ا ، اور کسٹمیر بیراں نے رسی ہوئی کھی کھی کو زعفران بمجھرکراین دشارین دگئی شروع کردیں ،

بح كفرا ذ كعب برخيز د كا اندلماني ا

نوع اسان کی اکثریت کے فیصلوں کا نہمیشہ ایسا ہی حال رہاہے جمعیت بشری کی بہ فطرت ہے کہ ہمیشہ عقامند آدمی آکا دی ہوگا ، بھیر بوقو فوں بی کی رہی ۔ ماننے برآمیگے نوکا ہے کو خدا مان لینگے ؟ اکا رہر آئینگے، تومیح کو سولی برحرہ صادیکے ۔ حکیم سنائی زندگی بھرمانم کرتا رہا ۔

گاؤداداد ند باور درخدانی عامیال نوح دا با در ندار ندانه سیلیمیمی

اسی لیے وفا سے طریق کو کہنا پڑر اہ انکاری خلق ہاش، تصدیق اینست مشغول بہ خویش ہاش ، توفیق اینست تبعیت خلق از حقت باط ل کرد ترکب تقلید گئیسر، تحقق اینست بہ تو اصول کی بحث ہوئی ؛ اب فردع میں آئے۔ یہاں بھی کوئی گوسٹہ نہیں ،جہاں زمین ہمواد ملے سے اہم مئلہ شکر کا ہے۔ متعداد کے محاظ سے بھی اور نوعیت عالمگرغلط فہی بھیل گئے ہے۔ سی سے جھکڑنے اور سی کسی محصابیے: دوزوسٹ عربرہ ماضلق ضرانتوال وال

عام طور پرگوگ ایک فاص طرح کی بنتی کو جو منہد و شان اور سیلون میں پیرا ہوتی ہے سمجھتے ہیں جا سے ہے اور کھراس کی مختلف فسمیں کر کے ایک کو دوسری ہر ترجیجے دیے ہیں اور اس نزجیج کے بارسے میں باہم رڈوکد کرتے ہیں۔ ایک گروہ کہنا ہے ہیلون کی جارہے ، دوسرا کہنا ہے ، دار جانگ کی بہترہے گویا بریمی وہ معیا ملہ معاکد ،

در رہ عشق نٹ کس بیب محرم داز ہر کسے برحسب فہم گمانے دارد حال آنکہ ان فریب خور دگان ربگ ولوگوں بھھائے کہ جس چیز پر محبکر رہے ہیں

وہ سرے سے جانے ہے ہیں!

حول ندید پرحقیقت روافسا مزدند
دراس بیا مگینطی اس طرح پیدا ہوئ کو ابیسوس صدی کے اوائل بیں جب جلے
کی مانگ سرطف برحدہ ہی من مندوستان کے بعض انگریز کا مشتکا دول کوخیال
ہواکہ ستیلون اور منہ دوستان کے بلندا ورم طوب مقامات میں چارے کی کا شت کا بخرہ
کریں ۔ انھوں نے جین سے چارے کے لودے نگو ائے، اور یہاں کا شت شروع کی۔
بہاں کی مئی نے چارے بیدا کردی ۔ ان زیال کا دول نے ای کا نام چارے دکھ دیا، اور اس
عرض سے کہ الی چارے سے متا از رہے ، اے کا لی چارے کا ام جارے دکھ دیا، اور اس
غرض سے کہ الی چارے سے متا از رہے ، اے کا لی چارے کے نام سے پکا دنے سگے ؛
فرض سے کہ الی چارے سے متا از رہے ، اے کا لی چارے کے نام سے پکا دنے سگے ؛
فرض سے کہ الی چارے سے متا از رہے ، اے کورسا با ند حستے ہیں مت لوجھے ہیں مت لوگ نام کورسا با ند حستے ہیں ما

بھی مٹھاس کا شائن نہ نھا میرے ساتھی مجھے جھیٹر اکرتے تھے کہ تجھے نیم کی بنیب ا چہانی چاہمیں اورا کی مرنبہ سبی ہوئی بنیاں تھالبھی دی تھیں: سی باعث سے دایہ طفل کوافیون بی ہے کہ ناہوجائے لڈیت آشنا نکمی دوراسے ۲۲

> مراد کے ست بر کفرا سٹنا کرچپرین ر مجعبہ برُدم و بارسٹس بریمبن اور دم

بهرطال به نوشکری مفدار کامسئله نفها ، مگرمعامله اس برکهان ختم به و ماسه! کونه نظر ببیس که سخن مختصر گرفت ۲۸

ایک فین سوال اس کی نوعیت کا بھی ہے۔ عام طور پر بھی جا جا ہے کہ جوٹ کر ہر جیڑی اور ای جاستی ہے، وہی جاسے ہیں والتی جا ہیں ہے ہیں سے ایک خاص شکر کا اہمام مروری ہیں ۔ فیانچہ باریک دانوں کی دوبادہ شہر جو پہلے جا و آ اور مورث ہیں سے آتی می اور اب ہند وستان ہیں بننے نگی ہے ، جاسے کے لیے بھی ہنتھال کی جاتی ہے، حال آ کہ جا ہے کامعاملہ دو سری چیزوں سے بالکل مخلف واقع ہوا ہے اسے لوے پر قیاس فیاں کہ جا ہے۔ اس کا مزاج اس فدر ربطیف اور بے میل ہے کہ کوئی بھی چیزی فودای کی طرح صاف اور لطیف نہ ہوگی ، فوراً اسے مکٹرر کر دیگی کو یا جا کامعاملہ بھی وہی ہوا کہ ا

نیم مبع جو گھو جائے رہگ ہو میلا ۲۹ یہ دوبارہ شکر اگر چرصاف کیے ہو ہے رس سنے بی مگر بوری طرح صاف نہیں ہوتی . اس غرض سے کہ مفدار کم مذہو جائے ، صفائی کے آخری مراتب بھوڑ دیے جاتے ہیں۔

ى خاطىسى كى د

درداکہ طبیب صبر می فراید ویں نفس جریص شکر می با بد جہان کک مقداد کا تعلق ہے، اسے بیری محرومی جھیے، یا نامخکا می کہ محصے شھاس کے ذوق کا بہن کم حصد ملاہے، مذہرف جائے ہیں، بلکسی چیز ہیں بھی زیادہ مٹھاس گوادا انہیں کرسکتا۔ دنیا کے بیے جو چیز مٹھاس ہوئی، وی میرے بیے بدمزگی ہوگئی۔ کھا تا ہوں تو منھ کا مزہ بگر جا ناہے۔ لوگوں کو جولڈت مٹھا س بیرطنی ہے، محصے نک بیرطنی ہے۔ کھانے بیں نمک بڑا ہواہے، مگر بیں اوپر سے چواک دونگا میں صبا کا نہیں ملاحت کا قبل ہوں:

والناس في ما يعشقون مذاهب

گو ماکه سکنا بهون که اخی بوسف اصبح و انا املی منه بن که منام کالرسن اس بون: مرکحه د ان عبشقی مخوش شبنوایس مکایت

اس صدیت بندکره نے بادان صص و مواعظ کی و دخانہ ساند روایت باد دلائی کالادھا اللہ من بجب الحقی تکین اگر مدارج ایمانی کے حصول اور مرانب ابنائی کی محیل کا بھی معیاد مقہرا، تو نہیں معلوم، ان نہی دستمان نقد صلاو سے کاکیا حشر ہونے والا ہے ہجن کی محبّب صلاوت کی ساری پونجی جائے کی چند بیا یوں سے زیادہ نہیں ہوئی اور ای جا اس من کہ منہ ہوتی تو بہتر تھا۔ اور ان میں بھی کم شکر پر می ہوئی اور کھر اس کے شکر پر می با شف کہ نہ ہوتی تو بہتر تھا۔ یا، مولانا شکی مرحوم کا بہتر بن شعریاد ہوئی!

دودل بودك درس ره سخت نرعيب ست مالك

جل مہم ذکفرخود کہ داردہ ہے اہماں ہم کی خوات کی بیال ہم کی کی بیٹوں کا مٹھاس کا سوق ضرب اسلامی میں میں کی میں کی میں کی میں کی میں کی میں کا مٹھاس کا مٹھاس کے میں کا مٹھاس ہے اور جومون ہے ، دہ مٹھاس کومجوب رکھیگا ہے ا

شکرکے معاملیں اگرکسی گروہ کو حقیقت آٹ ناپا یا، تو وہ ایرانی ہیں؟ اگر جہ جان اور
نوعیت کے بارے یں جنداں دی جس نہیں، سگرین کے انھوں نے بالیا ہے ،عان اور
ایران میں عام طور پر یہ بات نظرائی تھی کہ جائے ہے نفند کی جبوییں رہتے تھے اور
اسمعولی شکر پر ترجیح دیتے تھے، کیونکے فندصاف ہوتی ہے، اور وم کام دیتی ہے، جو
ادر اگر "نعرف الا الشیاء باضدا دیا ، کی بنا پر لوچھے کہ چاہے کے معاملہ ہیں سے نیادہ
ادر اگر "نعرف الا الشیاء باضدا دیا ، کی بنا پر لوچھے کہ چاہے کے معاملہ ہیں سے نیادہ
خیرہ مذافی گردہ کون ہوا، تو ہیں بلا "اللی انگریز وں کا نام لؤ کا بی عجیب بات ہے
کہ لورب اور امریح میں جائے اگلت ان کی راہ سے گئی اور دینیا میں اس کا عالم سکر
دواج بھی برہت کی انگریز وں ہی کامتیت نہر بر ہے ، " ناہم ینٹر دیکا نی بے بعرح قبقت کی دور وبا بڑ ہے کہ جائے کہ ختیقی نظافت وکیفیت کا دوق انھیں جھو بھی
مال سے اتنے دور وبا بڑ ہے کہ جامول کا یہ حال ہے تو اُئن کے مقلدوں کا جو حال ہوگا'

آشنارا حال ابن سن وله بربيكانه

انھوں نے چین سے جائے بینا تو سبھ لیا ، مگراور کچھ سکھ نہ سکے ۔ آول تو مہدونتان اور سیون کی سیاہ بی ان کے دونی جائے نوشی کا منہائے کمال ہوا۔ پھر فیامت بہ ہے کہ اس میں بھی مفتر ادود حردال کراسے یک کم اس میں بھی مفتر ادود حردال کراسے یک کم اس میں بھی مفتر دب کی معیار سنجوں کے لیے ماہرین فن کی ایک بوری فوج موجود رمہتی ہے کوئ ان زیال کا روں سے بوچھے کہ اگر جائے نوشی سے تفصود امہی بیبیوں کو گرم پانی میں وال کر بی لیناہے ، تو اس کے لیے ماہر بین فن کی دقیقہ بجیوں کو گرم پانی میں موروں سے با جو بی بی بیان کو سیاہی مائل کر دے ، اور ایک تیز کو بیا ہم ہوجائے ، جو بی با ور اس میں مفتر سے دودھ کا ایک جمیے رادال کر کا فی ہوجائے ، جو بی با ور اس میں مفتر سے دودھ کا ایک جمیے رادال کر کا فی

نینجریا سے کتوبئی اسے چاہے ہیں ڈایئے، معاً اس کا ذائعۃ متا نزاد رلطافت آلودہ ہو جانبیکی اگرچ براٹر سرحال ہیں بڑتا ہے، "اہم دودھ کے ساتھ بیجیے، نوحپنداں محسوس نہیں ہوتا اسمیونکہ دو دھ کے ذائعۃ کی گرائی جاسے کے دائعۃ پر غالب آجاتی ہے اور کا م جل جا "ماہے؛ لیکن سادہ جاسے بیجیے تو فوراً لول اٹھیگی ۔ اس کے بیے ایسی مشکر جاسی جو بلور کی طرح بیمیال اور برف کی طرح شفاف ہو۔ ایسی شکر ٹولیوں کشکل میں بھی آئی ہے او ربڑ ہے دانوں کی شکل میں بھی ۔ میں ہمیشہ بڑے دانوں کی شفاف شکر کا م میں لاتا ہوں اور اس سے دہ کا م لیتا ہوں جو مرزاعا ہوں جو مرزاعا ہوں جو مرزاعا ہوں جو مرزاعا ہوں ہو سے لیا کرتے تھے ا

> سموده بادخاطرعالب که خوید اورت سمیختن به بادهٔ صبافی گلاب را

میرے بیضکری نوعیت کا بہ فرق و بیا ہی محسوس اور نمایاں ہوا ، جیسے شرب پینے والوں کے بین فندا ورگر اکا فرق ہوا۔ نیکن یہ عجیب محبیب ہے کہ دو سروں کوسی طرح بھی محبوس بنیں کراسکتا جس کسی سے کہا ، اس فے یا تو اسے مبالغہ پرمحول کیا ، یا میرا وہم و تحیل ہمجھا ۔ اسیا معلوم ہونا ہے کہ یا تو میر ہے ہی منظم کا مزہ بگر گیا ہے ، یا و نیا بین سے ، اس کی لطافت و کیفیت کے دوق و احساس میں ہے۔ بہت سے لوگ جا ہے ، یا نہیں ہے ، اس کی لطافت و کیفیت کے دوق و احساس میں ہے۔ بہت سے لوگ جا ہے ، یک کا مزہ و رئی شکر استعمال کرتے ہیں اور یورپ میں نور بادہ و تر ڈولوں کے بینے صاف ڈولیاں اور موٹی شکر استعمال کرتے ہیں اور یورپ میں نور بادہ و تر ڈولوں بین میں کوئی میں میں کوئی میں ہوئی ہوتی ہے۔ بین کوئی شکر لے بینے اور دا گفتہ ہوتی ہوتی ہے۔ بین اکھیں معولی شکر ڈال کرچاہے دے دیجیے ، ابنے عل دعش بی جا مینگ اور دا گفتہ بین کوئی تبدیلی محسوس منہیں کوئی کے ۔

اب اُن کی تقلبد میں بیماں کے اصحاب دوق بھی" برا وُن شوگر" کی صدایس بلند کرنے گئے ہیں بمیری پیشینیگویی سخر کھی کھوائیگا، اُلھ جائیگا، اور صاف صاف گڑ کی انگر ہے کے عنقریب بیسراؤن شکر کا ملکا سابر دہ بھی کھوائیگا، اور صاف صاف گڑ کی انگر سرطرف شروع ہو جائیگی ۔ یا دان دوق جدید کہننگے کہ گڑ کے دو سے دوا ہے بغیر نہ جاسے مزہ دیتی ہے، نہ کا نی ۔ فرما بیٹے اب اس سے بعث مرابی کے بعث کہ اُن کے اور اس سے بعث کہ اُن کیا دہ گیا اس سے بعث کا انتظار کیا جائے ہے۔

وا ب، گر دربس امروز لود فردار!

شکراورگرمایی دنیائیں اس درجرایک دور سرے سیختلف واقع ہوئی ہیں کہ آدمی ایک کا ہور بھر دور سرے کے قابل مہیں رہ سختا میں نے دیجھا ہے کہ جن توگوں نے زندگی میں دوچا در تبریجی گرم کھالیا ،شکر کی بطافت کا احساس بھران میں ماقی نہیں رہا ۔ بحوا ہے در لال جونکہ مٹھاس کے ہہت شائق ہیں ، اس سے گرم کا بھی شوق رکھتے ہیں۔ میں نے ہمال سہرار کوشنش کی کہ شکر کی نوعیت کا یہ فرق جومرے سے اس درجہ نمایاں ہے، اُھیں بھی تحسیس کراؤں ، لیکن نہ کراسکا اور بالا خرنھاک کے رہ گیا۔ بہرحال زما نہ کی خفیقت فراموشیوں ہر کہاں تک ماتم کیا جائے ؛

آئے، آب کو کھر انباطال سناؤں - اصحاب نظر کا قول ہے کہ مشن اور فن کے معاملہ میں صحب ابوطن کے معاملہ میں صحب ابوطنی کے خدمہ کو دخل نہیں دنیا جا ہیے ؛

مناع نیک ہردتگاں کہ باشد

پر عمل کرنا چاہیے۔ خبالخ میں بھی جا ہے کے اب میں ننا ہران میزر کا نہیں ،خوبان پین کامقت دموں ؛

دداے در در دلن خودا زاں مفرسے بھے کہ درصراحی جبنی وشیشہ طبی سنت مقلامیں گندگی پریداکردی جاسکتی ہے ۔ جیسے کا ایک ما ہرفن بھی اس سے زیادہ کیا خاک بٹلا ٹرکا آ

میں ہی کہنے کو وہ بھی اور کیا کہنے کوہیں؟

اگرچ واس ادر براعظم سن آباده نزرداج کافی کا بوا ، تا ہم اعلیٰ طبقہ کے لوگ جا کے کا بھی شوق رکھتے ہیں ، اور ان کا ذوق بہر جال انگر نردل سے بدرجہا بہنر ہے۔ وہ زیادہ ترجینی جا ہے باور انگر سیاہ چاہے بہیں گے بھی ، تواکثر جالتوں میں بغیر دور حرکے بالیموں کی ایک قاش کے ساتھ ، جوچا ہے کی بطافت کو نقصال نہیں بغیر دور حرکہ اور نکھا در بنی ہے ۔ یہ لیموں کی نز کیب در اصل روس ، ترکتان اور بہنچاتی ، بلکہ اور نکھا در بنی ہے ۔ یہ لیموں کی نز کیب در اصل روس ، ترکتان اور ایک ایک سے جلی ۔ سم فندا ور خار امیس عام دستور سے کہ چاہے کی تعبر افغان لیمونی ہوگا ۔ بعض ایران بھی دور کا فائنہ لیمونی ہی پرکرتے ہیں ۔ یہ کہ خت دور حرکی آت تو عرف انگر نزدن کی لائی ہوئی ہے ،

مراب فتنه برجا ببست كمن مي دا عم!

اب اده اک اورنئ معیبت بیش اگئی ہے۔ اب کی نوم فرشکری عام متم ہی کے استعمال کار دناتھا ، بیکن اب معامله صاف صاف گرئی کے بہتینے والا ہے۔ منہ وشان فدیم میں جب لوگوں نے گرئی کم منرل سے قدم آگے بڑھا ناچا ہم تھا، تو یہ کہا تھا کہ گرئی کوکسی قدر صاف کر کے لال شکر بنیا نے لگے تھے۔ یہ صفائی میں سفید مشکر سے منزلوں دُورتھی ، مگر ناھا ف گرؤ سے ایک قدم آگے نکل آئی تھی۔ پھر حب سفید شکر عام طور پر سننے بھی ، تواس کا استعمال زیادہ تر دیہا توں میں می دودرہ گیا ، تیکن ا ربھیر دنیا اپنی ترقی معکوس میں آئی طرف لو شربی ہے ، جہاں سے سیکر و ں برسس پہلے دنیا اپنی ترقی معکوس میں آئی طرف لو شربی ہے ، جہاں سے سیکر و ں برسس پہلے دنیا اپنی ترقی معکوس میں آئی طرف لو شربی ہے ، جہاں سے سیکر و ں برسس پہلے اگے بڑھی تھی ، چا بچ آج کل امریح میں اس لال مشکر کی بڑی ما نگ ہے وہال کے اہل دوت کہتے ہیں ، کا فی بغیراس شکر کے مزہ نہیں دیتی اور تو بیا کہ قاعدہ مقروم ہے کا اہل دوت کہتے ہیں ، کا فی بغیراس شکر کے مزہ نہیں دیتی اور تو بیا کہ قاعدہ مقروم ہے کے اہل دوت کہتے ہیں ، کا فی بغیراس شکر کے مزہ نہیں دیتی اور تو بیا کہ قاعدہ مقروم ہے کے اہل دوت کہتے ہیں ، کا فی بغیراس شکر کے مزہ نہیں دیتی اور تو بیا کہ قاعدہ مقروم ہے کہ اہل دوت کہتے ہیں ، کا فی بغیراس شکر کے مزہ نہیں دیتی اور تو بیا کہ تا عدہ مقروم ہے کہ اہل دوت کہتے ہیں ، کا فی بغیراس شکر کے مزہ نہیں دیتی اور تو بیا کہ دوت کہتے ہیں ، کا فی بغیراس شکر کے مزہ نہیں دیتی اور تو بیا کہ تا کہ دوت کہتے ہیں ، کا فی بغیراس شکر کے مزہ نہیں دیتی اور تو بیا کہ دوت کہتے ہیں ، کا فی بغیراس شکر کے مزہ نہیں دیتی اور تو بیا کہ دوت کہتے ہیں ، کا فی بغیراس شکر کے مزہ نہیں دیتی اور تو بیا کہ دوت کہتے ہیں ، کا فی بغیراس شکر کے مزہ نہیں دیتی اور تو بیا کہ دوت کے دو اس کی دوت کے دو اس کی دوت کی بھی دوت کی دوت کے دو اس کی دوت کے دو اس کی دوت کے دو اس کو دو اس کی دوت کے دو اس کی دوت کی دو اس کی دوت کی دو اس کی دو تو کیا کہ دو اس کی دو

کلکتہ کے جس بین اسٹورسٹے نگا ، اس کا ذخیرہ جواب دینے لگا تھا ۔ بھی ہم کے جس بھیج کرجا دہ ساندی کی جند طربے بلک نظر سے کلا ، او لعجن شینی دونوں نے بطور بخف کے بھی بھیج کرجا دہ ساندی کی تفلی جب کلکند سے کلا ، او ایک ڈبہ سانھ نھا ، ایک گھر میں جھوڑ تا یا نھا ۔ بمبئی سے گرفیاد کرے بہاں لایا گیا ، نوسامان کے ساتھ وہ بھی آگیا اور بھر فبل اس کے کہ ختم ہو ، گھروالا دبتہ بھی پہنچ گیا ۔ اس طرح بہاں اور جبزوں کی کتنی ہی کمی محسوس ہوئی ہو ، ایکن جا کہ کہ کی محسوس نہیں ہوئی ہو ، ایکن جا کہ کی محسوس نہیں ہوئی اور اگر جا ہے کہ کی محسوس نہیں ہوئی اور اگر جا ہے کہ کی محسوس نہیں ہوئی اور اگر جا ہے کہ کی محسوس نہیں ہوئی ، تو بینج بہی نکاتا ہے کہ کئی کھی محسوس نہیں ہوئی اور اگر جا ہے کہ کی محسوس نہیں ہوئی اور اگر جا ہے کہ کی محسوس نہیں ہوئی ، تو بینج بہی نکاتا ہے کہ کئی کھی محسوس نہیں ہوئی ،

مافظا؛ دگرچ می طلبی ا زنعب دمر؟ مے می خوری وطرق دلدار می سنگشی ۲۳

اس کی تشکر بھی بنیں ہوئی کہ یہ آخری ڈیٹر چلیگا کب بک! کیونکہ خواجہ مشرار کی مطت ہمیشہ بیش نظر دلیتی ہے :

«ماساغرت تربست، بنوشان ونوش کن<sup>۱</sup>

یهان بهارس دندانیون کے فافلہ میں اس فنس کا شناساکوئی بہیں ہے۔ اکر حضرات دورہ اور دہی کی دنیاجات دورہ اور دہی کی دنیاجات کی دنیاجات کی دنیاجات کی دنیاجات کی دنیاجات کی دنیاسے کتنی دورواقع ہوئی ہے ! عمر بس گر دجا ئیس، بھر بھی یہ مسافن طے نہیں ہو سکتی ۔ کہاں جائے کے دوق بطیف کا شہرستان کیف و مرود اور کہاں دورہ اور دہی کی شکم نیری کی ناکری !

اک عمر چاہیے کہ گوار اون بیٹس عشق رکھی ہے آج لڈت زخم جگر کہاں!

جواہرلال بلاشہر جائے کے عادی ہیں اور جائے کی ہیں ،خواص بورب کی مثری کے دوق ہیں بغیرد و دھر کی ۔ نیکن جہان مک جائے کی نوعیت کا تعب تی ہے ، مبر ب جغرافید میں اگر چین کا ذکر کیا گیا ہے نواس لیے نہیں کہ جزل جیگ کا فی نیک اورميدم جاك وإلى سے آئے تھے، بلكماس ليے كم جات وہيں سے آئی ہے: مے صافی زفر بگے۔ ید وشا ہرزتت ار ما ندانیم کر بسطاً مے و بغدادے مست ایک مترت سے بینی فالے کا عادی ہوں ، وہ وطائط جبیبین (White)

(Jasmine کہلائی ہے نعبی" یاسمن سفیر یا تھیٹ اردویس ہوں ہیں گو ری

مسے کہ محرم رانہ صباست سے دیا بد كرا او جود تحرزال أوب اسمن افي ساله

اس کی خوشبوجس فدر بطیف یے اتنا ہی کیف نندو نیز ہے۔ زنگت کی سبت كياكهون! لوگون نے انش تبال كى بغيرسے كام لياہے: مے میان شیٹ کر ساتی کر

آنشے گویا برآب آبودہ اند

لیکن آگ کانجبل بھرارشی ہے اور اس جانے کی علومت کھے اور جامہی ہے میں سرج کی کونوں کومٹھی میں سند کرنے کی کوشنش کرنا ہوں اور کہتا ہوں کہ بوں سمجھنے جیسے مسى نے سورج كى كرنيس حل كر كے بلورين فنجان ميں گھول دى ہوں - ملامحمر ما زندرانى صاحب بنت فا خف اگریہ جانے ہی موتی ، نوخانخاناں کی فاند سار شراب کی مدح میں سرگزیہ منہا،

نه می ما مد ایس ماده اصلاً برآب نوگویی كه حل كرده انداقاب الراني كي وجرسے جہا زول كي أمد ورفت بند موني ، نواس كا الرجام يريمي ماس آج کل چینی ہندوستان کے نام شہروں بیں پھیل گئے ہیں او دسر طبہ چینی رسٹو دانگل گئے ہیں۔ بونکہ احمد نگر انگریزی فوخ کی بڑی جیاؤئی ہے، اس لیے یہاں بھی ایک چی ایک چی ایک سے رسٹو دان کھل گہیا ہے جلی کو خیال ہواکہ ان لوگوں کے پاس یہ چاہے ضرور ہوگی ۔ اس نے خالی ڈیٹر بھیے کر دریافت کرایا۔ انھوں نے ڈیٹر دیجھتے ہی کہا کہ بہ چاہے اب کہال ان کی ایک تعیم کہا کہ بہ چاہے اب کہا بیٹری کی کہا کہ بہ چاہ ان سے ملا؟ اور اس جائے کی بیماں ضرورت کیا بیٹری کی کہا کہ بہ چاہ ہے اور اس جائے کی بیماں ضرورت کیا بیٹری کی کیا جی کہا کہ بیاں آر ما ہے؟ جو وارڈ دربازار گیا تھا ، اُس نے سرچین کہ باتیں بنا میں مگر اُن کی شفی نہیں ہوئی ۔ دو سرے دن سادے شہریں یہ افوا کھیل باتیں بنا میں مگر اُن کی شفی نہیں ہوئی ۔ دو سرے دن سادے شہریں یہ افوا کھیل گئی کہ میڈرم چینگ کائی شنیک قلعہ کے قید لیوں سے ملنے آر سی ہے اور اُس کے لیے چینی جانے کا امتمام کیا جا درا ہے ؛

ببب كنفش ألمهاجيه باطل افتا دست

جاے کے دیتے کی ہم بیس ہمینہ کچھ مذکھ میں بوٹ کا جُوراً بیٹھ حا یاکت اہے، اوراً سے دیتے کے ساتھ بھینیک دیاکر نے ہیں۔ بہ آخری طریقہ ہونے بہ آیا نو تھوڑا سا چوراُاس کی ہمیں حجم تھا۔ بیس نے جھوڑ دیاکہ اسے کیاکام کیس لاؤں! نیکن جینہ خان نے دیجھا' نو کہا، آج کل لڑائی کی وجہ سے ضائع مت کرد "کا نعرہ زبانوں پر ہے۔ بہ جُورا بھی کیوں نہ کام میں لا یا جائے ؟ بیس نے تھی سونجا کہ

به دُرد وصاف نراحكم نبسك دم دُرين

كهرجيساقي ماريخيت عين بطاف

خِائِب، برجُورا بھی کا م میں لا باگیا اور اس کا ایک ایک در دم دے کر بنیا راجیب فنجان میں جائے دات اس از ان دروں کی زبان طال بجارتی تھی ؛

برحند که نبست رنگ دگویم آخرین گیاه ِ باغ او یم ۵۳ شاہراہ عام سے باہرقدم ہنین کال سکتے اور اپنی بیپی ویلیجو ہی کی ضموں برقائع رہنے ہیں ۔ بیس زطام رہے کہ ایسی حالت میں ان حفرات کو اس جائے کے پینے کی زحمت دینیا منہ صرف بیبود دینا ، بلکہ "وضع اسٹی فی غیر کلم "کے حکم میں دہل تھا :

مے بہ زما دمکن عرضہ کائی جو ہزاب

بيشِ اين فوم بينتورًا بيرُ زُمز مهٰ رُسُد

عمرت دراز بادكه این هم غنیمت سن!

ان کے لیے یہ صرف آنچھی ہوئی۔ یہاں چاہے کا سا دامعاملہ بی ضنم ہوجائے ، اگریہ اچھی ہے ختم ہو جائے ۔ اگریہ اچھی سے ختم ہو جائے ۔ نالب کیا خوب کر گیاہے ؛

را ہدا زما خوشہ کا کے جشم کم مبیں ہیں بنی دانی کہ یک بیمایہ نقصاں کردہ کا!

مگرابک و تبکت کام و سے سختا تھا؟ آخر ختم ہوجائے بہت یا۔ چیب ہفا ن نے بہاں دریافت کرایا، بدنا بھی تھا، لیکن اس شم کی جلے کاکوئ سے راغ بہیں ملا۔ ان بمنی اورکلکۃ تھو ایا ہے۔ دیکھیے، کیا بیتی کتا ہے! ایک مفتہ سے وہی مہدوت ای سیاہ بنتی بی دریا ہوں اور سائی ای امیدوں برجی د ما ہوں ا

منكن چاره لب خشكر سلمانے دا ليے برتما بحيكال كرده مي ناسب الله

مناہے مذدست جران رہ گیاکہ اس میں میں جو کسی کو انبا سر بچوٹر نے کی ضرورت بیں نہیں انی جاخرلوگ زندگی کیسے سبر کرتے ہیں!

مریب عشق بچ دا ند کسے که درسم عمر مر درسم عمر اسم می است در ا

مجبوراً بس نے ایک دوسری تزکیب کانی ایک صاف کیڑے بیں مصری کی دلسال کھیں اور مہنت سارڈی کا غذا و پر تیلے دُھردیا ۔ مجھرا باب ہجرا تھا کرایک فیدی کے توالہ کیا جو بیاں کا م کاج کے لیے لایا گیا ہے کہ اپنے سرکی جگہ اِسے بیٹ: درس کہ کو کمن از ذوق دا دجاں جہنین

ہیں کے بیشہ سسر دیر زدہنن باقی ت

ليكن برگرفن اير آلات و وسأبل جي كجيم ابيا؛ ﴿

مركن ينه خار رسوم دنيود نفسا! ٥٨

کہ ایک چوٹ بھی فرینہ کی مذلکا سکا۔مصری نو گٹنے سے رہی ، البنۃ کا غذکے مرکز نے میرزے میرزے میرزے میرزے میرزے ال میرزے الا گئے اور کرچوے نے بھی اس کے دوے صبیح کا نقاب نینے سے انکادکر دیا: چلی بھی برجھی کسی بر بکسی کے آن گی! ۹۵

بہوال کئی دنوں کے بعد خدا فداکر کے بادن کا چرو نشت نظر آیا۔ "زشت" اس بیے کہتا ہوں کہ کبھی ایسا اسکھ طف نظر سے نہیں گزراتھا۔ آج کل طاطا نے ایک کا اسانع کی ہے۔ یہ خبردتی ہے کہ ہزاروں برس بیلے وسطِ بند کے ایک فبیلہ نے ملک کولوہ اور اور ادی کی صنعت سے آسٹنا کیا تھا۔ عجب نہیں، یہ باون بھی آسی قبیلے کی دست کا دبوں کا نفیتہ ہو، اور اس انتظار میں گردش لیل ونہا دے دن گنتا دیا ہو تا میں کردش لیل ونہا دے دن گنتا دیا ہو تا ہے کہ اخیس سے کہ ون دست ندی ضرورت

استخبل نے کہ ان ذروں کے المخصے کیف وسمرور کا جام ہے رہا ہوں ، توسن کرکی جولا بنوں کے لیے نا دیا ماکا م دیا ،اورا جا نکس ایک دوسر سے عالم سی بنہا دیا ۔ اورا جا نکس ایک دوسر سے عالم سی بنہا دیا ۔ اورا جا نکس ایک دوسر سے عالم سی بنہا دیا ۔ اور استری نہ بانی کہا تھا ؛

اگردها عمر درس سنبان ، حارشرم عم سگرد زحبشک در در حام گرم ، با ن سکویم کرم گرد درس فلمروکف غبارم ، به بینجی سمسری ندام کمال میزان اعتبارم ، بس سن ، کرز دره کرم گرد مه

اس بخرب کے بعب بے افتیا آنہ ایک اگر ہم نہ نہ کاموں کی فسمت میں اب سرحوش م کیفیتیں نہیں رسی ہیں، نو کائش اس نہ شبشہ ناصاف ہی کے جند گھونٹ مل جا یا کرس ، غالشنے کیا خوب کہا ہے :

> کہنے ہوئے سافی سے حیا آتی ہے درنہ بول ہے کہ مجھے دردِ منہ جام ہبت ہے ۵۵

شکرکے مسئلہ نے بھی بہاں آئے ہی ساتھا اسکا تھوڑی توراً اس کا حل مل گیا؛ اور
اب اس طرف سے طمئن ہول یموئے دانوں کی شکر تھوٹری سی میر سے سفری سامان
میں تھی جو کچھ دنوں کہ حبات ہم ہوگئی ، تو میس نے خیال کیا کہ بہا ں
صرور مل جانب گی ۔ نہیں ملی تو ڈیوں کے سکس نو طرور مل جائین کے ۔ لیکن جب بازا لہ
میں دریافت کوا یا ، تو معلوم ہو ا ، امن کے وقت توں میں بھی یہاں اِن چیزوں
میں دریافت کوا یا ، تو معلوم ہو ا ، امن کے وقت توں میں بھی یہاں اِن چیزوں
کی مانگ نہ تھی ، اور اب کو جنگ کی دکا وٹوں نے د ا میں دوک دی ہیں ، اُن
کی مانگ نہ تھی ، اور اب کو جنگ کی دکا وٹوں نے د ا میں دوک دی ہیں ، اُن
کامسراغ کہاں میں سکت ہے ! مجبود ا مصری مسکو ای اور جاپا کہ اسے کٹواکر
شکر کی طرح کا میں لا دُن ، لیکن کو شنے کے بیے یا دن کی حرورت ہوئی ، جیلر سے
کہا ، ایک باون اور باون دسند مسکو او یا جائے ۔ دو سرے دن معلوم ہوا کہ یہاں نہاون

(14)

"فلعهُ احْزِنكُمْ

عجنوري ١٩٨٧م

صدين مرسمتم

دی صبح چار بنے کا جاند اوقت ہے سردی ہنے بورے وج پر ہے، کم کا در دا زہ اور کھ ملی جو اردی ہے ہوا کے برفانی جھونے دمبرم آرہے ہیں جاے دم دے کے ابھی بھی دکھی ہے مینظر بیٹھا ہوں کہ بانچ چھے منط گزرہائیں اور دیگ وکیف لینے معبادی درج بر آجائے ، تو ذور شروع کروں ۔ دوم رتبہ نگاہ گھر کی کی طرف اٹھر کی معبادی درج بر آجائے ، تو ذور شروع کروں ۔ دوم رتبہ نگاہ گھر کی کی طرف اٹھر کی معبادی درج بر بنہیں آتے ۔ خوا جشبرازی کا تزائم منطابی کہ دل و دماغ میں گوئے راجے ۔ بے اختیار حی جا بتاہے کہ کنگنا وُں، مگر ہمسالیوں کی نیز میر طرح ہونے بر بنہیں اور نیز بنین دنیا ؛ ناچار تو کے قالم کے نیز میر طرح اور کی اور دن نہیں دنیا ؛ ناچار تو کے قالم کے حوالہ کرتا ہوں!

برگرصبوح سازوبزن جام یک منی پنیانی خارسهال به که بختی مطرب برگاه دار بهیس ره که مع زنی مابننوی زصوت منتی به بهوانعنی

صبح ست وزاله می جگرا از ابر بهمسنی گرصبی رم خار نرا در در سسر دمد ساقی بهوشس باش برعم در کمیر باست ساقی ، به بے نبیا دی بیز دان که سے بیاله اس علاقه بیس عام طور ربر بردی بهت به کی بهونی کاگذ سواسے انہیں اور راگر ہوا۔ سے انوکس م

اسعلاقہ میں عام طور بربردی بہت ہائی ہون ہے معلوم نہیں بھی اِس طرف کھی ہوئے۔
کاگذر ہوا ہے بانہیں! وراگر ہوا ہے ، نوکس موسم میں! لین لو نانو آب بار ہاگئے ہونگے۔
مسمبرہ اواء کا سفر مجھے ہی یا دہے ، جب سلم ایجو کبینل کا نفرنس سے اجلاس کے مسلم ایجو کبینل کا نفرنس سے اجلاس کے مسلم ایجو کبینل کا نفرنس سے اجلاس کے مسلم ایجو کبینل کا نفرنس سے اجلاس کے

پشے اتی ہے:

شور بدگی کے اسم سے مراب دوش صحرامیں اے خدرا اکوئی داد ارتھی نین خبر کھیے ہو ہمصری کو طبنے کی راہ نکل آئی ، لیکن اب کمٹی ہوئی مصری موجو دہے ، نووہ چیز موجو دہنیں ہجس میں مصری دانی جائے :

اگردسنے کم پیدا ، منی با بھرگریبال الا الا کہ انکی با بھرگریبال الا الا کہ دستے کہ بیبرا ، منی با بھرگریبال الا دیجھیے ،صرف اننی بات کہنی جامہتا تھا کہ جائے ختم ہوگئی ، منگر با منبس صفحے نمام ہو بھی اور البھی بک بات نما مرنہیں ہو تی ؛

به حرف بنش نبیب مارسر صدیث شوق این طرفه نز که بنیج به با باب منی رسد!

الو الكلام

اورنگ ذیب جب دکن آیا تھا تو بہاں کے برشکال کا اعتدال اس کی طبع خشک کو بھی ترکیے بغیر در دانھا۔ آپ تاریخ خوافی فان او رما نز الامراء وغیرہ میں جا بجا پڑھا ہوگا کہ برسات کا موسم اکثر احمد نگر یا لیا نام اس نے "می نگر" کھا تھا ، مگرز بانوں برینییں چڑھا۔ اُس کا انتقال احمد نگر ہی میں مہواتھا۔ جہان تک اس اعتدال کا تعلق گرمی او ربرسات کے موسم سے سے ، اس کے حرف خوبی میں کلا م نہیں مگرم میں بیا موسم ہواکہ اس میں جس قدر بھی تربادی کا موسم بھی معتدل ہوتا ہے وال نکم سردی کا موسم بھی معتدل ہوتا ہے وال نکم سردی کا موسم بھی معتدل ہوتا ہے وال نکم سردی کا موسم بھی معتدل ہوتا ہے وال نکم سردی کا موسم بھی معتدل ہوتا ہے وال نکم سردی کا موسم بھی معتدل ہوتا ہے وال نکم سردی کا عیش ہے ۔ اس کی کمی نقص وفتور کا حکم رکھتی ہے ؟ اسے اعتدال کو کر سرا یا نہیں جاسی ا

درماندهٔ صلاح وفسا دیم، الخدر زس رسمهاکه مردم عافل نهاده اند

شایدآب کومعلوم نہیں کہ او اکلِ غرسے سری طبیعت کا اس بادے بیں کچھ بجیب حال دہاہے کری کتنی ہی معتدل ہو، مگر بجھے بہت جلد پریشان کو دہتی ہے، او رسمینہ مرد موسم کا نوامت نگار رہتا ہوں ۔ موسم کی ختی میرے لیے زندگی کا اصلی سرماییہ بے، یہ بوئی ختم ہوئی اور گو یا زندگی کی سادی کیفتیں ختم ہوگئیں ۔ چونکہ زندگی بہر حال نسبر کرنی ہے، اس لیے کوشنش کر تا دہتا ہوں کہ مرموسم سے سازگا در موس ایکن طبیعت کے اصلی نقاصنہ مرفالس بنیں اسکتا ۔ او منوس یہ ہے کہ بندوستان کا موسم مرمواس درج تنک مایہ ہے کہ ایک طبیع سے مربی بلیع بسرائی میں کہ جانا شروع کر دیتا ہے اور درجیتے ہی دیکھتے ختم موجواتا ہوں جب ہے در مربی بطیع سرائی میں کہ جانا شروع کر دیتا ہے اور درجیتے ہی دیکھتے ختم موجواتا ہوں جب ہے دربی بھی سرائی میں ہو میں جو بہ ایک میں مورث حال میں صبر و شکیل میں اس کے انتظار میں دن کا منتا ہوں جب بیدا ہوئی ہے جب کہ دو آ ، انہیں ، اس کے انتظار میں دن کا منتا ہوں جب بیدا ہوئی ہے۔ اور س کی آمد کی خوشوں میں محوم جو جاتا ہوں؛ لیکن اس کا فیام اتنا مختصر ہوتا

موقع برآب سے دمإل ملاقات موئی تھی۔ بینا بہال کیے صرف اسی میں کی مسافت رواقع ہے،اوردکن کا یہ نمام حصتہ ایک ہی سطح مرتضے ہے ۔ اس بے یہاں کی موسمی حالت كوليه ما برقياس كرينجي - علاده برس وفت كے زندانی مجھ لونا ميں د كھے كئے ہيں، مجهريبان اس بي ويسيمي الن فياس عن زريك بفول عزفي د ونول كاحسكمايك یمی سوا:

يجست سبس شيراني وبرخشاني

فیضی کو اکبر نے جب منفارت بربیراں بھیجا نفیا تومعاملات کی پیجیدگیوں نے اُسے دوسال مک ملنے بنیس دیا اور بیاں کے ہرموسم کے بخربے کا موقع ملا ۔ اس نے اپنے مكانتب بس احد مركى آب و بوائے اعتدال كى بہت نعريف كى تھى فيضى سے بہت سیلے کا بہ واقعہ ہے کہ ملک لنتجار سنبرازی نے مولانا جائی کو دکون آنے کی دعوت دی تقى اور كها تفاكداس ملك بيساره كيبني بوا معتدل كا تطف الها يا جاسكنا م نجر اده بهبنا كهنا نوصر بح مبالغه مفا ؛ سكراس بن شك بنب كه بهال كرمى كے دن بہت کم ہونے ہیں اور بیاں کی برسات مالوہ کی برسات کی طرح بہت ہی ٹرکطف ہونی ہے نالیا ۱۹۰۵ کی بات ہے کہ ببئی ہیں مرز ا فرصت سنیرازی صاحب أناد أتعم سے ملنے كا انفاق ہوانھا۔ وہ برسات كا مؤسس لونا ميس سبركرے الوفى تفط اور كيتے تھے ، بوناكى ہواسے اعتدال نے ہوائے شيرانكى ياد مانده کردی:

اے دل بنو خرسندم، نو بوے کے اری

مبرا ذاتی مخربه معامله کومیران کاسبنیس مے جان ایکن بهرطال بیس شیراز میس مسافرنها اورمرذ المصمصوف صاحب البريت شخف وصاحب البيبت ادرى کماز کم شعلوں کی نوعیت باقی رہتی ہے رپھر بھی میں اسے ترجیج دینے کے لیے تیا اپنیں. دراصل میصرف گرمی می کے بیے آنٹ ان کا شیدائی نہیں ہوں ، مجھے شعلوں کا منظر چاہیے جب کے شعلے مجر کنے نظرم آئیں دل کی پیاس نہیں کھنی ۔ بے در دول کو جودل كى جيم برف كى بل سيدني حيه بال كير في الن معاملات كى كيا خر!

سینهٔ گرم نداری مطلّب مجنتیشق سینسینسین جود رمجردات عود مخر!

سيس كرمنسبس كيد بارما ابسابواكه أس خيال سے كسردى كازيا ده سے زياده احساس ببدا کروں ، جنوری کی را توں میں اسمان کے بنچے بیٹے کو صبح کی جاہے بنیاد ہا؟ اوراینے آپ کو دھو کے ہیں ڈالٹا رہاکہ آج سردی خوب بڑرہی ہے! از يك حديث بطف كه آن مم دروع بود

رامشب ز دفترگلهصد بایششسته ایم

ميرى طبيعت كالجمى عجيب حال هے، دوسرول سے بيلے خود اپني حالت برمني تناموں . بجينے بيں جند مہينے جنبتورہ بيں بسر ڪيے تھے ۔کيو بحم کلکند ببن طاعون بھيل ر مانھا ِ وعجرعبن درائ بوكلى بردا فع اب ميس فيهي ست بيلي زايكما صبح وا كفنتون دريابين تبرتارمينا المجرمجي جي سبريذ مؤنا البهي تبراي كي لي طبيع بيميته ترستی رہنی سے میجان استد، طبع بوفلمون کی نیزنگ ارائیاں دیکھیے!الک طرف دریا ہے ہم عنا نی کا یہ دوق وشوق، دوسری طرف اگر کے سے شعلوں سے شہرا ہبونے کی <sup>ہ</sup> يبشنگى!شايديواس ليے بوكم اقليم تربرگى كى سطح ير يا بى بېناسى، نې بين اكريخى مبتى ہے۔ اسى بنے كنة سرايان حقيقات كوكمنا براكه:

ہے کہ ابھی اس کی پرسرائیوں کے سروبرگ سے فارغ نہیں ہواکہ اجا نک ہجران دودع کا اتم سرپر آگھڑا ہوناہے:

بنجوعيك كه درايام بهارا مرورفن!

یں آپ کو مبلا وں امبر نے بیل میں عیش زندگی کا سے بہ ہر تفتور کیا ہوسکتا ہے! جاڑے کا موسم ہو اور جاڑا بھی قریب فریب درجۂ انجاد کا؛ رات کا وقت ہو انسان میں او بنے او بنے منعلے مجر کی رہے ہوں ، اور میں کرے کی سادی مسند سی چھوڑ کر اس کے قریب بیٹھا ہوں ، اور مرجے یا تھے میں شغول ہوں ؛

من ایس مقام برنبا وعا قبیت بریم اگرچه در پیم افتشن دخلق انجمنے ۱۳

معلوم نبیس بہشت کے موسم کا کیا حال ہوگا! وال کی نہروں کا ذکر بہت سننے میں آیا ہو۔ اور کا دکر بہت سننے میں آیا ہو! آیا ہوں کہ کہیں گرمی کاموسم نزریتها ہو!

سنتے ہیں جوہشت کی تعریف سب درست میکن خداکرے دہ تری جلوہ گاہ ہو! سا

عیب معاملہ سے بیں نے بار ہاغور کی کہ میرے نصور بیں آلٹ دان کی موجودگی کو اتنی اہمیت کیوں مل کئی ہے! لیکن مجھے شابل نہیں سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ مردی اور آتشان کارشتہ جولی دامن کارشتہ ہوا۔ ایک کو دو مربے سے انگ نہیں کرسکتے ہیں مردی کے موسم کا نقسنہ اپنے ذہن میں تھینے ہی نہیں سکتا، اگر آتشان دمیلا کے ہاہو بھر آتشدان مجھی دہی برائی روش کا ہونا جا ہیے ،جس بین محرالا کے برائے کے باسکیں برائی روش کا ہونا جا ہی برجس بین محرالا کے برائی کے موسی جاتی ہے ۔ ہاں برائی کے مردی سکتا ہونا کی ترکیب آئی ہے معنی محسوس نہیں ہوتی ، کیون کہ نبھر سے انکی ہے ۔ ہاں کی سکت میں شکل بناد بتے ہیں ، اور اس کے نبیجے سے شعلے کلتے رہے ہیں کا دراس کے نبیجے سے شعلے کلتے رہے ہیں کہ کوئی گارا گادان کے دھے کی میں شکل بناد بتے ہیں ، اور اس کے نبیجے سے شعلے کلتے رہے ہیں کا دراس کے نبیجے سے شعلے کلتے رہے ہیں کا دراس کے نبیجے سے شعلے کلتے رہے ہیں کا دراس کے نبیجے سے شعلے کلتے رہے ہیں کا دراس کے نبیجے سے شعلے کلتے رہے ہیں کا دراس کے نبیجے سے شعلے کلتے رہے ہیں کا دراس کے نبیجے سے شعلے کلتے رہے ہیں کا دراس کے نبیجے سے شعلے کی دراس کے نبیجے سے شعلے کلتے رہے ہیں کا دراس کے نبیجے سے شعلے کلتے رہے ہیں کا دراس کے نبیجے سے شعلے کی دراس کے نبیجے سے شعلے کلتے رہے ہیں کا دراس کے نبیجے سے شعلے کلتے رہے ہیں کا دراس کے نبیجے سے شعلے کلتے رہے ہیں کا دراس کے نبیجے سے شعلے کی دراس کے نبیجے سے شعلے کا دراس کے نبیجے سے شعلے کا دراس کے نبیجے سے شعلے کی کا دراس کے نبیجے سے شعلے کی دراس کے نبیجے سے شعلے کی دراس کی کی

طربقتیں نے شالی ابان کے عام گرو لیں جی دیجا۔ آث لان کی آگھرف کرہ گرم کرنے کے کام میں نہیں لائی جاتی ، بلکہ باور تی خان کا بھی آدھا کام دے دی ہے۔ بوگ آتشال کی آگئی ہے کہ کام میں نہیں لائی جاتی ہیں ، ارشالی آگئی ہی گرم کر لیتے ہیں ، اور کھا نا بھی کہا گئے ہیں ۔ اگرشالی ایران کے لوگ ایسانہ کریں ، تواتنا ایندھن کہاں سے لائیں کرکو کی گرم رکھیں اور باور جی فانہ کا چو کھا بھی مملکتا رہے! وہاں کے مکانوں میں آتشدان کی محراب ہوتے ہیں کہ کئی کئی ویکھیاں ان میں ببک وفت نظر سکتی ہیں ۔ آتشدان کی محراب میں تعمیر کے وقت طلقے دال دیے جاتے ہیں ، ٹھیک اُسی طرح کے جسے ہمارے مکالول میں تعمیر کے وقت طلقے دال دیے جاتے ہیں ، ٹھیک اُسی طرح کے جسے ہمارے مکالول میں تعمیر کے وقت طلقے دال دی جاتے ہیں ، ٹھیک اُسی طرح کے جسے ہمارے مکالول میں تعمیر کی میں آتشدان بنا ہے ۔ جاڈوں میں سرائے گی لاکھا دی ۔ بعض شہروں میں سرائوں کے سرم و میں آتشدان بنا ہے ۔ جاڈوں میں سرائے گی اسی آتشدان پر بلاؤ دم کر کے آپ کو کھ لادیگا اور کہیگا ؛ جائے گرم مگذار بدو

اکست کے ہینے ہیں حب ہم پہاں لائے گئے، تو بارش کا موسم عروج پر تھا، اور ہوا خوشگوارتھی۔ بانگل نسبی فضار ہنی تھی، جیسی آئے جولائی اور اگست ہیں کو ناکی دھی ہوگی۔ پانی بہاں عام طور پر ہیس مجیس ایخ سے زیادہ نہیں برستا، کیکن پانی کی دو چار بوندس بھی کافی خوشگواری پر پر اکر دیتے ہیں۔ امس بہت کم ہوتی ہے، ہوا برا بر جانتی رہتی ہے۔

ستمبراوراکتوبراسی عالم بیس گزرا میکن جب نومبر شروع ہوا توطبیعت اس خیال سے
افسردہ رہنے نگی کربیاں کی سردی کا موسم بہت ملکا ہوتا ہے مجھاؤی کا کما نداگا فیر
جو پچھلاجاڑا یہاں سبرر جیکا ہے، کہتا تھا کہ یونا سے کچھ زیادہ سردی تھی، میکن وہ بھی
مشکل دس بارہ دن مک رسی ہوگی ۔ عام طور برڈسمبراور جنوری کا موسم بیاں ایسا .
مشکل دس بارہ وان مک رسی ہوگی ۔ عام طور برڈسمبراور جنوری کا موسم بیاں ایسا .
مہنگل دس بادم کی اور نیجا بسی جا ڈے کے ابتدائی دیوں کا ہوتا ہے ۔ ان خروں کے

الکرمیون بین بهاطر جانے ہیں کہ وہال گرمیوں کاموسم سرکریں میں نے کئی بار جاندوں میں ہیں ہے گئی بار جاندوں میں ہے میں بھی کی جاندوں میں ہے میں بھی کی اسلی موسم میں ہے میں بھی کی اسلی موسم میں ہے میں بھی کی اسلی موسم کی فدر رہ کر سکا میری زندگی کے جند رہ ترین سفتے لبنا میں بسر ہوئے ہیں۔

وجبال لُبنان، وكيف لقِطعها وا دهي الشياء، وصيفهن شتاء،

زندكى كالكسعاد اجوموس سسربوا كفالحصينين بقولنا بموس أكرج جغرافيه ك كيرون ميں معتول خطر سے باہر نہيں ہے، ليكن گردو پين نے اسے سر دمير ودد میں دہل کردیا ہے اور بھی تو دیا ریجر ہیں ایسی سخت برف پڑنی ہے کہ حب بہر مٹرکوں کی کھدائی نہ بہولے، گھروں کے کواٹر نہبر کھل سکتے بیس سال میں گیا تھا غیر معولی برف ٹری تھی۔ برفب ارک کے بعد حب آسان کھلتاا ور آدمینیا کے پیرار و كى بوائيں جلتيں توكيا عرض كروں المفنٹرك كا كياعا لم بنونا! مجھے يا دسبے كہ بھى تجميم مرد ك شيرت كا به عالم سو باكه شكون كالموهكذا مثاني ، تو يا بي الى جنكة برف كيس و كهابي دیتی بیکن بر بھر می سردی کی ہے اعتدالیوں کا گلمند نرتھا یس شیخ کے گھر مہان کھا اس کے بیتے دن بھر برف کے گولوں سے تھیلتے رہنے اور جی کھی کوئی جھوٹی سی گؤلی منهم يربي فال ليتي يتى كبيره بعني ينتخ كي مال كالوند بول كوحكم تفاكه ميرا اتت ان جوبيس تصنع روشن ركھيں؛ خود بھي دن ميں دونين مر نبديجار کے محصب پونچر اياكريں كه مجرو كاكيا حال ہے؟ ايك يوسے كيتلي آتندان كى مجراب بن دنجير سين تني ور بانی مروقت مجسس کھا تارستا جس وقت جاہو، قہوہ بناکرگرم گرم ی ہو۔ چو نکہ دیریک جوش كھائے موئے الى ميں جانے ياكافى بنا ناكھيك بنيں اس ليے س اس الله المراكھ دیاکرتا،لیکن اونڈی کی رسٹ کا دینی اور کہی کرسٹ تی کا حکم ایساہی ہے جانے بنانے کا ہی

یہاں تک بھے جکاتھ کہ خیال ہوا، تہ ہیں ہیں گیار ، صفے سیاہ ہوگئے اور ابھی تک حرف مترعاز بان فِلم برہنیں آیا : ہازہ نزین واقعہ یہ ہے کہ ایک ا کی محرومی وانتظار کے بعد برسوں چینہ خان نے مز دہ کا مرانی سنایا کہ بہتی کے آدمی اینڈینوی اسٹور نے وہائے جیس سے ڈھو ٹدھ کالی ہے اور آیک بونڈ کا بایسل وی کی کردیا ہے ۔ جہنا بخہ کل بارسل بہنچا چینہ خان نے اُس کی قیمت کا گلہ کرنا سفروع کردیا کہ تھیں آیک بونڈ جا نے اتنی قیمت وہی بڑی ۔ حال آنک واقعہ یہ سے کردیا کہ تھیں آگر اسٹوراس سے کہ بھے اس کی اور ای نے جان کردیا ہے۔ اس نایا بی کے زمانے میں آگر اسٹوراس سے دوگئی رقم کا بھی طلبہ گارسون ا ہو بھی بی بینس گرانما یہ ارزال تھی :

اے کدی گوئی: "جراحامے بانے می خری ؟ اس شخن باسافی ماگو کہ ار زال کردہ است

مین انفاق دیجھے کہ اِد صربہ بارسل بہنجا ، اُدھر بہنی سے بعض دوسنوں نے بھی جبند اور تے جبنی دوشنوں سے کے کر بھجوا دیسے ۔اب گرفتاری کا زمار خننا بھی طول تھنچے جانے کی کمی کا اندلیٹنہ باقی نہیں رہا۔ طبیعت کو بالکل ایس کردیا نا، بین جوہی ڈسمبر شروع ہوا موسم نے اوا کہ کروٹ

می دودن کک بادل جھایا رہا اور پھر جومطلع کھلا، تو کچھ نہ پوچھیے ، موسم کی قیا ضبوں کا
کیا حالم ہوا! دہی اور لا ہور کے چہ کا مزہ یا دا گیا ۔ یہاں سے کروں میں بھلا آن دان
کہاں! لیکن اگر ہوتا، نوموسم ایساصر ور سوگیا نھاکہ میں بحری یاں جنی شروع کر دیتا۔
چیا فان جو مروفت فاکی تنفیفہ ( بعنے شارٹ ) چہنے رہتا تھا ، کیا یک گرم سوط ہیں
کر آنے لگا اور کہنے لگاکہ مٹری سے میرے گھٹنوں میں در دہ ہونے لگاہے ۔ چھا و نی
سے خبرا نی کو ایک انگر برسہا ہی جو رات کے پہرہ بریتھا، صبح منو نیا میں تبلا یا یا گیا،
اور شام ہوت ہوت ختم ہو گیا ۔ ہا در سے دیکھ و اسردی کی بیجا سنا یوں کاشائی
اور شام ہوت بھی جا درجیم سے میٹی رہنے مگی ہے۔ دیکھ و اسردی کی بیجا سنا یوں کا شائی
سے اور دھوپ میں بیھ کرتیل کی انش کرا د ہا ہے کہ نا مجسم بھی ہے کو کھولئی ہوگیا۔
سے اور دھوپ میں بیھ کرتیل کی انش کرا د ہا ہے کہ نا مجسم بھی ہے کو حوالے موسم کے عادی
دہ چکے ہیں و دہ بھی یہاں کے جا ڑے کے دائل ہو گئے :

چناں نحط سالے شداندردشق کہ باداں فراموشش کردندعشق مے

ضلع کاکلگراسی علاقه کابا شنده ہے۔ وہ آیا آنو کہنے لگاکہ سالہاسال گردر گئے، میں نے ایسا جاڑ اس علافہ میں نہیں دیجھا۔ پارا جالیس درجہ سے بھی بنجے اُنز جکاہے۔ یہاں سب جیان بن کہ اس سال کونسی نئی بات ہوگئ ہے کہ ا جا بک بنجاب کی سردی احمز نگر بہنچ گئی۔ میں نے جی بیس کہا ان بیخبرول کو کہا معلوم کہ ہم زندانیوں اور خرابا بیوں کی بہنچ گئی۔ میں نے جی بیس کہا ان بیخبرول کو کہا معلوم کہ ہم زندانیوں اور خرابا بیوں کی دعاً میں کیا الله کا اُنتی علی الله کا اُنتی علی الله کا اُنتی علی الله کا اُنتی علی الله کا اُنتی اُنتی میں ۔ مُن بَ اَسْد کی جہ ۔ کی دیاس بہار

فدا ہے شیو ہ رحمت کہ درلباس اد اور اس المار الما

(14)

فلعهٔ احزیگر و جنوری سرم و اء صریق مکرم

نانیتی ادبیات و (Egotistic Literature) کی نسست دسیاند موال کے تعیض تقادوں نے یہ راسے ظاہری ہے کہ وہ یا تو بہت نہا دہ دلیزر برونگی، یا بہت نہادہ ناگواریسی درمیانی درجه کی سمان گنجایش منیس - آنانیتی ادبیات سی تفضود تما اس طرح ی فامه فرسائیاں ہیں جن میں اکم مصنّف کا ایغو (Ego) : بعنی ہیں " نما ما ال طور رسر الطبا تمليع مشلاً خود نومت مسوائح عمر مال واقى وار دات وماشرا مثابرات ویخارب بخصی اسلوب نظروفکر میں نے " نمایال طور" کی فیداس کے لگانی که اگریدنگانی حاسے: و دائرہ بہت زیادہ وسیع موحائیگا کیونکہ عیرنامال طور برنوبرطرح کی معتنفات میں معتنف کی انا نبیت انھریتی ہے اور انھرتی رہنی ہے۔ اگراس اغنیادسے صورت حال سرنظر دالیے ، نوسادی درما ندگیوں کا کھ عجیب مال ہے۔ ہماینے دہنی آنار کو ہر میزسے بیا ہے ماسکتے ہیں ، مگر خود ا نے آپ سے بچانہیں سکتے ۔ ہم کتنا ہی ضمیرعاتف اورضمہ مخاطب کے مردوں میں جھک بضمر کلم کی برجها ئیس برط تی بی ربیلی - تیم جہاں جانے ہیں بہاراسا یہ ہے۔ ہاری سی خود فراموسیاں ہیں جودر اسل ہماری خودېږستيون سي سيږيا مونی مين ريبې وجه هي که ايک کته نناس حقيقت کوکېنا برا تھا؛

## غبايخاطر

بېرمال جوبات کېنى چاښنا ہوں، ده بېر سے که اس ایک دا فغیت صبح کے معاملہ کی لوری فضا بدل دی اور مجو سے طبع افسرده کا آب رفته بجردالیس آگیا ۔ اب بجروہ ی صبح کی مجلس طرب آراستہ ہے، وہی طبع سیمست کی عالم فراموشیاں ہیں اور وہی فسکر درماندهٔ کا دکی آسال بیمائیاں ؛

گو هر مخزن اسسرا ربها نست که او د حقّهٔ مهم ربدال مهر ونشا نست که او د حافظا، بازنما فصّهٔ خون بهٔ چشته که درس چنمه همال آب د دانست که دس

انجالكلام

سے رہنے بردم درس سال سی عجسه زنده کردم مدین رسی

دانن رهٔ حادث و قسد مم خاموستي من بصد خروش ست خونے سنت جکیدہ از دما عم تحيس موج تحبر بساحل أقبادا أبين وسم بدست محفل از شعله نراش کر ده ام حرف بسمعی خفت کرده بیراد ۱ زصبح سناره و زمن حرف انفوس نهفت را م برز تمار ا زمن به بهار یا دگا دی ست.

یا شلاً حب فیضی نے تل دمن نظر کرنے ہوئے یہ استعاد کھے کھے ؟ امروز مذتاعرم الحسكيم ہرموے زمن نمام گوش ست اس باده كهجوت دازاياعم صد دیده بورطئ د ل افتاد بگداخت را بگیت د ل سمم كونسحر كاري ثررف بأنك فلم درس تنب تار مى رىنجىت از سى كا دى زرف هر نعنمه که کسته ۱ م برین مار ای گل که به نوشا ن ناشاری یاجب ہمارے میرزیش نے کہا تھا! ^

تگار با ہوں مضامین نوکے بھرانار خبركرو مرے خرمن كے خوشە كبنولكو

توبيحض شاعرا بذنعليا ل منهيس؛ بيرأن كي مرجوسس انفرا دبيت نفى ، جوب اختيار جنح رسم محمی!

ليكن سائه بى مم ديجية بين انا نبيت كايشعور كيمراس نوعيت كا وا فع مبواه كالمرنفراد انا نبت ابنے اندرونی آبید میں جوعکس دائت ہے، برونی آبیبوں میں آس سے بالکل اُٹا عکس بڑے گئا ہے ، اندر کے مبینہ میں ایک بڑا و ہود در کھائی دیتا ہے ، فقلت لها ما اذنبت؟ قالت مجيبة وجودك دنب لائقاس به دنث!

کل ایک نیرنسوید تناب کا ایک فاص مقام سکھ رہاتھا کہ بحث کی مناسبت سے قول مند رجۂ صدر دہن میں ناذہ ہوگیا اور اس دفت حب معمول سے کو سکھنے بیٹھا، نوبی است مند رجۂ صدر دہن میں ناذہ ہوگیا اور اس دفت حب معمول سے کو سکھنے بیٹھا، نوبی اسک اس مقاملہ برغور کریں۔ ایک ادیب ایک شاع ،ایک مصور کا ایک ان نیت ، (Egotism) کی ایم یہ ہوت ایک ایک کا درخ کیجے ، مذخودی ۔۱) ایمی منہ تو فاسفہ اضلاق کے مذیب انا (Egoism) کا درخ کیجے ، مذخودی ۔۱) کو دیکھیے۔ آپ کو صاف دکھائی دیگا کہ بیانا نیمت در جس اس کے سو المجھ بنیس سے کہ اس کی فناری سرجوش ہے جسے وہ دبا بنیس سکتا ۔ اگر میں مناب کو دیکھیے۔ آپ کو حال کا دیکھی سے اور این سمت کا اثبات کرتی ہے ابوالا مشہور لامیٹہ کہا تھا ؛ معری نے جب ایزا مشہور لامیٹہ کہا تھا ؛ معری نے جب ایزا مشہور لامیٹہ کہا تھا ؛ معری نے جب ایزا مشہور لامیٹہ کہا تھا ؛ ا

الدفي سبيل المجديما أنا فاعل عن فا قدام وَحَوْم وَنَائلُ عَفَا فَ وَا قَدامٌ وَحَوْمٌ وَنَائلُ عَلَيْ الدور الم وَحَوْمٌ وَنَائلُ عَلَيْهِ الدور المن مرائل في النالا فان رائية كما الم

أراك عمتى الدمع شيمتك الطبي

امّا المهوى كفي عليل ولا أمرُ

ماحب ابن ستناء الملكف ابنے زمار كو خاطب كيا تفاده

على الوّعم منى ان ارى لكرستال وَلَى همتر، لا وَتَضَىٰ الاُ فَقُ مقعدًا د آنك عبدی با زمان، وَإِنّنی وَ مَا اَنْ اَلْمَا مِنْ اَلْمَا اِنْ اَلْمَا مِنْ الْمُولِ وَمَا اَنَا رَاصَ إِنْنِی وَ اَطِیُ الْمَتْوَىٰ باحب فردتسی کے قلم سے محلامتھا:

لی وه اس کی بنیکلفانه و افعیت دیچه کریخود هوگئی ایک دمیجب این تصویر انروانی جا بتاہے ، توخود اسے اسکا سعور بو مان ہولیان اس خواش کی نزمیس اس کی اما مبت کی آیک دهیمی و وا ز صرور بولیت تنتی بیے نیصویر ٱنروانے کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت وہ ہے جیے محتورانہ وضعیع (Pose) سے تعبیر کیا جا "اہے ، بعنی نصو ہراً نروانے کے لیے آباب فاص طرح کا انداز ن القن اختیاد کراینا . ایک ا مرفن معتور جا نتا ہے کس چبرے اور حسم کی معتوران وضع كبيسي مونى عاسي إوه حب تك نشست و وضع كى توك ملك درست منيس كريكا أنصونر بنبس أتاريكا سوميس ننانوے أدبيوں كى خوائش تبي ہونى سے كتست اوردهناكسياك تصويراتروائيس لبكن فرض كروا ايك آدمي بغيركسي تتادي اور وضعی انداز کے آلہ انعکاس کے سامنے اسکیا ،اور اسی عالم بیس اس کی تصویر ائر آئی، توالیسی نصویرکس گاہ سے دیکھی جائیگی ؟ ایسی نصویر محطن اس لیے کہسانگی ادردا نعبّت کی ٹھیک ٹھیک نعبر ببنی کرتی ہے، یقیناً ایک خاص قدر وقیمت پیدا كريبكى ،اورس ماحب نظرك سائي وائيكى ،اس كى نوج ائى طرف كيبني ليكى - وه بهنبس دیکھیگا کیس کی نصو برہے، وہ خود کیسا ہے؛ وہ اس منس محو ہو جائیگا کہ خود نصويركتني بسياخية سيا

بعینه به مثال اس صورت حال کی هی سمجر بیجید - جومصنف این انانیت کی ببیاخه نصور کفینی در سیستی این ، ده اس معامله کی ساری مشکلول برغالب آجانی سه انصول کفیون نصور کفینی در این قالم سیسی مینی به بات اس کی د لا دیزی میں کچوخل منه بهت کی کیونکه نصور بتیکاف اور مبیاخته تحصینی به وه توگول کو باعظمت دکھانی دے باندور بیکن اس کی معتبف میں باندور بیکن اس کی معتبف میں باندور بیکن اس کی معتبف میں جوانی انانیت کولافانی دلید بری کا جامی بہنادی بیات بین اس کی معتبف میں بین اس کی باندور کو بانداری کا جامی بینادی بین اس کی بیان اس کی بینادی بین اس کی بیناد بین بین اس کی بیناد بین بیناد بین بیناد بین بین اس کی بیناد بین بیناد بین بیناد بین بیناد بین بیناد بین بیناد بیناد بین بیناد بین بیناد بیناد

## غبادخاطر

باہرکے نمام آبیبوں میں ایک جھوٹی سے جھوٹی شکل ابھرنے نگئی ہے ، خودی آبینی در در کرمے وہ سن اظرارش ا

یہ صورت مال ہے جہاں سے ہم صنف کی جو خود اپنی نبیت کچے کہنا جا ہتاہے،
ساری شکلیں ابھرنی شروع ہوجاتی ہیں۔ وہ جب کہ خود اپنے عکس کو جواس کے
اندردنی آبینہ میں بڑراہے، حصلا نہیں سکنا ، نوا جا بک کیا دیجھاہے کہ باہر کے
منام آبینے اُسے حصلا رہے ہیں۔ جو "میں خود اس کے لیے بے صدا ہمیت رکھتی ہے کہ مام آبینے اُسے حصلا ارہے ہیں۔ جو "میں خود اس کے لیے بے صدا ہمیت رکھتی ہے دہی دو سرول کی بکا ہوں ہیں کیسر غیرا ہم ہورہی ہے۔ وہ اپنے آب کو ایک ایسی جا
میں محسوس کرنے لگت ہے، جیسے ایک صدق دیسے میں لائوں، میری کا ہ کے سواا ور
میرائے میں موقع کی دلا ویزی نہیں دیکھ سکیگی :

ا بدنی نقش بن رطلبه خیال نبیت تصریر خود بلوح دگر کمی شیم ما ۱۰

ليكن سرزفانون كى طرح يهال محى مستنبات مين بهين المركز البركتم كمجى اي شخصيبنن هي دنيا كم سرح (البيع) برمنودا رمبوط في مين جن كي أنانيت كي مقدار اضافی نہیں ہوتی، بلکمطلق نوعیت کھی ہے، بعنی خود انھیں ان کی انا نہیں جنی بری د کھائی دیتی ہے، اتن ہی بڑی دوسے بھی دیکھنے لگتے ہیں۔ ان کی اُنا نیت کی رحما جیجی بڑیکی ، نوخواہ اندر کا آیبہ ہوخواہ با ہرکا، اس کے ابعا دِنلانہ (Dimensions)

بهیشه یسان طور بر منودار مرو بگے!

ايسے خص الخواص افراد كوعام معيا منظرسے الك دكھنا بڑيكا ۔ ايسے لوك فكرونظر کے عام ترا زووں میں نہیں تو لے جاسکتے ۔ ادب وتصنیف کے عام فو انبین انھیں لیے كليوں سے بنيں بجراسكتے ۔ زمانے كوان كا بين سليم كرلينا بر" الم كدو جننى مزنب بھی جا ہیں،"میں " او لنے رہیں۔ان کی ہر"میں اُن کی ہر"وہ" اور تم "سے جہیں زیادہ

انائینی ادبیات کی کوئی فاص قسم لے بیجے ۔ شلا خود نوٹ ننہ سوائے وواردات، اور کھر منال کے بیے بغیر کاوٹس کے حید شخصیتنیں حین بیجیے مثلاً سبنٹ آگٹا اُن (Sl. Augustine) روسو (Strindberg) استریگر سرکا (Strindberg) مالستانی ، اناطول فرانس ، م ندرے زید (Andre' Gide) ان کے تو دنوشنہ سوانح چیمخلف نوعیتو کی جیم مخلف تصويري بيس، نيكن سبن بيسال طور برا دبيات عالم بين دائمي حكم صلّ كرلى كيوي تصويرس ببيانحت اوروافعي بس مشرقي ادسيات بس مثلاً غزالًا ابن خلدون، بابر، جهانگیر اورملاعبدانقاد زیرا یوئی کے خود نوشنه حالات میم لایئے۔ ہمکتنی ہی مخالفا مذبکا ہوں۔ سے تھیں بڑجیں ، کیکن اُن کی دلا ویزی کے مطالبے سے اکا دہنیں کرسکتے ۔ غزالی نے اپنے فکری انفعالات کی سرگر : شت منائی ، ابن خلدون نے اپنے تعلیمی اور سیسی علائق کی د استان سرائی کی ۔ باتر نے خبگ

لیکن بیبات بھی یادیکھی چا ہیے کہ اسان کی تمام عنوی محسوسات کی طرح اس کی انفراتی کی منود بھی مختلف طالتوں بیس مختلف طرح کی نوعیتیں رکھتی ہے کبھی وہ سوتی رئتی ہے کبھی جاگئے تھانے لئے تا مجھی جاگئے تھانے لئے تا مجھی جاگئے تھانے لئے تا ہوئی جا مہی جاگئے تھانے لئے تا ہوئی جس طرح سرانیان کی ساری فوتوں کی طرح وہ بھی نینو و نمائی مختاج ہوئی جس طرح سردیگ کا ذہن وا دراک کیسال درجہ کا نہیں ہوتا، اُسی طرح انفراد بیت کا جوش بھی ہردیگ مستوروں اور رئیس اُبلی مدارح کا یہی فرق ہے جو ہم مام ادیبوں، شاعروں ممستوروں اور رئیس بیت ہیں۔ اکثروں کی انفراد بیت بولتی ہے، مگر دھیمی مروں میں بولتی ہے ۔ اکثروں کی انفراد بیت بولتی ہے، مگر دھیمی مروں میں بولتی ہے ۔ اکثروں کی انفراد بیت بولتی ہے، مگر دھیمی مروں میں بولتی ہے ۔ بعضوں کی انفراد بیت انتی بُر جوشش ہوتی ہے کہ جب کرجب کھی بولیگی ، سارا گردوبیش کو بنے انتحاب کی انفراد بیت انتی بُر جوشش ہوتی ہے کہ جب کہ بیکا :

یک بار ماله کرده ام از در در استباق از مشش جهن منو رص را می نواس نبید

اسى ييرايرعرب شاعركوكهنا براتفا:

وماالدَّهر الأمِن رُواة فصائلى إذا قُلتُ سِعْماً أصبح الدَّ حرُمُ نَسْلً ١٢

ایسے افرادائی "بیس کا سرخوش کسی طرح بنیں دباسکتے۔ ان کی خامینی بھی چنجے والی اور ان کاسکون بھی ترخیے والا ہوتا ہے۔ ان کی انفراد تیت دبانے سے اور زیا دہ ان کی انفراد تیت دبانے سے اور زیا دہ ان کی انفراد تیت دبانے سے اور زیا دہ ان کی ایک ایسے افراد جب بھی "بیس" بولتے ہیں، تواس میں قصد، بناوط، اور نما بنا کہ کوئی دخل بہیں ہوتی ہے۔ نمایش کوکوئی دخل بہیں ہوتی ہے واس وقت کر ہمارے سامعہ سے سے سکراد ہی ہے :

می کشر شعد مرے از دل صدیادہ ما جوش انت کے جو اس بود امروز برقوارہ ما اللہ جوش انت کے اور امروز برقوارہ ما اللہ جوش انت کے اور امروز برقوارہ ما اللہ جوش انت کے اور امروز برقوارہ ما اللہ جوش انت کی بیاد کے اور ان میں انتہاں بود امروز برقوارہ ما اللہ جوش انت کی بیاد کے اور ان میں انتہاں بود امروز برقوارہ ما اللہ بیاد کی بی

اس کے ختلف وفتوں کے مکالمے اور روز نامجے اس کے ادبی اور فتی مباحث بسب میں اس کی انابنت بغرکسی نقاب کے دنیا کے سامنے آئی اور دنیا اسے عالمگیرلوشنوں کے ساتھ جمع کرتی رہی ۔اس کے خود نوٹ مت سوانح جوایک نے رنگ سادگی کے ساتھ تحقی این سی دارا بین پیس اور اینا کارنینا "سے کم دلیز بر بنیس ہیں اور در اصل ان دونوں افسانوں بیں بھی اس کی اما بنیت سی کی صرائیس سم سن رہے ہیں۔ زمان اس كی امركاد او ل كاربگ وروغن ابھی كف مترهم نہیں كرسكا بيجيلی جنگے زمارہ بس اوك واراينديس ازمرنودهو شهف لكي نفي اوراب بجردهو شهرسيب موجوده عبرس السفائي كي عظمن عينبت ايمف كرك ببت إكم الماعول كومنوه كر سكبكى - بورب اورا مريحه كے دماغي طبقول تيب بين كم توك البين كلينگے ، جواس كے معا نرنی السفی اور جالیانی (Aesthetics) افکا رکواس لظرسے دیجھتے کے لیے نیاد ہوں جب نظرے اس صدی کے ابتدائی دور کے توک دیجھاکرنے تھے؟ تا ہم اس کی انانبتی ادبیات کی دلندری سے اب بھی کوئی ایکار نہیں کرسکتا۔ اس کی عجیب از مدگی كامعمة البهى بحث ونظركا أيب دل بندموضوع سے، ہردوسرے نببرے سال کوئی مذکوئی نئی تخاب کلتی رہتی ہے۔

پھیلی صدی کے آخری اوراس صدی کے ابندائی دورہیں بحر ننجو دنوسٹ نہ مواہجم یا سکھی گئیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ اس عہرے کر جو تھے مصنف نے صروری تمجھا کہ ابنی گذری ہوئی زندگی کو آخری عمریں بھرا بک مرتب دم رائے ۔ دنیا کے کرتب خالوں نے الیب کو ابنی المسادیوں میں جگہ دی ہے ، کیکن دنیا سے دما غوں میں بہن کم کے لیے جگہ نکا سے الکا دیا ہے۔ دما غوں میں بہن کم کے لیے جگہ نکا سے الکی سے الیک دما غوں میں بہن کم کے لیے جگہ سے الیک دما غوں میں بہن کم کے لیے جگہ سے الیک دیا ہے دما غوں میں بہن کم کے لیے جگہ سے الیک دی ہے۔ اس میں بہن کم کے لیے جگہ سے الیک دما غوں میں بہن کم کے لیے جگہ سے الیک دیا ہے دما غوں میں بہن کم کے لیے جگہ سے الیک دی ہے الیک دیا ہے دما غوں میں بہن کم کے لیے جگہ سے دیا ہے دما غوں میں بہن کم کے لیے جگہ سے الیک دیا ہے دما غوں میں بہن کم کے لیے جگہ سے دیا ہے دما غوں میں بہن کم کے لیے جگہ سے دیا ہے دما غوں میں بہن کم کے لیے جگہ سے دیا ہے دما غوں میں بہن کم کے لیے جگہ سے دیا ہے دما غوں میں بہن کم کے لیے جگہ سے دیا ہے دما غوں میں بہن کم کے دما غوں میں بہن کم کے لیے جگہ سے دیا ہے دما غوں میں بہن کی دیا ہے دما غوں میں بہن کم کے لیے جگہ سے دما غوں میں بہن کم کے لیے جگہ سے دہ دار ہے دما غوں میں بہن کم کے لیے جگہ سے دما خوں میں بہن کا در گھر سے دما غوں میں بہن کم کے دما غوں میں بہن کم کرنے دیا ہے دما غوں میں بہن کا در کی ہے دما غوں میں بہن کی در کے دما غوں میں بہن کم کے دما غوں میں بہن کی در کیا ہے در کیا ہے در کیا ہے در کیا ہے در کے در کیا ہے در کی ہے در کیا ہے در کیا ہے در کی ہے در کیا ہے در کی ہے در کیا ہے در کیا ہے در کیا ہے در کیا ہے در کی ہے در کیا ہے در کیا

یں نے ابتدائی سطور میں ابغو کا نفط استعمال کیاہے۔ یہ وہی بونانی (Ego) کی بیس نے ابتدائی سطور میں ابغو کا نفط استعمال کیاہے۔ یہ وہی بونانی اور کھر فارائی اور تعرب ہو ارسطو کے عربی منزجموں نے ابتدائی بیس اختیاد کرلی تھی اور کھر فارائی اور

اورامن کے وافعات و وار دات کم بند کیے ۔جہانگرنے تحن بنہ نشاہی میر بنگھ کر وفائع بكارى كا فلمدان طلب كيا-انسبس ان كي انبيس بيرده لول رسيس. مم الفيس خودان كى نگامول سے بنيس ديجوسكے يا مرحظے ميں اور ان كى لاف اى دلادىزى سے أكارىنىيں كرسكتے ،كيونكر بغيرسى بناوط كے سامنے آگئى ہيں ۔ برابرتی کا معاملہ اوروں سے الگئے؛ طبقہ عوام کا ایک فرجس نے وفت کی درانی تعلیم صل کر کے علماء کے حلقے میں اپنی جگئر بنائی اور دریا برشاہی بہدرسائی صال کرلی اس کی زندگی کی نام ہرگر میون میں اگر خصوصیت کے ساتھ کوئی جیز آ تھرتی ہے، نو دہ اس کی بے بجات نگ نظری ، بے روک نعصب اور بے میل راستے الاعتقا ہے ہمیں اس کی انابیت مرف بہت جھوئی دکھائی دی ہے ، بلک فرم فرم ر اکارو نبتری کی دعوت دیتی ہے تاہم برکیا بات ہے کاس برجھی ہم اسی بگا ہوں گواس کی طرف المحصف سے دوک بہیں سکتے ؛ ہم سے سیند بہیں کرتے ، کیفر بھی اُسے بڑھنے بیں اور حی لگا کرٹر ھتے ہیں ۔غور مجیجے ، یہ دسی بات ہوئی جو ابھی تھوٹری دہر ہوتی ہم سونے دیے تھے جنس خص کی برتعبوسے ، وہ خود خوبصورت نہیں ہے ، تیکن تصویر بجنيب ايك تصوير كے خوبصورت - اس بيے سارئ كا ہوں كو لے افتارائ طرف متوج بركيتي ہے۔ بيصاحب نصور بنيس تفاجب نے ساري مگاہوں كو تھنتا ؛ يانفور کی ببیافتنگی تفی بس کے بلاوے کی کٹش سے ہم اپنے آپ کو مذہ بیاسکے ب الساني غالبًان فاصبخصوب سي تفاجن كي أنا نبيت تي مقدار اضافي موني كي جگه ایک مطلق نوعیت کھی کھی۔ اس کی انا نبت خو داستے بنی بڑی دکھائی دی، دنیا نے بھی اُسے اُنا ہی بڑا دیکھا تی بھی صدی کے آخری اور اس صدی کے ابندائی دوری شایری وفت کا کوئی مصنف اس خود اعتمادی کے ساتھ "میبی بول سکا جس طرح عجبیت غربب روى بوتنار باس كنودنو شنه حالات ١١س كتحضى داردات ونا نزات

## حكاييت أغ وبلبل

كل عالم تصورمبس مكابيت زاغ ولبل ترسب دے رماتها: مجموعة خيال أنجى فردفرد نفساا

اس دفت خيال بهوا اكيفصل آب كوهي سنا دول ا

أفاق را مرادف عنفا تؤسشة الم

ایک دن صبح جائے بینے ہوئے ، ہنیں معلوم سیر محمود صاحب کو کیا سوجی ایک طشنری مين تفوري سي شكر الحريكي اورحن سي حابج الجيم وهو مرصفي سي سكا -

تكوي، اس طائفه اس جا گرے بافت اند

جب أن كا نعافب كياكبا، نومعلوم بيواجيزييو أحين و هو بله هدر سي بين جهال كوئي سوراخ د کھائی دیا ، شکری ایک شیکی دال دی میں نے جو بیطال د سکھانو بیر کرم کران کے سمنىيى يرايك اوزماز ماينه لىكاد ياكه:

وَلِارضُ مِن كَاسِ الْكِوامِ نَصِينُ وَ

كنے لگے، اس كا نزجمہ بجی میں نے كہا ، خواجه شيرانه مع اضافه كے كر حكے ہيں ،

اگرشراب خوری ،مجرعهٔ فشال برخاک اندال گناه که نفعے رسد بغیر ، چپر باک

## عبارخاطر

ابن رشد وغیر به ابرابراستعال کرتے رہے بین خیال کرتا ہوں کرفلسفیان مباحث بن ابن گری ان کی جگہ "ابغو» کا استعمال زیادہ موزوں ہوگا۔ بیر براہ راست فلسفیا پراصطلاح کو رفع کا کردنیا ہے، اور ٹھیک دی کام دنیا ہے جو بورپ کی زبانوں میں "انگو" دے رہا ہے۔ یہ اس اشتنباہ کو بھی دور کر دیگا جو" انا "مصطلحہ فلسفہ اور" انا "مصطلحہ نقوف ہیں باہم دگر بیدا موج استخامے ۔ اُردو بیں ہم"ایگو" بجنسہ نے سکتے ہیں، کیو کہ ہیں گاف سے احز از کرنے کی صرورت نہیں۔

الجوالكلا م

روز صبح رو ٹی کے چھوٹے چھوٹے کوٹ ما تھ میں نے کوٹکل جانے ،اور صحن میں جا کھوٹ ہوتے۔ بھرجیاں بکطق کا مرستا، آ، آ کرنے جاتے ، اور سکو ہے فضاکودکھا د كھاكر <u>كھينك</u>ے رہتے ۔ پصلا ہے عام نيناؤں كو توملتفت منه كرسكى البينة شهرستان مو کے در اور ہ گران ہر سائی بعن کو و سے ہر طرف سے ہجوم شروع کر دیا ۔ ہیں نے كوو ل توشهرستان ہوا كا در بوزہ گراس بے كہاكہ بھی النفیس مہالوں كى طرح تہیں مانے رکھا نہیں طفیلیوں کے غول میں بھی بہت کم دمھانی بڑے؟ بهيشه اسى عالميس يا ياكه ففيرون كى طرح مردر دا زے تربيني اصدا أبس تكاني و

نفیرانهٔ آئے، صدا کر چلے ا بہرحال محمود صاحب آ ، آکے شلسل سے تھاک کرجوننی مڑنے ، یہ در بوزہ گر ان کونن آسين فوراً برهي الراز ريبول سے دسترخوان صاف كركے ركھ دينے. ا ہے کو نہ آستیناں! ماکے درازدسنی<sup>ا</sup>

صحن کے شالی کنارے میں نیم کا ایک ننا ور درخت ہے۔ اس برگلبرلوں کے مجھند کونے بهرتے ہیں ۔ انھوں نے جو دیکھاکہ :

صلاے عام ہے باران کھتداں کے لیے!

نوفوراً لبيك لبيك او رمن عالى زياد "كني بوك اس دسنرخوان كرم سرتوت

یا دال <u>:صلا</u>ے عام سن گرمیکبند کا ہے

كروں كى دراز دينبوں سے جو كھوسچنا ،ان كوتا ہ دستوں كى كا محوُبوں كا كھا جا بن جاتا . بهليروني كي المحام ون ميمنومارتين، بيم فوراً كردن الطاليسين ملكوا جباتي طبين اورسرملاملار کیماشارے تنبی کرنی جانبس بگو یا محمودصاحب کو داد ضیافت د بتے

میساں کمروں کی جہنوں ہیں گور باؤں کے جوڈوں نے جا بجا گھونے بنار کھے ہیں دن
کھران کا شور دسنے کا مہر پارستا ہے جند دنوں کے بعد محمود صاحب کو خیال ہوا ، ان
کی جی کچہ تواضع کرنی چاہیے ، ممن ہے گور یاؤں کی زبان حال نے انھیں نو جدولائی
ہوکے ، کی جی کچہ تواضع کرنی چاہیے ، ممن ہے گور یاؤں کی زبان حال نے انھیں نو جدولائی
ہورہ میں ایک مرتبہ انھوں نے مرغیاں پالی تھیں ۔ دا نہ باخر میں لے کر آ ، آ کرنے ، تو
ہروہ میں ایک مرتبہ انھوں نے مرغیاں پالی تھیں ۔ دا نہ باخر میں لے کر آ ، آ کرنے ، تو
ہروہ میں ایک مرتبہ انھوں نے مرغیاں پالی تھیں ۔ دا نہ باخر میں ایک جرم ہوا ،
کے بعد تھک کر بیٹھ ر بنے ۔ کہنے گئے ، بجیب معاملہ ہے ، دانہ دکھا دکھا کر خبنا پاس
جا تا ہوں انتی ہی نیزی سے بھا گئے نگی ہیں ، گو یا دانہ کی پٹیکٹ بھی ایک جرم ہوا ،
خدایا ! جذبہ دل کی مگر "مانی رسی ہوا ،
کر جتنا کھنی خیا ہوں اور کھنچ تا جائے ہوجہ ،
کر جنا کھنی بنیا تو عشق ہوں کے ساتھ نا نوحن کی گلمندیا یہ کے بیے صبروشکے سے بیدا ہوجے ۔ بنیا تو عشق کے دعووں کے ساتھ نا نوحن کی گلمندیا یہ کے بیے صبروشکے سے بیدا ہوجے ۔ بنیا تو عشق کے دعووں کے ساتھ نا نوحن کی گلمندیا یہ کے بیے صبروشکے سے بیدا ہوئی ہوئی کا کھندیا یا

بنانک مذہری کے نبزل مقصود مگرطرن رمنی از میرنیاز کئی اگربنانہ براند، مروکہ آخرکار بصدینیانہ بخوا ندنزا و نازکنی! زىپىنىس دىيتى:

بہالکھی میں کو جنگلی بنیا دُل کے بھی دو نبین جوڑے اسکلنے ہیں اور اپی غررغرراور پہیں جو بھی کو جنگلی بنیا دُل کے بھی دو نبین جوڈے اسکلنے ہیں اور اپی غررغرراور پہیوچیو کے شورسے کان بہرا کر دبنے ہیں۔ اب محود صاحب نے گوریا دُل کے عشق پر تو واسوخت پڑھا ، مگران آ ہوائی ہوائی کے بیے دام ضیافت بھاد ہا ، من وا ہموے صحرائی کو دایم می دمیاؤزین او

ایک دن صبح کیا دیکھتے ہیں کہ جیت کی منٹر سر بردوم تمرسوشین گربھی تشریف ہے آئے

بیری سے کمر میں اک دراخم تو فیز کی صورت سیجست ا اوركردن أكفاك صلاك مفره كي منتظرين؛ المصنطام براندا زمجن كجهرتو ادهرنجي

معلم ہو اسے ان ناخواندہ بھانوں کی آمر محود صاحب بہریکی اس سمہ محود دوسخاے عام، گران گردی کے کئے، بزرگون نے کہاہے، گرون کا آز مامنحوس ہوناہے بہرال ان حضرات كے بارے بس بزرگان سلف كاتجيم بي خيال را به و، نيكن واقعه بير سے كان كتشريف أدرى ہارے بيے تومرى بى بركت البت بو ئى كيونكر إدهران كامبارك قدم آیا ، اده محودصاحب میشرے کیے اینا سفرہ کرم لیٹنا شردع کردیا۔ ایک لحاظ مسعمعاملے بریوں بھی نظرفہ الی جاسکتی ہے کو اُن کی آمد کی آبادی میں اس مشکامترضیانت كى ديرانى يونشير محى ديكهي كيامونعسه مومن خان كاقصيده باداكيا؛

بننخ جی! آب کے آتے ہی ہوا درخواب قصرِ کعبہ کا مذیجے گاباس مین فردم!

خرج دنوں کے بعد بات آئی گذری ہوئی ۔ نبکن تو وں کے عولوں سے اب نجات کہاں طنے والی تھی! در بوزه گرول نے کریم کی چو کھٹ بیجان بی؛ وہ روزمعین و فنت یانے اورا ینے فراموش کارمبر بان کوکیا رایکار کے دعاً بین دیتے،

ميال، خوش رسو ، هم دعا كرجيلي!

سى اتناريس موسم في بياكها بالمحاليا حادث في رخت لنفر باندهت شروع كيا بهادى أمدا مدكاغلغله بربابوا - اگرچه اي كات : ہوسے بطریق من طلب یہ بھی کہتی جاتی ہیں کہ

المرحة خوب سن، ولبكن فدريب بنزازس!

جرابیجاری کلم بورکاشاد تواس مفر فرکرم کے دیزہ جبنوں میں ہوا؛ لیکن کوتے جفیل طفیل میں مجھ کرمیز بان عالی ہم سے جنداں نعر ض نہیں کیا تھا ،ا چا تک اس ف در راج هگئے کہ معلوم ہونے لگا ، بورے اخد گر کو اس خبیش عام کی خبراک میں اور علاقہ کے سارے کو دن کر باز کہ کر بہیں دھونی کرمانے کی تھان کی ہے ۔ کودں نے اپنے کھروں کو خیر باد کہ کر بہیں دھونی کرمانے کی تھان کی ہے ۔ بیچادی میں اور اب اگر بہنچ بھی جائی ، تو بھلا طفیلیوں کے اس ہجوم میں ان کے بہیں بہنچ کھی ؛ اور اب اگر بہنچ بھی جائی ، تو بھلا طفیلیوں کے اس ہجوم میں ان کے بیج جبی ہائی ، تو بھلا طفیلیوں کے اس ہجوم میں ان کے بیج جبی کھال نے بیچ کھی کہاں نکلنے والی تھی .

طفیلی میج شرحیدان کرجا میہاں گم شد محود صاحب صلا مے عام سے بیلے ہی یہاں کو وں کی کا یس کا ایس کی روشن جو کی برابر بحتی رہتی تھی۔ اب جوان کا دستر خوان کرم کھیا ، نو نقار وں بربھی چوب برگئی ۔ ایک دو دن مک نو بوگوں نے صبر کیا ، اخران سے کہنا پڑا کہ اگر آپ کے درست کرم کی خشنیں اگر کم بیس کیتی ، نو کم ا دکم چرد نوں کے لیے ملتوی ہی کرد بیجیے، ورمز اِن ترکان بغیا دوست کی ترکیا ذباں محرول کے اندر کے گوشہ نشید نی کو بھی اُس جین سے بیٹی ہے نے ڈی۔ اور ابھی تو صرف احمد گر ہی کے کو ول کو خرملی ہے ؛ اگر فیض عام کا یہ ننگر خاندای طرح جاری د ہا تھی ہیں تمام دکن کے کو سے قلعہ احمد گر برجملہ بول دیں ، اور آپ کوصائب

دُوردستال را باصال یاد کردن تم ندست ور منه مرخیلے بر پاسے خور تمری افسکن را ا انجی محود صاحب اس درخواست برغور کر سی رہے تھے کرایک دو سرا دافعہ طہور سرل گیا۔ ۱۹۲ اور کیف اور درست کا برا ده برجگه نطلخ لگتا ہے۔ درمیانی عقد تو گو باگنبرول اور بغرو کا مُدُفن ہے یہ بہ معلوم ، کن کون فرما نزداؤں اور کیسے کیسے بری چروں کی بڑدیں سے اس خرا بے کی مٹی تو مرحی گئی ہے اور زبان حال سے کہ رہی ہے : فرح بشرط ادب کی مزاد بین

زكامهُ مزِحت بدوبهمِن ست وقب اد ۲۲

نا چادختوں کی داغ بیل ڈال محرد و دو ذین بین فیط زمین تھے ددی گئی ،اور باہرسے می اور کا سے می اور کا سے می اور کا اس می اور کی اور کا اس می اور کھا دمنگوا کر انھیس مجرا گیا۔ کئی مفینے اس مین کل گئے ، جو اہر لال صبح وشام می اور کا اور کی اور کا اور کی اور دن میں سکتے دستے تھے ،

فین ذراعت کے اعمال میں مہاں کہ سرد کی جاسکتی ہے ؛ اس موضوع ہارا بر فن نے بڑی بڑی محت ہ آفرینیاں کیں ہمادے قافلہ میں ایک صاحب بنگال کے ہیں جن کی سائیننفل معلومات ہر موقع ہو ، ضرورت ہو یا نہو ، اپنی جلوہ طراز ہوں کافیا ضاندا سراف کرتی رہتی ہیں ۔ اضوں نے یہ دقیق نکھ سنا یا کہ اگر بھولوں سے پوددل و حیوانی خون سے نیچا جائے ، توان میں شاتانی درجہ سے لبند مو کر حیوانی درجہ میں قدم رکھنے کا دلولہ پیدا ہو جا ٹیکا ، اور سفتوں کی داہ دنوں میں طے کرنے گینگے ۔ لیکن آج کل جب کو جنگ کی دجہ سے آدمیول کو خون کی ضرورت بیش آگئی ہے اور اس کے بینک کھل دہ ہیں ، محبلا درختوں کے لیے کون انیا خون دینے کیا تیا د ہوگا! ایک دو سرے صاحب کی ہا ، یہان قلعہ کے فوجی میس میں روز مغیان فریکے تیا د ہوگا! ایک دو سرے صاحب کیا ، یہان قلعہ کے فوجی میس میں روز مغیان فریکے کی جاتی ہیں ان کا فون جرم وں میں کیوں میڈوالا جائے! اس پر مجھے ارتجالاً ایک شعسر ار نیسی اکنجر تھی زبانی طبورکی ال

ہم جب گذشتہ سال اگست میں ہماں آئے تھے ، نوصحن بالکل جیسی میدان تھا۔ باش نے سبزہ بیدا کرنے کی بار بارکوشنگیں کیس ، لیکن می نے بہت کم ساتھ دیا۔ اس بخر منظر سے آنتھیں اکرا گئی تھیں اور سبزہ وگل کے لیے ترسنے لگی تھیں ۔ خیال ہوا کہ باغبابی کا مشغلہ کیوں نہ اختیار کیا جائے کہ شغلہ کا مشغلہ ہم تا ہے ، اور اصحاب ور

او راصحابین دونوں کے بیے سامان دوق بہم بہنیا تاہے ، برکو اصحاب معنی را ، بررتک اصحاب رت

جوابرلال جن کا جو مرستعدی ہمبیتہ ہیں تجو بزوں کی راہ سکت ارتباہے ، فور اکرلسنہ ہوگئے۔ ادراس خوالے میں رنگ دکو کی نعمبر کا سروسا مال شروع ہوگیا ؛

دل کے وبرا نے میں بھی ہوجائے وم عرجابدتی ۲۳

اس کارخانہ رنگ و کو کے ہرگوشے بیں وجود کی پیدایش اور جامم سن کی ارائیس کے ۔ اس کارخانہ رنگ و کی مرائیس کے ۔ بہلی یہ کہ بیج درست ہو ،

گرمان بدید سنگردد باطینت ملی چرکت ، برگراقیاد ۲۲

دومری به که زمین متعدیرو:

جوبهرطنیت دم زخمیب درگرست توتو فغ زگل کو زه گرای میداری

پنا پنج بیاں بھی سہ بسلے اہنی دو ہاتوں کی تنگر کی گئے۔ بہے کے بیے جیت خان کوکہ کر پونا تھوا یا گیا کہ وہاں کے بعض باغوں کے ذخیرے بیجوں کی نوبی وصلاحیّت کے لیے مشہور ہیں ، بیکن زمین کی درستگی کا معاملہ اتنا آسان مذنھا۔ احاطہ کی لوری زبین در اس فلعہ کی بورانی عار توں کا کلبہ ہے۔ در اکھود ہے اور سچوکی بڑے بڑے گڑو شاهر بمب عداد کے انفاس عیسوی کی اعجا ذفرما ئیاں کہاں سیراسکنی تھیں اسوس کی عالم نصور کی جولا نیوں سے بوری کی گئی ۔ زمانہ کی تنگ مایگی جس فدر کو نامیا کرتی رہتی ہے ، منکرفراخ حصلہ کی اسو دگیا ل تن ہی بڑھتی جاتی ہیں ا

چوں دست ما برامن وصلش می رسد مرس با ے طلب شکنة برامان شسترا بم

وفت کی دعا بیت سے اکثر پھول تھی تھے ۔ جالیس سے زیادہ قسمیں گئی جاسکتی تھیں۔
سسے پہلے ادنینگ گلوری (Morning Glory) نے اس خرائہ بیرنگ کو اپنی گل گفتگو سے زنگین کیا ہے ب صبح کے وقت آسمان برسور جا کی کر بین سکرانے لگینیں، تو زمین پر مادنینگ گلوری کی کلیاں کھول کو ہلا کر سنینا شروع کر دبیتیں۔ ابوطالب کلیم کو کھیا تو بھی تھی ہے۔ تمثیل سوجھی تھی ہے۔

> منیر بنی ننبتم مرعنجب را میرس در شیر صبح خند اه کلها شیر گرزانت

کوئی بچول یا قوت کاکٹورانھا، کوئی تباری پیائی تھی کیسی بچول برگزیگا جمنی کی فلم کاری کی گئی تھی بھی رجھینے بیط کی طرح رہ گئی گئی تھی بھی یعض بچولوں برائک گئی تھی بھی برجھینے کی طرح رہ گئی تھیں کہ خیال ہونا تھا ، صنّارِع قدرت کے موفلمیں رہ گ کی اوندہ بھرگیا ہوگا ، صاف کرنے کے لیے جھیک پڑا ، اوراس کی جھینیٹیں قبار کالے کا کے ایمان براٹر گئی بیٹ قبار کا کا کے دامن براٹر گئی بیٹ و

پینگف سے بڑی ہے جشین داتی تبلے گل بیس کل ہوٹا کہاں ہے

"گلوری کااکددویس ترجمہ بجیجے توبات نبنی ہنیں " اجلال صبح " وغیرہ کہسکتے ہیں ، نبکن ذوق سیلم حرف گیری کرتا ہے اس بے ہیں" ادنیاک گلوری "کو"بہارصبے "کے ذوق سیلم حرف گیری کرتا ہے اس بے ہیں" مادنیاک گلوری "کو"بہار صبح "کے

سوجه كبايال نكم شعركيني عادت مرتبي برويس رتعبلا حيا بور: كيون بن امنزانه ب بروازشن كي ٣٠ سبنجانفاکس نے اغ کومزعی کے خون اگر مرغی کی جگهلبل کردیجیے، نوخیال ښرون کی طرز کا انتھاخاصا شعر ہوجائیگا: غبولس استزاز سيردار من سينجا عفاكس نے ماغ كون شوس كرام فعلى صاحب شاعرام ولولے حاك اٹھے - انھوں نے اس زمین میں غزل کہی شروع کردی سیکن پھرشکا بیت کرنے لگے کہ فا فیدننگ ہے۔ میں نے کہا وسی میران فافید نگسی مورام ہے۔ رسخفیے، سمنیوبہ کرکی دحشت خرامی باربا رجاد 'صنحن سے سمٹنا جامہتی ہے ا ورہیں جوبکہ عِيْكَ كُرِ بِالْكَ كَفِينِيْ لِكَيَا بِول حَوِبات كَهِي جابتا تقا، وه يبهك كمننم اور أكتوبر بن بیج دا ہے گئے ، فرسمبر کے شروع مرد نے ہی شارے مبدان کی صورت برل گئی ؟ ا ورجنوری آئی، نواس عالم میس آئی که هرگوشه مالن کی حجولی تھا ، سرتخنت گل فرقس كالم تفريضا: كويا نوں کہ درحمن امدگل ا زعب رم ہوجود شه درفدم أو نهاد سربسجود براغ تازه کن آبین دین زر دستی كنول كدلالرم إو وحت آسس مزود ز دست شامر بیس غدار عبسی دم شراب نوش وريا كن حديث عادد وو كاعالم طادى بوكبا \_ بيكن آيين زردشى كي نا ذه كرف كاسامان ببال مها النقا! اور

ربتنا بهبس ایسامز ہو، ہواکے جھونکو ل کی طور کے اور گلاس گر کر تو رہو مائیں۔ دائش مشهدی نے غالباً اہی بھولوں کی ایک شاخ دیجھ کر کہا تھا: دمده امشاخ كلي برخويش مي بيح كركاش می تواسم بیک ستایس قدرسا غرگرفت بخیل در اصل امیرستروسے ماخو ذہیعے جس نے ای زمین میں کہا تھا! مست صحراجول كف دست بردا زلالهام خوش كفف دسن كريندس جام صهبابر كرفت كُلْ همى كے بعبولوں كى نشبيہ نئى بى دىكش ہو، مگريه ما ننا بڑ كاكھ ش نزاكت كى داي بهال بنین السکتن و السخوشا بین، مگرنا زک بنین بین و طونیا (Petunia) نے بھی میدان کے ہرگوشے کو دامن زیگین بنا دیا تھا، لیکن اس کی ایکنوں کی سادگی

سے خیل کی سامس کہاں بھے تھی! میدان کے وسط میں جھنڈے کے چوزے کے دونوں طرف اسٹر (Aster) کارن فسلاور (Cornflawer) ہوج (Phlex) ، فاكس (Sweet peas) بيس (Sweet peas) ، فاكس کلیوتیس (Calliopsis) ، اورکاسمس (Cosmos) کے جھوٹے جھوٹے تُصْنَدْنكُ أَتْ عَصْ لِحَويا ميدان كى تحريس نوفلمون زيكون كالك سيكه بنده كلياتها . ليكن ومعى بيم ناشاني كاسامان ديدتها ، البينش كية دوق نظر كاسامان مد تعا، حال آنڪه!

برزم میں اہلِ نظر بھی تھے تماشائی بھی

دغېره کختول کارځ کرنا پره تا تها ، جن کی جلوه فروسنيال سردم د بده و د ل کودور نظارہ دینی ملی تھیں۔ قدرت کے فلم صنعت کی بہجی ایک عجیب کرشمہ سنجی ہے مام سے بچار تا ہوں ۔ یہ و فت ہے شکفتن گلہا ہے 'ماز کا

"بہارضی کی بیلیں برآ مدے کی جہت کے بہار کی طرف بھیلا دی گئی تھیں۔ چند دلؤں کے بعد نظرا کھائی ، نوسادی جہت بر بھیولوں سے کدی ہوئی شاخیس تھیں لے گئی تھیں۔ لوگ جیولوں سے کر دلوں سے اُسے پا مال کونے میں اور اپنی کر دلوں سے اُسے پا مال کونے سے ہیں ؟ ہمادے حقے میں کانٹوں کا فرش آیا ، توہم نے اپنی بھولوں کی سیج لہت رہے ہیں ؟ ہما کہ حقے میں کانٹوں کا فرش آیا ، توہم نے اپنی بھولوں کی سیج لہت رہے ہیں ، مگر دلکا ہ ہمیشہ اور کہ طرف رہتی ہیں ، مگر دلکا ہ ہمیشہ اور کی طرف رہتی ہیں ، مگر دلکا ہ ہمیشہ اور کی طرف رہتی ہیں ، مگر دلکا ہ ہمیشہ اور کی طرف رہتی ہے ،

گزدھی ہے بیصل بہارہم مربھی"

سامنے دو تحنوں بی نربیا (Zinnia) کنچول آنگ برنگ کے صافے باند ھے منو دار مہو گئے۔ زینیا کے بچول کئی فسم کے ہوتے ہیں، یہ بڑے زینیا کے بچول بخے اِن کے صافوں کی لیبیٹ آئی مرتب اور مرور واقع ہوئی تھی کر معلوم ہونا تھا کہی مشاق دستار سندنے قالب برجڑھا کر بیجوں کی ایک ایک کی ساوٹ کال دی ہے۔ جوں جوں عمر بڑھتی گئی ، اور کھر نواب اسعلوم ہونے دگا ، عمر بڑھتی گئی ، اور کھر نواب اسعلوم ہونے دگا ، عبیہ ہرہ داروں کی صفیس دنگ مزبگ کی برگھ یاں با ندھے کھرھی ہیں ، اور زیرانیا ، قلعہ کی طرح اس باغ نورست کی بھی پاسبانی ہور ہی ہے ، وہ قلعہ کی طرح اس باغ نورست کی بھی پاسبانی ہور ہی ہے ، وہ

كمبلال سم مستندد باغبال تنزما

ان تختول کے درمیان گل خطمی تعنی (Hollyhock) کا حکفہ تھا یہ رنگ برنگ وائرلگ انسوں میں بیے کھڑے تھے۔ ہرشاخ اشنے گلاس سنبھا ہے ہوئی تھی کہ دل اندیشہ ناک له قدیم ایرانی ظوف میں "بیانہ" ای متم کا ظرف تھا جس طرح کا آج کل "دائن گلاس ہوتا ہے، لیکن اگر بیانہ جیے توکسی کی مجھ میں نہیں آئیگا۔ نا چار دائن گلاس کہنا پڑتا ہے۔ جوہی موسم کا دُور بلیٹتا ہے ، دوبارہ آموجو دہوتے ہیں رمگرموسمی کھولوں کے بودوں کا شیوہ یک رکی موسمی کھولوں کے بودوں کا شیوہ یک رنب دنیا کو بیٹیے دکھادی ، نوجھے کے جب ایک مرنب دنیا کو بیٹیے دکھادی ، نوجھے کے جب ایک مرنب دنیا کو بیٹیے دکھادی ، نوجھے کہ دوبارہ مراکے دنجھنا بہیں جا ہتے ۔ گو بالبطالب کلیم کا شارہ ابنی کی طرف خفا ؛

وضع زمایه فابل دبیرن دوباده بیت روبس نکرد، سرکه ازیس خاکدان گبشت دوبس نکرد، سرکه ازیس خاکدان گبشت

کھولوں کے جالیاتی (Aesthetics) منظرسے آگرنظر مٹا بئے ، نوکھرایک اور گوشہ سامنے اجا تاہے۔ یہ اُن کی عجائب آفرینیوں کا گوشہ ہے ، روح نباقی بھی روح جیوانی کی طرح قسم تے جمول میں انجرتی ہے اور طرح کے افعال وخواص کی نمایش کرنی رہتی ہے۔ ایر کہبس موئی مرکھائی دینے ہے، کہبس کروٹ بدلنے سخی ہےادر کھر بہب الفركر بیٹھ جاتی ہے بہارے اس چھوٹے سے كوشئر چن ميں ابھى صرف ایک بی پیول ابسام، جی اس می کے غیر معولی پیولوں میں سے شار کیا جاسکتا ہے، بعنی گلوری اوس سبوبر با (Gloriosa Superba) ، اس کی یا مجرای مملون سي سي الكان محى عقيس؛ جار مارة وربوبي -اب ان كى نياض كليون سي لدى بهونى بيب ران كابهول بيلے ينجى طرح كھليكا ؛ كيربيال الله كى طرح ألط جائيكا ؛ پھرفانوس كى طرح مدة رہونے تكبيكا ؛ بھرمفورى دبرد م كينے كے ليے دك جائيكا اور بعرد يجيب نوجن منزلول سے گزرتا ہواآ باتھا ، انہی منزلوں سے گردتا ہواا لیے يادُن والبيس بون للبكار والبي بس سيل فانوس كى المقى بهوى شاخب بهيل كواك بياله بنائمين كى المجراجانك بربياله السط جائيگا ، كو يا زندگى كے جام دا زگون يس اب تجهر ما في مذر ما:

كيم بيها بهاك دوجارها م وازكون وهي

کرچواوں کے درق اور تعلیوں کے بڑوں برایک ہی موقام سے بینا کادی کردی اورایک ہی دیا کہ دواتیں کا میں لائی گئیں۔ ان چولوں کے اوراق کا مطالعہ کیجیے، تواب امعلیم ہوتا ہے جیسے بڑے کے جولوں کے درق بزائے اسے بھی ضائع نہیں کیا گیا اور اور قبینی سے تراش تراش کر ننھ ننھے بچولوں کے درق بزایے ۔اگرایک جنزادک اور خوبھولوں سے بینے کو کہنا خوبھولوں سے بینے کہ کہنا خوبھولوں سے بینے کہ کہنا خوبھولاں سے بین کر ہوئی ہیں کہ جول ہے ۔ لیکن اگر خود کھولوں سے بینے کہ کہنا جا ہیں تو انھیس کس چیز سے تف ہیں ؛ مجاب ہیں تو انھیس کس چیز سے تف ہیں ؛ مقیقت یہ ہے کہ زبان درما ندہ کو بیمان یا ایک سخن کہنا ورسخن آ دائی کا تقاضا بنیس ہوتا ؛

ا نزنگیر چننم نهی گشت د تماشاما نده ست در زبال حرف نمانده ست و سخنها مانده سه

ان پھولوں کو موسمی کہا جا ہے۔ کیونکہ ان کی پیدائیش اور زندگی مرف موسم ہی کہ محدود دہتی ہے۔ اِ دھرموسم ختم ہوا، اُدھر اِنھوں نے بھی دنیا کو خیر ما دکم دیا ، کو یا زندگی کا ایک ہی کہ ایک میں ایا تھا ، وہی کفن کا کھی کا م دے گھ دا .

بهمچوماهی غیرداغم بوشش دیگرمذ بود تاکفن آمدیمیس بک جامه برتن دائم میرمبالدک الله داخی عالمگیری کویبی خیال بابی کا لمبله دیجه کر برواتها در سیجه کیبا خوب که گیا ہے ؟

دنگ فرائے دام نیبت بجرعیش میا ب بافت یک بیریس بهتی و آن میم کفن ست بهارس بچولول سے درخت کرجانے ہیں ، خروال میں عامث بهوجاتے ہیں رکھیے۔ یعی معتدل ہواؤں کے جھو بھے جلنے لگے ۔ بھرایک دن کیا دیکھتے ہیں کہ خرامال خراما<sup>ل</sup> جلبی ہوئی خود ہمارتھی آموجو دہوئی ہے ، اور جوانان جین نے اس کی خوش آمدید کا جنن منانا نشروع کر دیاہے:

> نفش بادصبامشک فشان خوا مرشد عالم بیب ردگر بار جوا ب خوا مرشد

أى ندمانه كا دا فعهه كه ايك دن د دبير كے دفت كره بين بينها كھاكه ا جا بك كياسنتا موں كه ببل كى نواؤں كى صدرائيس ارتبى بين؛

بازنوائے بلبلائ عشق توباد می دہد

بېر*که زعشق نيپ*ت خوش عمر بېا د می دېږ پېرېر پر سه م

با ہرکل کرد سکھا آوخطمی کے سکھنتہ بھو ہوں کے ہمجوم میں ایک بوٹر ابیٹھا ہے، اورگردن اکھلے نعمہ سنی کرر ہاہے۔ بے اختیا دخواجۂ شیراز اتی غزل یا د اس گئی، اسم صفیر مرغ برآ مد، بطر شراب کیاست

فغانِ فَت ادنبلل إنقاب كُل كِدر "

یعلاقہ اگر پچرسردسبر نہیں ہے، لیکن چونکے بلندسطے پر وا تع ہوا ہے، اس لیے پیاڑی مکمبلوں سے خالی ہنیں ہے۔ یہ بللیں اگر جہسرد سیرایران کی بلبوں کی طرح سزا ر داستال نہیں ہوتیں ایکن رسیلے گلے کی ایک نان بھی کیا کم ہے! دوہبر کی جائے۔ کا جو فیلولہ کے بعد بیتیا ہوں اس خری فنجان باقی تھا، میں نے اٹھا یا اوراس نغمہ عند سینطالی کر دیا۔

تونبز با ده به جنگ آرو راه صحارگیر کمرغ نغمیرا سازخوش اور د ۲۸۵ د دسرے دن صبح برآمده میں بیجها تفاکیبل کے نزانے کی آواد کھراتھی ہیں نے ایک

ہر پھول کی آمدورفت کی مساقرت دس سے بارہ دن کے اندر طے ہوا کرتی ہے، چھ دن آنے میں مگے ہیں جھوالیں میں؛ اور در اصل اس کا آنا بھی جانے ہی کے بیے ہوتا ہے:

تراآنا من تفاظ لم! مُحْرَثْهم يد جلني وا

زيكت كي اغنباد سيه عن اس كى بوقلمونيول كالجه عجبب حال سے كلبال جب منودار موگى توسيك بزرنگ كى بونكى ، كيرجون جول كھلنے كا وفت آنے لگيگا ، در دى اكبر نے تكيكى - اور كهرنددى بتدريج مرخى أبل بدنا شروع بوجائب ي - يبلي أدها مرخ آدِها ذردر بهيكا - كيرزر دى نيزى كے ساتھ كھٹے لگيگ اور بورا كھول مرخ ہوكر مرج كى پھليوں كى طرح تجيكے نگيرگا - يې عجيب بانت ہے كه اس كي شنل مند ومستنان کی طرف نسوب کی جانی سے مگر پیاں اس کی شہرت بہیں ؛

عالم سمهرا فسايز ما داردوما ببيج

يهجول نباتات كي أس قسم سي اخل ہے، جيد اتحادِ نناستي كے ليے حارج كي مراخلت مطلوب موتی ہے؛ اور مجمی البواکے جھو کول سے اور مجمی تتلبوں اور مجبول کی شست وبرخاست سے فطرت بیکا م بے سیا کرنی ہے، اس میول کا جُزِ رمجولیت اس کے او نثبت كح جزس اس طرح ب نعلق واقع بهوا ب كرحب كم خارج كالم يخر ما ده تلقيح كواكم حجمً سے اٹھاکردوسری جگرن بینیا ہے، لیفنے کا عمل انجام نہیں یاست الحماکردوسری جگرن بینوا ہے اعانت ال ماتى سے، وہ باردا رسوماتے ہیں اور ابنا بیج جھوڑ ماتے ہیں بحیصیں ہنیں ملتی الجھ موکر بغیر بہے بنائے ختم ہوجاتے ہیں۔ان بودوں کے بیتنلیوں کا ایک گروہ

بروفت بينخ كياتها بخيائي اكر بجول باردار بو كي ر نير بيمين أرابي كا ذكر نوا يك جمله معرضه تفا بحوبلا قصداتنا طولان بروكيا وابال

حکایت کی طرف دابس بونا جا ہیں۔ فرد ری بیں ابرد بادکی آمدورفت سے موسم کا آنادج ها دُجادی دیا مگر جونہی مہینہ ختم ہونے برآیا ،موسم بہار کا پیش خبیہ بہنچ گئے۔ ا

بلکه برگھرکا پائین باغ ان کی نوا وُں سے گوئے اکھتا ہے۔ بہتے جھو نے بین ان کی لوریا سنتے سنتے سوجاً ببنگے ، اور مائیس انا رہ کرکے بتلائینگی کہ دیجھ پیلل ہے ، جو تجھے ابنی کہانی سنا رہی ہے ۔ جنوب شمال کی طرف جس قدر برطنے جائیں ہے اور واریخی فطر کھی نادہی ہے ۔ جنوب شمال کی طرف جس قدر برطنے جائیں ہے اور واریخ را بوتا جا ہا ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ حب بک ایک شخص نے شیرا زیادہ عام اور گھرا ہوتا جا ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ حب بک ایک شخص نے شیرا زیادہ عام اور کی ایک شخص نے شیرا نے باتھ ہے ہے گئے ہے ۔ ج

بلبل بشاخ سرو به گل با گه سپوی میخواند دوس درس مقامات بعنوی بینی بیاکه آتش موسی منود گل تا زرخت نکتهٔ تحقیق بثنوی مرفان باغ قافیه سبخت و بدلدگو ماخراج نے تورد به غربها بهدی به بیری به به بیری به به بیری به به بیری به به بیری کرتے بورخ دسا مے مظم مرفار و بدلدگو بارکونا فیه بنی کرتے ہوئے دسا مے مظم مرکم کے الدین جائیگی، اور سرکے ایک می طرح کے اتا دیج شم ہوگی، جو سننے میں محمد کی سننے میں محمد سنا میں مولی سننے رہے شعروں کے قوائی کی طرح منوازن اور متجانس محمد س مولی کے گھنٹوں سننے رہے شعروں کے قوائی کی طرح منوازن اور متجانس محمد س مولی کے گھنٹوں سننے رہے ان فا فیول کا نشالسل کو گئے والا نہیں ؟ آواز جب توشیکی ، ایک بی فافید بہر ان فا فیول کا فید بہر ان فا فیول کا نشالسل کو گئے والا نہیں ؟ آواز جب توشیکی ، ایک بی فافید بہر اور شیحی ،

حقیقت یہ ہے کہ نوا سے بہار کا ملکوتی ترا نہ ہے۔ حو کمک اس بہشت کورم ہے۔ گرم ملکوں کواس عالم کی کیا جرا محروم ہے۔ گرم ملکوں کواس عالم کی کیا جرا نہمتان کی برفب ادی اور بہادائی ذمستان کی برفب ادی اور بہادائی معروب بوسم کا کرخ پلٹے مگت ہے، اور بہادائی سادی دعنا یکوں اور جلوہ فروشیوں کے ساتھ باغ وصحرا برجھا جاتی ہے ، توائس وقت برف کی ہے دیمیوں سے معظمری ہوئی دنیا بکا یک محسوس کرنے انگئی ہے کواب ہوت کی افسردگیوں کی جگہ نہ ندگی کی مرکز میوں کی ایک نئی دنیا ہمؤدار بہوگئی۔ النان اپنے جم

صاحب کو توجہ دلائی کو سننا بھبل کی اواز آرہی ہے۔ ایک دوسرے صاحب بوصی بی ٹہل رہے تھے، کچھ دیر کے لیے دک گئے اور کان کھا کر سنتے رہے۔ کچر بونے کہ ہان فلید بن کوئی چیکر اجاد ہا ہے ،اس کے بہتوں کی آ واز آرہی ہے سبحان التد او وق سماع کی قت امتیاز دیکھیے ، بلبل کی نواؤں اور چیکر اے کے بہتوں کی رہی بری میں بہاں کوئی فرق میں بہتوں کی دہیں بہتا کوئی فرق میں بہتوں کی دہیں بہتا ہے کہ بہتوں کی دہیں بری میں بہاں کوئی فرق میں بہتوں کی دہیں بری میں بہاں کوئی فرق میں بہتوں کی دہیں بہتوں کی دولان کوئی فرق میں بہتوں کی دہیں بہتوں کی دولان کوئی فرق میں بہتوں کی دہیں بہتوں کی دہیں بہتوں کی دہیں بہتوں کی دہیں بہتوں کی دولان ک

ہمائے وہ مفکن سائیٹرف ہرگرز ۵۵ درال دبارکہ طوطی کم از زعن باشر خلاا انفیاف کیجیے اگر دو ایسے کان ایک فیس بیں بند کر دیا ہے جائیں کہ ایک بیں تو بلبل کی نوا بیں بہوں، دو سرے یں جھکوٹے کے بیتوں کی دیں رہی ، تو آب اسے کیا کہنے یا

نوائے لمبلت اسگل! کیا بہندا فند کہ گوش میوش بہ مرغان ہزرہ گوداری

المسل به سه که مرطک کی فضاطبعتون بیاک خاطی طرح کاطبعی دوق بیداکرد با کرنی سید میندوستان کا عام طبعی دوق بلبل کی نواؤں سے آشنا نہیں موسحتا نف المین کی نواؤں سے بھری ہوئی تفی ۔ بیال کے برندوں کی شہرت طوط الور مینا کے بروں اور دینیا کے عجائب بی سے شادی گئی :

شرشکن شوند سم مرطوطیان مهند زین فنریادسی که به بنگا له می ددد

ملبل کی جگریبال کوئل کی عمدائیس شاعری کے کام آئیں اوراس میں شاک ہہیں کہ اس کی گرک در داکشناد بوں کوغم والم کی چنجوں سے کم محسوس ہمیں ہوتی ^۵ میلیل کی توک در داکشناد بوں کوغم والم کی چنجوں سے کم محسوس ہمیں ہوتی ^۵ میلیل کی نواؤں کا ذوق تو ایران کے حقے میں آیا ہے موسم بہا رمیں باغ وصحرابی ہیں

ہزار فافلہ شوق میکٹ رنسگیب کر ہارعیش کٹ بدنجطۂ کشنسیر <sup>۱۳</sup>

لیکن افسوس ہے لوگوں کو بھل کھانے کا شوق ہوا ، عالم بہاری جنت بھا ہمو کل شوق میں اندی ہوا ہو لگا شوق میں اندی ہوا ۔ کے موسم میں ہمیں ، بارش کے معرکھا وں کے موسم میں ہمیں ، بارش کے معرکھا وں کے موسم میں ہمیں ۔ معلوم ہمیں ، دنیا اپنی ہر بات میں اننی شکم مربست کیموں ہموگئی ہے ، حال آئکہ استان کو معرف کے مساتھ ول و دماع بھی ذاکھا تھا!

مندوستان کے پہاڑوں میں پہاڑی بلبل کا ترتم نینی ال اور کا بگڑوہ میں زیادہ منا جاسکتا ہے بمسوری اور شملہ کی چٹانی فضا اس کے بید کا فی کشش پر انہیں کرسی تھی منبدوشان میں مطور پر جا دہشم کی بلبلیں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سہ زیاد خوشنوا قسم دہ ہے جس کے چرے نے دولوں طف سفید لوگے ہوتے ہیں ، اور اس لیے آن کل نیچرل مسٹری کی تقییم میں اسے وہا مُٹ پیگڑ (White Cheeked) کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ شاماکو اگر جہ عام طور پر بلبل نہیں جماع آلیکن اسے بھی میدانی نرزمینوں کا بلبل ہی تھوڑ کرنا جا ہے بہ مغربی ہوئی اور نیجاب میں اس کی میدانی نیز نی اور نیجاب میں اس کی منت دو تعمیس مائی جاتی ہیں ۔

اندردسکیت اسے توزندگی کا تازہ خون ایک ایک ایک ایک کے اندر اُملت او کھائی دنیا ہے اینے سے باہرد کھتا ہے، توفضا کا ایک ایک ذیرہ عیش ونشاطیسنی کی مرسنبوں میرقص كُتَّا بِوانظراً" مَاسِم - أَسَان وزبين في سرحيز جوكل مك محروميول كي سوكواري اور افسردگیوں کی جابکا ہی تھی ، آج آ تھیں کھو لیے ، توحش کی عیشوہ طرازی ہے ۔ کان لگائیے، نونعنہ کی جان لو ازی ہے سونگھیے، نوسزیا مرکو کی عطربزی ہے، صبابة تبنيت برئے فروسش آمد كموسم طرب وعيش ونام ونوسش آمد بهوالمبیح نفنس گشت و باد نافکث و رخت سبزشد و مرغ درخروش مر تنوبرلاله چنال بر فروخت با دبها المستح تحني غرق عرف گشت و گل مجسس الم عین جسش و مرسی کی ان عالمگر اور میں بلبل کے متنابہ نزا بوک کی گئت شروع ہوجیاتی ہے اور نینم سراے بہنتی اس محربین اور خود فیتنگی کے ساتھ گانے لگناہے کہ معلوم ہونا ہے بحودسا نوظرت کے ناروں سے نعنے بکلنے لگے۔ اس وفت اینیانی احساسات میں جوتهلد مجيف لكتاب مكن بنيس كر حرف وصوت سے ان كى نعبيرات نا ہوسكے ـ شاعرىيلے يستطرب وكاكداس عالم كي تصوير كينيج دے بجب بنيس تعيني سكيكا، نو بجرخود أس كى تصویرت جائیگا۔ وہ رنگ و اور نغے کے اس سمندر کو پیلے کتارہ پر کھراے مہوکر د تعلیکا بهرکود پڑگیا، اورخو دائی مستی کوبھی آسی کی آباب موج بنادیگا، بیا تا گل برافشا نیم دمے درساغراندازیم فلك راسقف بشكا فيموطرح يؤدرا للزيم چول درست مندرد ينوش، بزن مطرمود خو كردست افشال غزل خوانيم وبالوبال ملزلاذيم مندوسنان برصرف سميرايك بسي جگر معجهان اس عالمي ايك حلك ديجي ماسكن ہے۔ ای لیے بیعنی کو کہنا ہو انفا: (19)

## چڑیا چراے کی کہائی

فلعد احذكم

ا ماري سهواء

مَدينِ مِحم نه ندگی میں بہرسی کہانبال بنائیں ۔خود ندنگی اسی گزری جیسے ایک کہانی ہو ا بے آج جو سرگزشت ہی

این اج ایکوچرا بایرانی کی کہان شمناؤں،

وكر باشت نبدستى البي سم شنو

یہاں کرے جوہمیں رسنے کو ملے ہیں ہمجھلی صدی کی تعبات کانموں ہیں ۔ حصت لکڑی کے شہر وں کی سے اور شہر وں کے سہارے کے بیے محرابیں ڈال دی ہیں ۔ نیتجہ ہے کہ جابجا تھونسلا بنانے کے قدرتی گوشنے لکل آئے ، اور گور "یاؤں کی بسنیاں آباد ہوگیں ۔ دن بھران کا منگامۂ گار ورور گرم رہاہے ۔ کلکند میں ابی بھی کا علاقہ جو تحد تھلا اور دوتوں سے بھراہے ، اس بیے وہاں بھی مکانوں کے برآمدوں اور کا دنسوں برحرہ اوں کے غوالیمیش حلہ کرنے رہنے ہیں ؛ بہاں کی وبرانی دیچھ کر گھر کی وبرانی یادآگئی ؛ اگ دہا ہے درود یوا رسے سنرہ غالب!

ايك شاعركا بوانفا:

له ادبیس بینے مجھے عمکیں کیا، دہ یہ ہے کہ حب میں سور باتھا اور سیسی نبیند کے مزے لے رہا تھا،
تواچا کہ ایک نی فوش آوا ذہر ندنے درختوں کے جھنڈ میں ترا سیخی شردع کردی اس کی رفتے کی آوا
اپنے تربیم کی خوبی میں آپ ہی آئی شال تھی ۔ اگر اس کے رفتے سے پہلے میں نے سعدی کے عشق میں حبید
آنسو بہا دیسے ہوتے، تو میرے حصے میں شرخدگی مذاتی ۔ مگروا قع یہ ہے کہ میں ایسا نہ کرسکا اور یہ اس پرندکا دونا تھا ،جس سے میرے اندر کھی گریہ وزاری کا جوش آمنڈ آیا۔ بس مجھے شرمندگی کے ساتھ
اعتراف کونا ٹراک بلا شہر یہاں فیضیلت آس کے لیے ہوئی جس نے پہلا قدم اٹھا یا۔

ادر بہاں باہر کاکوئی آدمی اندر قدیم رکھ نہیں سکتا بہاں ہمادے آنے ہی بائی کے ل بھو گئے تھے ۔ ایک معمولی مستری کا کام مقا ، نیکن جب بک ایک انگریز فوجی انجانی کما ناڈنگ آفیبہ کا بروانڈ را مرا ری نے کر نہیں آیا ، اُن کی مرتب نہ ہوسکی ۔

چند دنون کے توبیس نے صبر کیا ، نیکن تھر برداشت نے صاف جواب دے دبا اور فیصلہ سے رہا اور فیصلہ سے رہا ہوں کے بغیر جارہ نہیں ؛

من وگرُز ومبرِسان وا فراسیاب

یہاں بہر سے سامان بیں ایک جھیری بھی آگئی ہے ؛ بیس نے اٹھائی اور اعدان جنگ کردیا۔ لیکن تفوقری بی دیر کے بعد معلوم ہوگیا کہ اس کو تاہ دستی کے سا کھ ان حریفان سنقف و محراب کا مفا بلم مکس نہیں جہران ہو کر بھی جھیری کی نا دسائی دیجھتا کہ بھی جرنفیو کی بلنداسٹیانی ۔ بے اختیار حافظ کا شعریا دا گیا ؟

خيال فتر ملبند نو مى كنددل من تو دست كوية من بين واستبرج راز

اکسی دومرسے بنھیار کی الاش ہوئی۔ برآمدہ میں جالاً صاف کرنے کا بانس پڑا اخفا۔ دوٹر نا ہواگیا اورائے انظالا یا۔ اب کچھنہ پوچھیے کہ میران کا دزا رس کس زور کا دُن ہوا ۔ اب کھونہ پوچھیے کہ میران کا دزا رس کس زور کا دُن ہوا ۔ کمرہ میں جادوں طرف حریف طواف کر دیا تھا و رس بانس اُنظاف کے دلانہ داداس کے پیچھے دور رہا تھا۔ فردوسی اور نظامی کے رحب زبے اختیار زبان سے منا در دیا تھے ؛

بنخب رزین دامیستان کنم برنیزه بود را نیستان کنم

انخمیدان اپنے ہی ہانھ رہا، اور تھوڑی دہر کے دبد کمرد ان حریفان سفف و محراب سے مالکل صاف تفا؛

كُنشتهال جب أكست بسيبال مم سئ تقى ، توان حير ايب كي أيشيان سازيول في بہت بریشان کردیا تھا۔ محرو کے مشرقی گؤشہ میں منھ دھونے کی تیل سکی ہے ۔ تھاک أُسْ كِي أُورِ بنيس علم كت ايك مرًا نا كهونسلا تعمير بإجكا بفا. دن عرمبران سے تنکے حن خن کر لاتیں اور کھو سلے میں بھیانا جا میں ۔ وہ تیبل برگر کے اسے کوئے كركث يس أط دني راده إنى كا حك بعروائ ركها، أده زنكون ي بارش تروع موی کی مجھے کی طرف جاریاتی دلوار سے سکی تھی،اس کے اورینی تعمیروں کی سرگرمیا جاری تغيب ان نئي تعميرون كأبيكامه اورنياده عاجز كرديني والانفاد إن حرط يول كوزرا سی توجو بنے ملی ہے ،اور تھی مجر کا بھی بران بہیں، سبکن طلب وسعی کا بوش اس بلا کا پا یا ہے کہ چندمنٹول کے اندر بالشت بھرکلفات کھود کے صاف کردینگی چکیم اسمبیات (Archimedes) کامفولمشہور ہے (Dos moi pau sto kai ten gen kineso) مجھے فضا میں کھوے ہونے کی حبگہ دے دو، میں کرہ المنی کو اس كى حبكه سے بمادونگا . اس دعوے كى نصريق ان چرايوں كى سركرمياں ديج كرموجانى ہے۔ اسلے دلوا رمرجو کے مار مار کے اتنی جگہ بنالینگی کہ پہنے ٹیکنے کا سہار انکل آئے بھر أس برنيخ جاكر جوني كا بعاور اجلانا شروع كردنيكى، اور اس زور سيحيلا تبنكى كرسارا جمم عمر مسكر المنا المن المركان المركم والمركم والمركم المح كلفات المرجى مركل مكان في كم نيا ناسع اس يبينين علوم كنتي مرتبه جوني اور آربين كي تهين ديوار برجيب رهني رسي بب - ابسل ملاكر نعميري مساله كاايك موطما ساد ل بن گيا ہے۔ لونتائي توسارك كركيري كردكادهوال تجيل عاب ايد ؛ اوركيرون كوديجي، تو غيار کي تہبس حرکئي ہيں ۔

اس مصیبت کاعلاج بهنت بهل نفه ابعنی مکان کی از سربو مرتب کردی جائے ، اور نام گھویسلے نبرکر دیے جائیں کا مرتب بعیراس کے مکن مزیقے کا معار بلائے جائیں کا مرتب بعیراس کے مکن مزیقے کا معار بلائے جائیں کا مرتب بعیراس کے مکن مزیقے کا میں کا مرتب بعیراس کے مکن مزیقے کا میں کا مرتب بعیراس کے مکن مزیقے کا میں کا کا میں کے میں کا کا میں کا

تعی بنیس جاسکنا:

شكست وفنج نصبول سے بے <u>ولا ت</u>م را مفا بلہ نو دل ِ نا نواں نے خوب كريا ہے "

عدوستو دسبب خبر گرخدا خوا مد

ائی وہمی فتحمند بوں کا بہ حسرت انگیز انجام دیجر کر بے اختیاد ہمت نے جواب دیے ہے۔ صاف نظراً گیاکہ چید کھی سے کے بیے حریف کوعا جز کر دبنا تو آسان ہے، مگران کے جوش استقامت کا مقابلہ کرنا آسان نہیں؛ اوراب اس میدان میں ادمان لینے کے سواکوئی جادہ کا رہیں رہا

بياكه، ماسيراند اختبم، أكر جناك سن!

اب بینکرہوئی کہ ایسی رسم دراہ اختبار کرنی جاہیے کہ ان نا خوا ندہ مہانوں کے ساکھ ایک گھریں گرزارا ہوسکے رست بیلے جاریائی کا معاملہ سامنے آیا۔ یہ بالکل نئی تعمیرت کی ندمیس تھی ؛ مرانی عارت کے گرنے اور سنی تعمیروں کے سروسا مان سے س قدر

بیکتانن ناکجاتاخسنم جپگردن کشال داسرانداختم ابین نے چھت کے تا م گوشوں بوقتم نام از نظر دانی اور مطمئن ہوکر تھنے بین شعول ہو گیا۔ لیکن ابھی بندرہ منٹ بھی پورے ہنیں گزدے ہوئی کی رکبا سنتا ہوں ،حریفوں کی رجز خوانیوں اور ہوا ہیا یُموں کی آوازیں بھراٹھ رہی ہیں۔ سراٹھا کے جو دیجھا، تو جھت کا ہرگوستہ اُن کے قبضہ بیس تھا بیس فور آا ٹھاا وربائنس لا کر بھی مرحرکہ کا دزار میں کا مرکوستہ اُن کے قبضہ بیس تھا بیس فور آا ٹھاا وربائنس لا کر بھی مرحرکہ کا دزار

برآدم دیادانهمها ش به تن بسوزم مهر میشورش اس منبر حریفوں نے شری یا مردی دکھائی ۔ ایک گؤشہ چھوٹانے برمجبور ہونے ، تو دوس يس دس عان بالأخرميدان كوينجير دكهاني سي طرى مره سع بهاك كربرامد مين آئے اور وہاں اینالاؤلشکر نے سرے سے جانے لگے میں نے وہاں بھی تعاقب کیا۔ اوراس ففت بك بمنيار بالخصيه بين ركهاكه مرصر سي بهت دور يك ميدان ما فينين ہوگیانفا۔اب شمن کی فوج ترتز بہتر ہوگئی تفی مگر کیا ندیسٹیہ بافی تھا کہ کہیں بھراکٹھی ہوکرمیدان کا دُخ مذکرے سے سے سے معلی ہواتھاکہ بانس کے نیزہ کی ہیبت دشمنوں يرخوب جها كئي ہے جس طرف رئے كن الفاء اسے ديجھتے ہى كلمه فرا برط هتے تھے. اس يع فيصله كياكه الجبي كيم عرصة مك است كمره بس رسِّن ديا جائے - اگركسّى إكا وكا حریف نے رُخ کرنے کی جزائن بھی کی ، نو بہ سر بفلک نیزہ دیجھ کرا لیے یاؤٹھا گئے برمجبود م وجائيگا - جنا بخرابيا مي كماكما -سب سي مرا المحقونسلام فروهون كي تیبل کے اوپر تنفا ۔ بائن اسس طرح و ہاں کھڑا کر د یا گیا کہ اس کا سراٹھیک طعبک گھوننے کے دروازے کے پاس پہنے گیا تھا۔ ابگوستقبل اندینوں سے خالی منظا، تا ہم طبعبت طلن تفی کر ائی طرف سے سروسامان جنگ میں کوئی کمی نہیں۔ کی کی میرکا پر شعرز بانوں مرحرہ حربہت یا مال مرو کیا ہے، "ما ہم موقعہ کا تقاضہ ال دیے۔ کبراس طرح سنبھل کے ببٹھ گیا، جیسے ایک شکاری دام بجما کے ببٹھ جا تاہے' دیجھیئے عرفی کا شعرصورت حال برکیباجب پال ہوا ہے:

فتا دم دا م رضجنت فشادم ، با دال بهت کرسیمرغ می آمد مدام ، ا زادمبردم!

کھدین کا آفتہانوں کو توجہ بہیں ہوئی ؛ اگر ہوئی کھی، نوایک علطاندا دنظرے معاملہ آگے نہیں نوایک علطاندا دنظرے معاملہ آگے نہیں ٹرھا۔ لیکن بھرصاف نظر آگیا کہ معشوفان سنم بپینہ کے نغافل بی طرح بہ نغافل بھی نظر بازی کا ایک بردہ ہے، وریہ نبلے دیگ کی دری بریفیر سفید انجرے ہوئے دانوں کی شش انسی نہیں کہ کام مذکر جائے :

ځوروخنن جلوه برزامږد کې درراه دوت اندک ندک عشق درکار آورد برگاندله ۱۹

میملے ایک جڑیا آئی او رادھراُدھر کو دیے گئی ۔ بنطا ہر جہجہانے میں مشغول تھی مگر نظر در نوں بر تھی۔ حشی بزدی کیا خوب کر گیا ہے:'

جرنظفها که درس سنیوهٔ نهانی نبست عنایی نبست

کھردو سری آئی اور پہلی کے ساتھ ال کر دری کا طواف کرنے بھی کہ بھی ہینے گئی کیھی دانوں برنظر پڑتی ہمی دانڈوا لنے والے بربہ بھی ایسامحسوس بڑا جیسے آبس میں کچھ شورہ ہو راہد اور کھی معلوم ہو ناسر فردغوروف کر بیس ڈ دوبا ہوا ہے۔ اور کھی معلوم ہو ناسر فردغوروف کر بیس ڈ دوبا ہوا ہے۔ اس نے خود کیا ہوں سے دیجیتی ہے آبواس کے جرک کو دک اور کھی کے مرف دیجیتی ہے کہ کہ دن کو مروز دے کراور کی طرف نظر کردن موائے داسنے بایس دیجھنے لگے گئی کے کھر بھی کردن کو مروز دے کراور کی طرف نظر اٹھا کی مادرج برے بہلے تھی اور استفہام کا کچھ ایسا انداز جیسا جا ٹیکا ، جیسے ایک واٹھا تیک ، اورج برے بہلے تھی اور استفہام کا کچھ ایسا انداز جیسا جا ٹیکا ، جیسے ایک

گردوغباداورکور اکرکٹ کلتا، سب کاسب اس برگرنا - اس لیے اسے دبوارسے اتنا یم اد با گیا د برا وراست نه دمیس به رسید راس نندملی سے کمره کی شکل ضرور برگره گئی، كيكن اب اس كاعلاج مى كيانها إجب خود ابنا كمرسى اين فنبطَه مين مذريا ، تو كيرسكل ونرتیب کی آرابنول کی کسے فکر ہوسکنی منفی البنت منظر دھونے کے تبیل کامعاملہ اتناآسا منها وهبر گوشیس رکھا گیا تھا مرف وسی جگه اس کے لیے نکل سکتی تھی ؛ دراہمی راد هراد هرکرنے کی گنجابش مزخفی مجهوراً بیرانتظام کرنا براکه بازا رسے بہبت سے جھارت منگوا کرد کھ لیے اور تبیل کی ہرچیز برایک ایک جھادن دال دیا تھوڑی تھوٹری تھوٹری دیے كيعدالهبس المفاكر حماار دتباا وركيرة ال دبيار الك جمالان اس غرض سے ركھنامرا كمبل كي سطح كى صفائى برابر بونى رب يست وسي د بادة شكل سئل فرش كى صفائى كاتفاء لبکن اسے تھے کسی برسی طرح حل کیا گیا۔ یہ بات طے کر لی گئی کے معمولی صفائی کے علاوه بھی تمریب بار بار حمالا و رپیرجانا جاہیے رایب نیا جمالا ومنگو اکر الماری کی ا دهمیں چھیا دیا کیھی دن میں دو مرتنبہ مہم بھی نبین مرتنبہ مہم می اس سے بھی زیادہ ،اس سے کام بینے کی ضرورت بیش آئی ۔ بہاں ہردو کرے کے پیچھے ایک فیدی صفائی کے لیے دیاگیاہے۔ ظاہرہے کہ وہ ہروفت جھاٹد و لیے تھواہیں رہ سکنا تھا، اور اگررہ بھی سكتا تواس براننا بوجيرة الناالضاف تح خلاف تھا۔ اس ليے بيطر بقيران تياركر نا براكم خودى جهار والها اوريمسايول كي نظرب باكے جلد طبد دوجار ماتھ مار ديے۔ ديڪھيان ناخو انده جالو ل کي خاطرنو اضع ميٽ تناسي بک کريي سري، عشق ا زس سُباد کردست وکن دیا

 به برکجانا زمربرآدد، نبیا زسم بائے کم ندارد تووخرام وصدنغا فل من فيكلب وصد

ایک قدم آگے بڑھنا تھا، تو دو قدم بیجھے سٹنے تھے بین جی بی جی بسکر ما تھاکہ النفا ونغافل كابيملا جلااندا زبجى كياخوب اندازيد كأش تفوطيس ننبيلي اسمب كي طاسمى؛ دوفرم الحريم عني الك فرم بيجهم سنتا عالب كيانوب كم كياب،

وداع ووسل حبراگا نالذنے دارد برارباربرو، صدینرار باربر

التفات ونغافل كى ان عشوه كربول كى الجمي جلوه فروشى بروي تفى كه نا گيال ايك تنويم چڑے نے جو اپنی قلنار ارنے دماغی اور دندار نجرا توں کے لحاظ سے بورے ملفہ میں ممتا ذیفا اسلسله کاری درازی سے اکتا کر بیبا کان فدم اکھا دیا، اورزیانال سے بر نغرہ متان کگان موابیک دفعہ دانوں براوٹ طراکہ:

نددىم برصف دندان وسرجه بادابادا

اس ایک قدم کا انتفا تھا کہ معلوم ہوا، جسے اجا کک تمام ڈکے ہوئے قدموں کے نبدون تحقل سے ۔اب بجسی درمیں جھی کفی، بکسی گا میں اندید، جمع کا مجمع بریاف دانون برلوط سرا، اورا گرانگریزی محاوره می نعبیرستعار بی طبیعی، تو کها جاستا ہے کہ حاب و نامل كى سارى برف رجا نك توط كنى ، يانوں كہيے كر بچل كئى . عور جيميے ، تو اس کا دگاہ عل سے برگومت کی فدم دا بنال ہمیشہ سی ایک فدم کے انتظار میں رہاکرنی بين جبت ك يهنبس أنهناك المست فدم زبين من كرات رست بين بياكها، أوركوبا سارى دنياا جانك أكو كني:

امردی ومردی قدمے فاصلہ دارد! اس برم سودوز بال میس کا مرانی کا جام مجھی کوناہ دستوں کے بیے ہبیس معرا گیا۔ وہ ہمبیشہ ادمی مرطرف منعجبان نسکاه دال دال دان کوابنے آب سے کہ رہا مہوکہ آخر بیرمعاملہ ہے کیا اور مروکیا رہاہے ؟ ایسی می تفحق کا بیب اس فات نہی سرجیرہ مرا کھررہی تھیں!

پاہم مہربیش از سر اب کو تمنی زُود باراں خبر دہید کہ اس جلوہ گا وکسیت

بھر کھے دیرے بعد آمستہ آمستہ فدم بڑھنے نگے ۔ کیکن برا ہ راست، دا تول کی طرف بنیں۔ آرے ترجے ہوکر بڑھنے اور کنزا کر کل جائے۔ گو یا یہ بات دکھائی جاری تھی کہ خلانخواستہ ہم دانوں کی طرف بنیس بڑھ رہے ہیں ۔ دروغ راست ما نند کی بہنائیں دیجھ کر طبوری کا شعر با دائی گا ۔"

بگوصریت وفا ، ازنو با ورست ، بگو شوم فداے دروغے کدراست نند

آپ جانے ہیں کہ صید سے کہیں زیادہ صیاد کو آئی نگرا نیاں کرنی ٹرقی ہیں ، جوہی اُن کے قدروں کا دُخ دا نوں کی طرف بھرا ، ہیں نے دم سادھ دیا ، گا ہیں دوسری طرف کیں ' اورسادا جسم تھرکی طرح بے حس وحرکت بنالیا ، گو یاآ دمی کی جگہ تھرکی ایک مورتی دھری ہے ، کیون کہ جا نتا تھا کہ اگر نگا و شوق نے مضطرب ہو کر ذرا بھی جلد با ذی کی ' توشکادا م کے پاس آنے آنے کل جائیگا ۔ بیگو یا نازمین اور نیا نے عشق کے معاملا کا پہلام حلہ نفا !

> نہاں از و ہرُخش داشتم کاشائے نظر بہ جانب کا کرد و شرسار شدم سوم

خیر، خدا خدا کرے اس عشوہ نغافل نما کے اتبالی مرطے طے میوے اور ایک مبت طنا فیل نے صاف مان کے اس طنا کے اندان کی طرف کرنے کیا ممکر برکرے بھی کیا تیا مت کا کرنے تھا، ہرارتنا اس کے جلویں جل دہے تھے ۔ میں بے مس وحرکت بیٹھا دل ہی دل میں کہ دما تھا؛

دری کے کنادے سے کچھ مٹاکرد کھا۔ تبیرے دن اور زیادہ ہٹا دیا اور بالکل ابنے سامنے دکھ دیا۔ گویا اس طرح بندر بیجے بعد سے قرمب کی طرف معاملہ بڑھ رہا تھا۔ دیکھیے، بعث قرمب کی طرف معاملہ بڑھ رہا تھا۔ دیکھیے، بعث قرمب کے معاملہ نے تک بنت المہدی کا مطلع یا دولاد یا۔

وَجِسِّ ، فَانَّ الْحُبُ مَاعِية الْحُبُ وَكُومِن بَعِيد الدَّ ارِمُسْعِبْ الْفَرْبِ

اتنا قرب دیگه کر بیلے نوبها نوں کو کچھ نامل ہوا۔ دری کے پاس آگئے ، مگر قدموں میں جھی کھی اوز گا ہوں میں تذبذب بول رہا تھا۔ لیکن اسے بین فلند آر اپنے فلندا ناخر کھی اوز گا ہوں میں تذبذب بول رہا تھا۔ لیکن اسے بی جھیک دور سو گئی گویاس کگا تا ہوا آ بہنچا ، اور اس کی رندا نہ جرا آبیں دیکھ کر سب کی جھیک دور سب فلند آرہی کے بیرو ہوئے۔ جہال اس کا قدم اٹھا ، سستے اٹھ گئے۔ وہ دانوں پرچو بی از ما ، کھر مرائھا کے اور سبنہ تان کے زبان صال سے منز مم ہوتا ؛

وَمَا اللَّهِ مِنْ إِلاَّ مِن رُوا لَا قَصَا يُلِي إِذِا قُلْتُ شِعلُ ، أَ صَبِح الدَّهِ مِعْتِشْ لِا اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

جب معاملیهان کسمپنج گیا، تو پر ایک قدم او را تھایا گیا، اور دانوں کا برتن دری سے اٹھا کے نیائی بر رکھ دیا۔ یہ نیائی میرے بایس جانب صوفے سے گئی رہی ہے ، اور پوری طرح میرے باتھ کی آدی ہے ، اور پوری طرح میرے باتھ کی آدی ہے ۔ اس تبدیلی سے قوگر ہونے میں کچھ دیریکی باله ایس تا اور تیائی کے پیٹر کھا کے جلے جانے ۔ بالآخریبال کھی قلندریپ کو بیلا قدم رہانا اور اس کا برھنا تھا کہ یہ منزل بھی پھیلی منزلوں کی طرح سب پرکھال گئی ۔ اب تیائی بھی توان کی مجلس آدا یکوں کا ایوان طرب بنی بجھی باہمی معرکدا آدا یوں کا اکھا ڈا۔ بھی توان کی مجلس آدا یکوں کا ایوان طرب بنی بجھی باہمی معرکدا آدا یوں کا اکھا ڈا۔ بداس قدر زردیک آجانے کے تو گر ہو گئے ، توسیس نے خیال کیا ، اب معاملہ کھا واسی نے دیا ہو گئی مروکا رہنیں ۔ یعنی اس طرح مشغول ہوگئی ، گویا اس معاملہ سے کوئی مروکا رہنیں ۔ نودیا اور پر تھی بی اس طرح مشغول ہوگئی ، گویا اس معاملہ سے کوئی مروکا رہنیں ۔ نودیا اور پر تھی بی اس طرح مشغول ہوگیا ، گویا اس معاملہ سے کوئی مروکا رہنیں ۔ نودیا اور پر تھی بی اس طرح مشغول ہوگیا ، گویا اس معاملہ سے کوئی مروکا رہنیں ۔

الفيس محصيب إجونو دشره كراتها لينه كي جرأت د كھنے تھے . شادعظيم آبادي مردم نے ایک شعرکیا نوب کہا تھا!

بەنزم مے ہے، یاں کوناہ دستی میں محرومی جوٹر مرحر خودا تھا ہے ماتھ میں بنیاری ہے

اس چڑے کا پہیا کا نادام کچھا بیا دل بندوا قع ہوا، کہ اسی ففت دل نے تھا ان کی اس جڑے کا بہیا کا نادام کچھا بیا دل بندوا قع ہوا، کہ اس کا نام فلنت رر دکھ دیا کہوئے کی اس مرد کا رسے رسم وراہ بڑھا نی جا جہد یوں نے اس کا نام فلنت رر دکھ دیا کہوئے بید بیدماغی اور دارت کی کی سرگر ابنوں کے ساتھ ایک خاص طرح کا با بجی بھی ملا ہواتھا ،
اوراس کی وضع فلندرا نہ کو آب و تاب دے دام تھا ؛

رہے ایک بائین کھی ہے دماغی نوزیر انج بڑھاد و جین ابر و مراد اے کچکلائی کو

دو تبن دن کاب اِسی طرح ان کی خاط آنواضع مهو تی رسی دون بین دونبین مرتبه دانی دری پر دال دنیا داید ایک ایک کر کے آتے اور ایک ایک دانه حُن لیتے کیجی دانه دُل لنے بیمی دانه دُل لنے کیجی دانه دُل لنے بیمی دانه دُل لا میان در بر موجاتی، تو فلندر اسم حُجی کرد تباکه وقت معهو دگرند را بسی در بر مورت وال نے اب اطینان دلا دیا تھا کر بردهٔ مجاب انظم حیکا، وہ وقت دورتیس کو رسی مجھی نسکل جائے :

اور كف ل عابينك دوحا رملاقاتون ي

چنددنوں کے بعد میں نے اس معاملہ کا دوسرا فدم اٹھا یا سگرٹ کے ضافی بین کا ایک ڈھکنالیا، اس میں چاول کے دانے دالے اور دھکنا دری کے کنانے دکھ دیا۔ فور اُمہانوں کی نظر بڑی کوئی ڈھکنے کے پاس کر منھوا نے لگا، کوئی ڈھکنے کے کنا دے برحرہ ہوگی دریادہ جمعیت خاطر کے ساتھ جگئے بیں مشغول ہوگیا۔ آپس میں رفیدبانہ رد وکد بھی ہوتی رہی۔ جب دیکھاکہ اس طریق ضیافت سطیعیتیں اشنا ہوگئی ہیں، تو دوسرے دن ڈھکنا جب دیکھاکہ اس طریق ضیافت سطیعیتیں اشنا ہوگئی ہیں، تو دوسرے دن ڈھکنا

## غبادخاطر

بار بالیا ہواکہ بیس اپنے خیالات ہیں مو ، تکھنے پیمشغول ہوں۔ اتنے بیں کوئی دلنتیں بات نو تھے میں کوئی ہر کیف شعر یا دولا دیا ، اور کے اختیار اس می کیفیت کی خود فرسگی میں میرا سروشار طبخے لگا ، یا ممنہ سے ہا آکل گیا ، اور لیکا یک نرورسے برول کے اور لیکا یک ایک بھی اور ازسنائی دی۔ اب جو دیھا ہو تو معلوم ہوا کہ ان بادان بے کلف کا ایک طائفہ میری نغل میں بیٹھا ہے ، اور کھرا کو ایک انہوں کو دمین مشغول تھا۔ اجیا ک انھوں نے دیکھا کہ بیٹھراب طبخے لگا ہے ، اور گھرا کر اور کی ایک کو دمین مشغول تھا۔ اجیا ک انھوں نے دیکھا کہ بیٹھراب طبخے لگا ہے ، اور گھرا کر اور کی کو میں میں میں بیٹھر بیا رستہا ہے گئے۔ عجب بنیں ، اپنے جی میں کہتے ہوں رہیاں صور فے پر ایک سیھر بیا رستہا ہے لیکن کی میں میں کہتے ہوں رہیاں صور فے پر ایک سیھر بیا رستہا ہے لیکن کی میں میں کا ایک کا دیکھی کے دی میں دی بن جا تا ہے !

دل د حالم بنومننغول و نظر برجید است تا نه دانن د رقیبان که نومنطو رسمنی ب تقورى دير يح بعبركيا سنتابول كه زورزو رسي حويج ماري كي وازار بي سيجيو سے دکھیا، نومعلی ہواکہ ہارا برانا دوست فلندر بینے گیاہے، اور بے بکان جو سنے مار ر ہاہے ۔ دھکنا چونکہ مالکل باس دھرانھا ،اس لیے اس کی دم میرے کھٹنے کو چھور سی تھی۔ تقوری در کے بغد دوسرے باران تیز کا مجی پنیج کے اور محرتو بہ حال ہوگیا کہ ہر وفيت دو بين دوسنول كا حَلْقِهُ بِي تَكُلُّف مَيْرِي نَعْلَى بِي أَجْفِل كُو دَكْرَ ارستا كَيْجَى كُونَى صوفے کی بینن سرحرہ حرجا تا مہمی کوئی حبّ ن ایگا کرکنا بوں سرکھرا ہوجا تا مہمی نیجے أتمه الورخين تحون تركي بحروابس آجاتا بتبيكفي كي اس جيل موديب كئي مرند البياً بهى بواكميرك ندسط كو درخت كى ايك حجكى مردئ شاخ سمحوكر اين حبست وخبز كانشاب بنا ناجا إلى بيكن كير جو بك كرمليط كيئ ، يا بنجوب سے أسے تجھو اا و را و بربى او بريكل كئے . لكويا ابغى معامله أس منزل سني آيج بنيس شرها تفاجس كانقسته وحشي نزدي نے تھيني ہے منوزعاتنقى و د لرً بايتے به شده است بنوز زودی ومردآ نملینے نشد است بمين تواضع عام ست حن را باعشق ۲۸

میان نا دونیاز آشنا ئے دفتراست

بهرطال رفنته رفنة إن آمروان مواتئ كويفين موكباكه بيصورت جوبهميثيه صوسف ركهاني دي ہے، آ دی ہونے بڑھی آدمیوں کی طرح خطرناک بہیں ہے۔ دیکھیے، مجتن کا افسوں جو النانول كورام نبيس كرسكنا ، وسنى برندول كورا م كرلتيا ہے: درس وفااگر اود نه مزمهٔ تحیق مجعهمکنن وردطفل گرمزیلی را مص

ابنے قدموں کی جولائگاہ بنا با مجمی کا ندھوں کو اپنے جلوس سے عزب نخبتی کی دیکھیے ، ان چر اوں نے منبی معلوم کتنے برسوں کے بعد مؤمن خان کا نز کیب بندیا ددلادیا: بحولال كوسي اس كى قصير بإمال العفاك! نويدسسر فرازى بهلی دفعه تواس ناگهائی نزول ا جلال نے مجھے جو بکا دیا تھا اور شرمندگی کے ساتھ اعترا تُرْنابِراً به كرد المراكب الما تقدرتي طور بران اشنايان زود مسل برين افدرتناي گران گرِد دی بهوگی الیکن به جو مجمع بروا محض ایک صطراری سهو نفا طبیعت نور ا مننبة بوكئي اور ميزنوسراور كاندها كيمرابسا بنجس بوكرره كليا كرمناده كي حجبزي كي بي بالافاف كاكام دين لكا عنيه سع أنز كرسيد سع كاندسع برينجة ، كيد ديجهيان اور كيركود كرصوفي ميني ما نتي كنى بارابسا بهى بيواكه كاند تصير بينى ما ني او مريرما بينها،آپ كومعلوم مع كم آنشى فندهادى نے اين آنھوں كى شى بنائى تقى؛ بدایونی نے اس کا پشعب نقل کیا ہے! مشكم رفية رفية بي تودر بانتير عاشاكن بيا، درانتي چشمرنين دسيېر د رياكن ادربهارسيسود اكونامل بواتفاع ر بر المرس دون أس مينه رُو كوجي و ل میکاکرے ہے بسکہ یہ گھرا نم بہتے ہیاں ليكن ميري زمان حال كوسينيخ شيراركي التجاهين أران منتعادليني براي ، اذیبی کر برسروجیت من شینی ادن کانت کم ما زیبی ر جب معاملہ بہان کک بینج گیا ، نوخیال ہوا، اب ایک اور بخربہ بھی کیوں مزکر لیاھائے! (ایک دن صبح میں نے دانوں کا برتن کھ دیمۃ مک بنیب رکھا۔ بہانان باصفا بار بارکے، (4.)

فلعمر احزيكر

١٨ مادح ٣١٩١٦

صدیق محرم کل جو کہانی سٹروع ہوئی تفی، وہ ابھی ختم کہاں ہوئی (آئے، آج آب کو اس مطق کی گرائے۔ کا ایک دوسر اہاب سناؤں معلوم نہیں اگر آپ سنتے ہوئے، توشوق ظا ہر کرتے یا اکتا جاتے ! لیکن ابی طبیعت کو دیجھتا ہوں، تو ا بیا معلوم ہوتا ہے جیسے داستان سرائیوں سے تھکنا با مکل بھول گئی ہو۔ دا شانیس جبنی بھیلتی جاتی ہیں، ذوقی داستان بھی اتنا ہی سڑھنا جا ہے:)

فرخندہ شیے با بد وخوسش مہناہے تا با نو محاببت منم از ہر با بے

اضیں چھیت سے صوفے براکر نے کے لیے جند درمیانی منزلوں کی ضرورت تھی۔ اب بر طریقہ اختیاد کیا گیا کہ بہلی منزل کا کام سنجھے کے دستوں سے لیتے، اور دومری کا میرے مراور کا ندھوں سے ۔ با ہرسے اڈنے ہوئے کرے بیں آئے اور سید جے لینے گھولسلیس بہنچ گئے۔ پھروہاں سے منزکال کر سرطرف نظر دوٹرائی اور بولے کرے کاجائز ہے لیا پھر دہاں سے اڈے اور سیسے نبیکھ کے دستے بر بہنچ گئے۔ بھر دستے سے جو کودے، تو مبھی میرے مرکو مین اس اخری بخربے نے طبع کاوش بیندگوایک دوسری بی فتریس دال دیا۔ دون عشق کی اس کو اہمی پرشرم آئی کم بھیلی موجود ہے اور میں نامراڈیین کے وصلے بران منقادوں کی نشتر ذی ضعائع کر دیا ہوں ہیں نے دو مرے دن ٹین کا ڈھکی اہٹا دیا جا کے دانے تھیلی پرر کھے اور بہھیلی کو سیسے بہلے تو نق آئی اور کردن انتقالی پرر کھے اور بہھیلی کھیلا کرصوفے پرر کھری سسبے بہلے تو نق آئی اور گردن انتقالی کا کہ آج ڈھکنا کیوں دکھائی نہیں دیتا ایہ اس بی کی سبب کردن انتقالی کا دیا وہ کی کہ آج ڈھکنا کیوں دکھائی نہیں دیتا ایہ اس بی کی سبب کردن انتقالی کے دیا وہ کا میاب ہوتا ہے ماسے پورے ماک کی نسبت سے دیوں کی مساب ہوتا ہے ماسے پورے ماک کی نسبت سے دیوں (Mademoiselle) کردیا کرتے ہیں ۔ مثلاً کہیں گے مس انگلینڈ ، مادی موازیل (Mademoiselle) فرانش ۔ گویا ایک حیون چرے کے جیکنے سے سادے ماک د قوم کا چرہ دمک انتقالی دون کا ایک میں جہرے کے جیکنے سے سادے ماک د قوم کا چرہ دمک انتقالی دون کا ایک میں جہرے کے جیکنے سے سادے ماک د قوم کا چرہ دمک انتقالی میں کے سیادے ماک دونوں کا چرہ دمک انتقالی میں کے سیادے ماک دونوں کا چرہ دمک انتقالی کی سبب کردیا کو بیا ایک حیون کی سبب کے جیکنے سے سادے ماک دونوں کا چرہ دیا کہ میں کی سبب کی میں کی سبب کی سبب کردیا کی حیوں کو بیا ایک حیوں کی بیا کی حیات کے دیا کہ کی سبب کردیا کردیا کرتے ہیں ۔ مثلاً کہیں کے حیکنے سے سادے ماک کی دونوں کی کی کھروں کی کھروں کی کی کہ کو بیا کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کو بیا کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کے کھروں کی کھروں کے

کنندخویش دنبارازنوناز ومی زیبد چن یک نن اگرصد فبیله نازگن که براه مدیدار استان اگرستان برای در در در در در در میسوم کرسکا

اگر بہ طریقہ موتی کے بیے کام میں لایا جائے ، نواسے ادام فلعۂ احمد گرسے موسوم کرسکنے بیس :

این گامیست که شانسته دیدار کست

چربرابدن بکلتی ہوئی گردن ، مخروطی دم ، اورگول گول آنکھوں میں ایک عجیب طرح کا بولت ہوا بھولا ہیں ۔ جب دانہ محیئے کے بیے آئیگی ، نوہردا نے برمبری طرف د بیکھتی جائیگی ۔ ہم ددنوں کی زبانیں فامونس منتی ہیں ، مگر بکا ہیں گویا ہوگئی ہیں ۔ وہیری بکا ہوں کی بولی سمجھنے سکی ہے ، ہیں نے اس کی کا ہوں کو بڑھنا سیکھ کیا ہے ؟ با حقی بیزدی نے ان معا ملات کو کیا دوب کر کہا ہے !!

بزدی نے ان معا ملات کو کیا ڈوب کر کہا ہے! کر شمہ گرم سوال سن ، لب مکن رنحبہ کما ختیاج بہر پسیدن زبانی نبست اورجب سُفرهٔ ضیافت دکھائی بنیس دیا، تواد هراُد هر تجرک نے ادر شور مجانے سے اب
یس نے بزنن کال کے بیلی پر رکھ لیا اور سیلی صوفے برد کھ دی جو بہی فلندری نظر بی الموا معاجب تکائی، اورایا ہے بی دکھ کے انکو تھے برا کھ انہوا، اور بھر بیزی کے ساتھ دانوں برجو بی مار نے لگا۔ اس تیزی میں کچھ نوطیع فلندرا نہ کا فدرتی نقاضا تھا، اور کچھ یہ وجہ بھی ہوگی کہ دیر تک دانوں کا انتظاد کرنا پڑا تھا جو بی کی تیز ضربوں سے دانے اُر اُر وجہ بھی ہوگی کہ دیر تک دانوں کا انتظاد کرنا پڑا تھا جو بی کی تیز ضربوں سے دانے اُر اُر والی بھی اُر کے ایک داند انتظامی کی جڑا ہے یاس بھی گر کیا، اس نے فور اُر والی بھی ایک جو بی اور ایسی فاراشکا ف ماری کہ کیا تہوں باگران ستم بیشوں کے جدد وجفا کا فوگر نہ ہو دیا ہونا، نو بھین کے بیے بے اختیا دمنھ سے چیخ نکل جاتی ہی کے جدد وجفا کا فوگر نہ ہو دیا ہونا، نو بھین کے بیے بے اختیا دمنھ سے چیخ نکل جاتی ہی کے جدد وجفا کا فوگر نہ ہو دیا ہونا، نو بھین کے جیے بے اختیا دمنھ سے چیخ نکل جاتی ہی کہ کو گر می ہو کہا ہونا، نو بھین کے جیے بے اختیا دمنھ سے چیخ نکل جاتی ہی کہا کہ کر میگر

خنجرنددآ ب جنال کو نگر را خیرینه شدا ۲

ابس نے متھیلی برتن سمیت اور اٹھا کی اور سوایس معلق کودی تھوری در نہیں گذار تھی کر ایک دو سری چڑ یا آئی۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو معلوم سوگا کہ اس کا نام موقی کے ایم برقوق نے متھیلی کے او برایک دو بیکر لگائے اور کل گئی۔ گویا اندازہ کر ناجا ہمی تھی کہ اس جریرے برا تر نے کے لیے مفوظ دیگر کو نسی ہوگی۔ بھر دوبارہ آئی اور کہنی کے پاس مراز کر سیدھی پہنچ بھی بہنچ گئی ، اور بہنچ سے ہتھیلی کی خاکنا ہے برائز کر بے کان "منقاله درازیاں "شروع کر دیں۔ اس میں کوئی دانہ قاب کے باہر کڑ گیا ، توجو نیج کا ایک نشیر اس برتھی لگا دیا۔ دیکھیے " دست درازی کی نز کی بسی تھی ف کر کے محصے "منقالہ لائی کی نز کی بسی تھی ف کر کی بیان بہن ہوئی کی نز کی ب وضع کر نی بطی دیا ہوئی کی نز کی ب وضع کر نی بطی دیا ہوئی کی نز کی ب وضع کر نی بطی ہوئی کی نز کی ب وضع کر نی بطی ہوئی ہوئی کی نز کی ب وضع کر نی بطی ہوئی ہوئی کہنے منظر کیا گیا جائے ، سا بقد ایسے باران کو نہ آسٹین سے آپٹر ا ، جو ہا تھی کی جگہ منظر سے "درا زوستیاں " کرتے ہیں ۔ "

صوفی کا حال بھی سن بیجیے۔ ایک جڑا بڑا ہی تنومندا و دھجگڑ اکو ہے جب دیکھو زبان فرفر چل دی ہے اورسراٹھا ہوا ورسینہ ننا ہوا رہناہے جو بھی سامنے احاسے ، دو دوہا كي بغيرتين رميكاركياً مجال كريمسا به كاكوني جرااس محله كاندر قدم ركه سك كئ شه زوروں نے پہتت دکھانی ہنجن پہلے ہی مقابلے میں چت ہو گئے جب مجھی فیرش پر باران سنرك مجلس آداسنه و في هيئ تويهمروسينه كوجنش دنيا مواا ور در بيني بأيس نظر و التابوا فوراً اموجود بهو ماسم؛ اور آنے سی ا حکے کرکسی ملند جگر پر پہنچ جا تاہے۔ پھر ا بنے شیوہ فاص میں اس سلس کے ساتھ بچر نیاب، مچوں جال شروع کر دیتا ہے کہ تعیک معیک فاقی کے داعظک مامع کا نقستنہ انتھوں میں بھرجا تا ہے!

جول برف بمه جامه سپیراز یا تاسب "ماخود كے سلام كندازمنعم ويضطر

وی واعظکے آمسدد د مسجد حسیا مع چشش ببوے کیب وسیش نسوے رات نانسال كاخرامد برئس مردر رئس بإذ تهمينه خمرا ميدى وموزون وموتسر فادغ مانشده تطن زنسيهم ونشنهند برحبت جو لوزينه ونبنسس منبسر وانگر بهروگردن وریش دلب وبنی بسرعشوه بیا ورده سخن کر دخین سر

فرائيج الكاس كانام ملاً مذركه تنانوا وركيا مركفنا ؟ تهيك اس تحريكس ايك دوسراجرا ب يغرف الاستباء بأصداد با - أسعب ديجها أي حالت بي محماور خاموش ب: كال داك خرشد، خرسش با دنيا مدر

انداز نفظ و من کاسانېبس بوتا، بلکه ایک ایسی اواز موتی سے میں کوئی اوراس نا تام چوں کا بھی انداز نظال دی اوراس نا تام چوں کا بھی انداز نفظ و منی کاسانېبس بوتا، بلکه ایک ایسی اواز بهونی ہے، جیسے کوئی آدی سے م تجهكائي طالت بن كم مرّار بنا بو ؟ أوريهي جمي مراطها كي مردنيا بو ؛

۱۰ افز بریدارشوی ۱۰ اکشیدم، در مد عشق کاربست کر براه ونعال زرکنند

ہمال ان قدیم اس کی بیبانعنہ نگا ہوں نے مجھ سے کچھ کہا، اور کھربغیرسی جھیک کے جست کچھ کہا، اور کھربغیرسی جھیک کے جست نگا کے انگر تھے کی جمڑ برآ کھڑ ی ہوئی، اور دانوں برجونچ مار نا شروع کر دیا۔ یہ بین بنی نشتر کی نوک تھی ،جوا گر جا سہتی ، نوم تھیلی نے آر پار ہوجاتی ، مگر صرب بیت بیت کے لگا لگا کے رک حاتی تھی ،

یک ناوکر کا ری زکمان تو نخور دم هرزنم تومحتا ج به زخسیه دگرم کرد مرمرتنبه كردن مورد كيم ميري طرف ديجيني بهي جاتي على الكوما لو حدري هي در د تومنير موريا؟ بهلا، مس جال باخته وكندت المراس كاكيا بواب دنياج ايسنن راحير حواب است نويم ميلاني الله مرزاصاً مُب كايشعراب كى كابول سے گزرا بوكا: خویش را بر اوک مزگان بنم کبینان دم آن قدر نخمے كە دل ميخواست درخېر الود مجهاس بن اس فدرت مرايط اكر مركان كال كي عِكْر منفار " كوديا؛ نویش را برنوک منقارینم کسبنال زدم أن فدرز خے که دل نجواست در خخر مذلود ( درد کا حال تومعلوم بنیس ،مگر چونچ کی ہرضرب جو بڑنی گھی ہنتھبلی کی سطح پرایا کے ہراز خم وال مح المفنى تعلى :

رسیدن استفارتها براستخداشات بس از عمرے ببیادم دادرسم دراه بیال اسبنی کے اگرعام باشندول سفطع نظر کرلی جائے، لاخواص س چند خصیب کے ساتھ قابل ذکر ہیں نظار در اور متونی سے آب کی نقریب ہوچی ہے، ایخضراً ملآاد م

"جدال سندى بالدعى دربيان توانگرى ودرويني "كامنظرة تحصول بس كهرط بيگا: او درمن و من در وفیت ده! ۲۷ موامس جبشتی اونے ہوئے ایک دوسرے سے تھم گھتا ہوتے ہیں، توانقیس اس کا مجى موض نہیں رہناكہ كهال گررہ ہیں جى مرتبہ میرے سرور گریڑے ایک مرتبہ ایسا مواكه عليك ميري كودنس أنحر شركت بين نے ایک كوایات الم لاق سے ، دوسرے كودوسر مبرے دولوں ہاتھ نکلے کام کے ہوں مبرے دولوں ہاتھ نکلے کام کے میں ساراجہ میں میں بند تھا مصرف گر ذہب نکلی ہوئی تھیں۔ دل اس زور سے دھٹر دھٹر ساراجہ میں میں بند تھا مصرف گر دنین نکلی ہوئی تھیں۔ دل اس زور سے دھٹر دھٹر سي يخرونيا:

كرر باتصالمعلوم وانتما بعياأ بحيا يبجن اس ربهي ايك دومرك وحونج مارنيس بازنبين روسكة تق حبب من مضهال كفول دي الوجور كسال مخول دي الوجور كسال محد المرتنكي كرسة مرجا بيني ،اوردين كي مول محول كون در م عالبًا أيك دوسر عس كرر ب خفي كم رسيره لود لاعي وليخركزننت ٢٨

مونی کے گھونسلے سے ایک بینے کی آواز عرصے سے آریکی میں ۔ وہ جب دالول برجو پنج مارتی توایک دودانوں سے نہادہ ندلین، اور نور اُلھونسلے کارُخ کرتی۔وبال اس کے پہنچتے بى نتے كاشور تىروع بوجا الىك دوسكن كى بعدى انى اورد اند كے كرار طانى الك مرنبین نے گینا، نواک منط سے اندرسات مرتب ای گئی۔

جن علما العيوان نے اس منس كے ريدوں كے خصائص كامطالع كيا ہے ، ان كا بيان سبيكايك جرايا دن عرسے اندر دھائى سوستىن سومرتبہ تك بتھے كوغذا دىنى سے ادر اگردن بھری مجبوعی مقدار غذا بیجے سے سم کے مقابلہ یں کھی طائے تواس مجم (Mass) مسی طرح بھی بیچے سے جم ان جم سے مہنموگا مگر بچوں کی فوت باضماس نبزی سے کام مرتی متی ہے کہ اور ان کے اندر کیا اور اور حظیل ہونا شروع ہوگیا۔ یہی وجہ ہے کہ

دوسرسے چڑے اس کا بیجھپاکرتے رہے ہیں ،گویا اس کی کم شخی سے عاجر آگئے ہیں پھر بھی اس کی زبان کھلتی ہنیں ۔البتہ کا ہوں برکان لگائے ، نوان کی صداے ماموشی سی عابی سے ب

تونظر با زبهٔ ، وریهٔ نغیا فل نگرست تو زبال فهم بهٔ ، وریهٔ خموشی سخی سند بس نے بیرصال دیجیا تو اس کا نام ضوفی رکھ دیا ، اور دافعہ یہ ہے کہ پزلائنب ،

جامه بودکر بر فامت او دوخته بود است می جیب است می جیب است کونی کر وابد است کی می جیب بر است کر دو بین کی می بر است کا به بر کلتے بین او برا مدہ او رمیب ان میں عجیب کی کر وابد ن کی کی وابد ن کی کر وابد ن کی مناخوں میں جگو لا جو لئے است ایک جوائے نے خسل کا تہیتہ کیا اور اس انتظار میں ہاکہ کر میں ہوگا کی میں ہوگا کی میں ہوگا کی دو سر می جوائے کو اس باس بانی کی اور اکر کے ساتھ کھو نے اور بند کرنے لگا۔ ایک دو سر می جوائے کو اس باس بانی ہیں مالا و کئی تھو دو اکر واب بان اور بان اور بان کی اور است کی میں بنیانا شروع کر دیا ۔ بہلے جونے اور است کی میں بنیانا شروع کر دیا ۔ بہلے جونے ادر الدی کے اور است کی میں بنیانا شروع کر دیا ۔ بہلے جونے ادر الدی کی میں بنیانا شروع کر دیا ۔ بہلے جونے ادر الدی کے اور الدی کی میں بنیانا شروع کر دو الدی کی میں میں میں میں میں کی کھود دو الدی کی میں میں میں میں کی کھود دو الدی کی میں میں میں کی کی کھود کر دو کا کہ کی کھود کی کھود کر دو کا کہ کا ایک کو فال اکر کی خود فرونی ہوں کا بھی بھیب مال ہوتا ہے ۔ اس کے لوٹ نے کی خود فرونی ہوں کا بھی بھیب مال ہوتا ہے ۔ اس کے لوٹ نے کی خود فرونی ہوں کا بھی بھیب مال ہوتا ہے ۔ اس کے لوٹ نے کی خود فرونی ہوں کا بھی بھیب مال ہوتا ہے ۔ اس کے لوٹ نے کی خود فرونی ہوں کا بھی بھیب مال ہوتا ہے ۔ اس کے لوٹ نے کی خود فرونی ہوں کا بھی بھیب مال ہوتا ہے ۔ اس کے لوٹ نے کی خود فرونی ہوں کا بھی بھیب مال ہوتا ہے ۔

الونے ہیں اور ہاتھ میں الواریمی ہندی ہوں کے ہیں اور ہاتھ میں الواریمی ہندی ہوں کے اسے ہاتھ ہے ہیں ہیں ۔ یعنے ہاتھ کو دیکھیے تو ہنیار سے باف کم خالی ہے ، بلکہ مرے سے ہاتھ ہے ہی ہندی ۔ دہن کا ذکر کیا 'یال مرہی غائبے گرمیاں سے ہوں

مگرچونج کودیجھے، توسادے بتھیاروں کی کمی پوری کررہی ہے ۔ جوش غفیب ساکراس طرح ایک دوسرے سے متیز کرنا دستوار سے حالیکا ۔ گویا

منتحين حسب معمول مبنرهيس واجابك كياد تجينا هول كريكا يك تحبيب كفول كرام تحرجر سى كے رہاہے يھر كردن آگے كركے فضاكى طرف د يھنے لگا۔ بھر كرے ہوئے بردل كوسكيركر ايك دوم تنبكهولا، مندكيا؛ اور كيم جوابك مرتنب حبست لكاكراته، نوبيك د فغه نركاح ميدان ميں حاببنجا اور کھرہوائی کی طرح فضایس اُدکرنظروں سے غائب ہوگیاریہ منظر اس درج عجيب اورغبرتو قع مفاكر بيلے توجهے اپني بگا ہوں برَسنبهد مرونے لگا، كہيں كسى دوسرى حرما باكوارت ديجوكر دهو كيس منراكبا بهون البكن ايك واقعه حوظهور من حيكا تفا، آب اسىيس شبه كى گنجايش كهال بافي رئى كفى اكهال نو بيجاً لى دور ور ماندگى كى بير طالت كددودن مك مال مركوبان رئبي مركز مبن سے الشیت مجرمی او بجابه موسكا، اور كہاں اسمان پہایتوں كایہ انفلاب أنگر جوش كر پہلی بی آثان ب عالم حدود و قبور کے سادے سنرص نورو الے اور فضائے لائننا ہی کی ناپیدائن روسعنوں میں گرموگیا! كياكېون،اسمنظرنے سيى خودرفتگى كى حالت طارى كردى تقى بىلىن زبان براهيا نفا، ادراس بوش خوش كے سائف آيا تفاكر بمسابح يونك المق تنفي ا بنرو معشق بس كددرس دشت سبكرال

كالمصرفنندائم وبيايان رسيره أيم

پرندوں کے بخوں کے نشو ونما کا اوسط جارہا ہوں کے بخوں کے اوسط سے بہت ذیادہ ہوا ہے اوربہت بھوٹری مرتب کے اندروہ بلوغ مک بہنچ جاتے ہیں موتی کی رفتارِ عمل سے مجھے اس بیان کی بوری تصدیق ال گئی ۔

پھرجوں جوں بچوں کے بربر ھے سکتے ہیں، وجان کا فرشتہ آتاہے، اورماں کے کان ہو مرکوسٹیاں شروع کر دیتا ہے کہ اب انھیں اُرٹے کا سبق سکھا نا جا ہے معلوم ہوتا ہوں، ہم وقت کے کا نوں ہیں ہرگوشتی شروع ہوگئی تھی۔ ایک دن صبح کیا دیجھتا ہوں، گھو نسلے سے اُرٹی ہوئی اُنٹری، نواس کے ساتھ ایک چھوٹا سابچ بھی ادھوری ہروا ذکے ہو بال کے ساتھ ایک جوٹا اسابچ بھی ادھوری ہروا ذکے ہو بال کے ساتھ نے گرگیا موتی باد باداس کے باس جاتی اور اُرٹے کا اشارہ کرکے اور کی طوف الڈنے نگی ۔ لیکن بیجے ہیں اثر پنریری کی کوئی علامت دکھا ٹی نہیں دینی مقی ؛ وہ پر کھیلائے آنکھیں بند کیے بحص وحرکت بڑا تھا میں نے اُسے اٹھلکے دیکھا تو معلوم ہوا، ابھی پر کوری طرح بڑھے نہیں ہیں گرنے کی چوٹ کا اثر بھی اُن میں نے اُسے اٹھا کے دیکھا تو معلوم ہوا، ابھی پر کوری طرح بڑھے نہیں ہیں گرنے کی چوٹ کا اثر بھی اُن سے اوراس نے بے مال کردیا ہے ۔ بے اختیا دنظیری کا شعر باد آگیا ؛ 19

به وصلش نارسم صدباد برخاک فکندشوقم که نویروازم وشاخ بلندے امنیال رم

بهرمال اسے اٹھا کے دری پر رکھ دیا ہے اُن چا وال کے بحراے جُن کُر منہ بین لیتی اور آسے کھلادیتی ۔ وہ منھ کھو لتے ہی جُوں کی ایک مترهم اور آکھڑی سی آداز بکال دنیا اور کھر دم بخود و آنکھیں بند کیے بڑا دہتا ۔ پورادن آسی حالت بن لکل گیا۔ دو مرے دن بھی اس کی حالت وسی ہی رہی ۔ مات بحصے کے کشام کے برا براڑ لے کئی للقبن کرتی رہی ، مگراس پر کھوائسی مردنی سی چھا گئی تھی کہ کوئی جو اب نہیں ماتنا بیرا خیال تھا کہ بیاب بھی کہ کوئی جو اب نہیں ماتنا بیرا خیال تھا کہ بیاب بھی کا نہیں ۔ کیکن میسرے دن صبح کوایک عجیب معاملہ بنیں آیا۔ دھوپ کی ایک انگر کر ہ کے اندر کوئی کی کھوائی گئی تھی کہ اس میں جا کر کھوا اہو گیا تھا ؛ برگرے میوئے ، باؤں مرے مہوئے ' باؤں مرے مہوئے'

گرم پرواندی کے لیے انجھا در سے نفے بیکن جب تک اس کے اندر کی تو دستناسی بیدار بنیں بوئی ،اوراس حقیقت کاع فال بنیں بواکہ وہ طائر لمبند بروا زہے،اس کے اللہ و برکاسادا مروسا مان بیکا در ہا میں کے اندر کی خو دستناسی بھی جب کا مرکا کوئی بنگا میسعی اُسے بیدا رہنیں کرسکتا ۔ لیکن جو بنی اُس کے اندر کاع فان حالگ انتھا ،اور اُسے معلوم ہوگیا کہ اُس کی جبی بوئی حقیقت کیا اُس کے اندر کاع فان حالگ انتھا ،اور اُسے معلوم ہوگیا کہ اُس کی جبی بوئی حقیقت کیا سے ،نو پھر خشم زدن کے اندرسادا انقلاب حال انجام یا جا تا ہے اور ایک ہی جست میں حقیقت کی حضیض خاک سے الرکن رفعت اِ افلاک تک بہنچ جا تا ہے خواج شیراز نے اس حقیقت کی طرف اشاداکیا تھا ؛

مروش عالم علیم چه مزد م داداست نشیمن نومذاس محیخ محنت آباداست ندانمن که درس دا مگرچافاداست جهگومیت که مجے خان دوش مین خوا کر اسے ملندنظر، شاہبانیسیدرہ بیں! نزاز کنگری عرش میزنند صفیر نزاز کنگری عرش میزنند صفیر

ايوالنكلام

گرم نبیس کرسکتی کھی: کلیمشکوه ر توفیق چیند، شرمن باد! سنایه که ند توحول سره منهی باسئ رمبنا جیکند ۳۰

ليكن جونبي الريك مسوئي مبوني "خودمن ناسى "جاك الفي اوراً سے اس حقيقت كا عوان على موكمياك من أرين والا برند موك أوا بالكن والمين الماكك براد مراوط الماين كئى وي جبيم إرجوبطافتي مسي كه وانهيس ببوسكنا نفاء أبسر وفد كفرط الفاء وبي كانيت بروئ الصنع بوخسم كالوجه بمي سهاد بنيس سكة عفي اب من كرسير معربو كي تھے۔ دہی گرے ہوئے برحن لیں زیر گی کی ٹوئی ترطب دکھائی بہیں بنی ہی اب سمط سمط كرابني أي وتولف تكے تھے عشم زن كاندرجوش بروازى ايك برق وارتران إس كالوراجيم بلاكراً جهال ديا \_ اور كهرجود يجا، نو درماندگي اور بيجالي سيسار يينون توط يج نظم اورمرغ بمنت، عفاب وارفضاك اننابى كى لا نتها يُول كى بياش كرر ملى تقار ويتدد تركا فال:

بال بحشاوصفبرا زشجب بطوى زن جيف باشدو تومرغے كرآسيترفقنسي! ١٦١

گویائے طاقتی سے نوا نائی ،غفلیت سے براری ئے بروبایی سے لمبندبر وا زی اورموت سيرندكى كالوراانقلابج بنم زدنس بوكيا عورسجين نوميى ايك عبتم زدن كاوففه ندندگی کے لورسے افسانہ کا خلاصہ ہے :

طميشوداي ده بدزمت يدن برم لمبنجبرا لمنتظرشمع وحبسراغيم

الانے كيروسامان ميں سے كونسى جيز تقى جواس نو گرفتار افقس جات كے حصيب نهيب آئي تفي؛ فطرت سارا مردسامان فهيا كرك استحبيجا تقا، اور ال كانتاك دمنم ہوئی اور دہ رائجی جلی میں ۔ رائجی کے قیام سے بطا ہرنوائدہ ہوائفا جولائی میں دا پس نی ا نوصےت کی رونق چیرہ پر وابس آرمی تھی ۔

اس نام زما نیم بین زیاده سف بیس را و ذنت کے حالات اس نیزی سے برل ہے عصر کر سے برل ہے کے حالات اس نیزی سے برل ہے کے حالات اس نیزی سے برل ہے کے کسی ایک منزل میں ابھی فارم بہنجا بہیں کہ دوسری منزل سا منے نمودار سوگئی ؛)

صدبیامان بخرشت و دگرے درہیں ست

( جولائی کی آخری اربنے تھی کہ میں نین مضنہ کے بعد کلکتہ وابس مہوا۔اور کھر جار دن کے بعدا ل الدیا کا نگریس میں سے اجلاس ببئ سے لیے روا مرسوگیا ۔ یہوہ وقت تھاکا بھی طوفان آیانہیں تھا مگرطوفانی آنارسرطف امنٹرنے نگے تھے مکومت کے ادادوں کے بادسيس طرح طرح كى افوابين منهور مردري تقيس - ايك افواه جو خصوصتبت كے ساكھ مشہور مرقی تیکی کہ آل اٹریا کا سگریس کمینی سے اجلاس کے بعد ورکناک مینی کے تمام مبردن کو گرفتاد کربیا جائیگا اورسندوستان سے با برسی غیرمعلوم مقامیں بھیج دیا جائبگا۔ یہ بات مجی کہی جاتی تھی کے لڑائی کی غیر معمولی حالت نے حکومین کوغیر مولی اختیادات دے دیے ہیں اور وہ اُن سے ہرطرح کا کا م بے سکتی ہے۔ اس طرح کے ماکا م بے سکتی ہے۔ اس طرح کے ماکا م بے ماک ہے وقت کی صورت کے حالات میر مجھ سے زیادہ زینجا کی نظر دہاکرتی تھی اور اس نے وقت کی صورت مال کالوری طرح اندازه کرلیا تھا۔ ان جار دنوں کے اندر جوبس نے دومغروں کے مه گرفتاری کے بعد جو بیانات اخباروں میں آئے ،ان سے علیم موتا تھا کریا فواہی ہے مال تقيس مسكر سرى أف استبث ا وروائس إے كى ميى داسے تھى كہ بين گرفت ادكر۔ كے مشرقی افریق بهج دیا جائے ادراس غرض سے عبن انتظامات کرتھی ہے گئے متھے لیکن بھرد اے بدل گئی اور بالا فرطے پایا کہ قلعۂ احمد بھر میں فوحی نگر ان سے اتحت رکھا جائے اور ایسی سختیاں عمل میں لائی جایا كىنىدوستان سے باہر بھینے كاجومقصد تھا، دہ بيہي صل موجائے ـ

(41)

قلعهٔ احذیگر

ال ايريل ١١٥ ١١٩

م بخدل از فکرا میسوخت بیم مجربود سری گردول بار میم می می استیم ا

اس وفت صبح کے مارنہیں ہے ہیں، بلکہ دات کا بجھلا حقہ شروع ہورہا ہے۔ دس بجے حسب محمول بستر برنہ بیٹ کیا تھا، لیکن انکھیں نیندسے آمٹ نا نہیں ہوئیں۔ ناحیاد انھاؤں انھم بھیا، محمرہ بین آیا، روشنی کی، اور اپنے اشغال بیں دوب گیا۔ بھر خیال ہوا، قلم اٹھاؤں اور کچھ دیر آب سے باہم کر کے جی کا بوجھ ملکا کروں۔ اِن آ کھ جہینوں میں جو بہال گزر میک بین بی بھی دار سے جواس طرح گزر دیم ہے؛ اور نہیں معلوم ابھی اور کستی راتیں اسی طرح گزدرینی ۔ اور نہیں معلوم ابھی اور کستی راتیں اسی طرح گزدرینی ؛

دماغ بر فلک ودل بیا ہے ہرتراں چگو منحرف زنم ؛ دل کیا ، دماغ کما! "

(میری بیوی کی طبیعت کئی سال سے لیل کھی ۔ اہم وا عیں جب بین بنی جب لیس مقتر کھا ا تواس خیال سے کومیرے بیے نشولیش خاطر کا موجب ہوگا ، مجمعے اطلاع نہیں دی گئی نیجی درائی کے بعد علوم ہواکہ یہ تمام زما مذکم و بیش علالت کی حالت میں گزدا تھا۔ مجے فید خان میں اس کے خطوط طبتے دہے۔ ان بی سادی با بیس ہوتی تقیس الیکن اپنی بیادی کا کوئی ذکر نہیں ہونا مقارد ای کے بعد داکروں سے شورہ کیا گیا ، نوائن سب کی راسے تبریل آب و ہوا کی بيش آئي تفي الو ده اينااضطراب خاطر نهيس روك تحي تفي اورس عرصه مك اس سينانوش دہانفاراس واقعہ نے بہیشہ کے لیے اس کی زندگی کا دھنگ بلیط دیا، اور اس نے بوری كوشش كى كرميرى زندگى كے حالات كاسا كھ دے -اس نے حمرف سا تھى بنيس ديا، بلكم الدى بمنت اوراستقامت كے ساتھ برطرح كے ناخونسگوار جالات برداشت كيے ۔ وہ دماغی حیثیت سے برے افکار دعفائد میں شریک تھی او رعملی زندگی میں رفیق ومردگار۔ بهركيا بانتقى كراس موفعه بماني طبيعت ك اضطراب بينالب نه أسحى بنعاليا ببي مات تقی کداس کے اندرونی احسانیات میتفنیل کی برجیائیں ٹرنا شروع مرکئی تفی کے پر (گرفتاری کے بعد کھیومہ اکسیس عزیزوں سیخطوئتا بن کا موقع نہیں دیاگیا ، تفا - كبرحب بدوك ممالى كئ نويا ستمركوم محصائس كاببلاخط ملااوراس كعبدراكم خطوط ملنے رہے ۔ چوبکہ مجھے علوم تفاکہ وہ این بیاری کا حال سکھ کر مجھے رہنیان خاطر کرنا بسندسيس كريكى اس كي كفرك بعض دوسم عزيزول سع مالت درما فت كرتادمها تفا يخطوط بهإل عموماً تاديخ كتابت سے دس بارہ دن بعد ملتے ہيں اس بيكون ب جليعام بوبنيسكى - ١٥ فرورى كومجها أيسخط و فرودى كالحيجا بوا مل جس بي كها تھاکہ اُس کی طبیعت اچھی ہنیں ہے ۔ نیس نے ارکے در تعیم زیر ہوت مال دریا فت کی ، آب الكسفية كيعد حواب الأكركوني تشويش كى بان بنيس إ ( ۲۲ مارچ کو مجھے بہلی اطلاع اس کی خطرناک علالت کی کمی گو دنمنٹ مبئی نے ایک ملیکرا) كخ دريع ميزنندن واللاع دى كراس مضمون كالكسيلي كرام أسع كلكن سع الله. بنین میلوم بخوشی گرام گورنمنط مبین کوملا، وه کس نادین کا تنفا ، اور کتنے دیوں کے بعید ين يصله كيا گياكه مجھے يخربنجا دين جاسے يا چونکه حکومت مهاری فیدکا محل این دانست میں بوشیده رکھا ہے، اس لیے ابنداسے برطرزعل اختیارکیا گیاکہ مذنوبہاں سے کوئی ٹیلیگرام باہر جیجاجا سکتا ہے مناہر سے کوئی ا 772

درمیان سبر کیے، میں اس قدر کاموں میں شغول دیا کہ ہمیں آپس میں بات جہت کو سے

کاموقعہ بہت کم ملا ۔ وہ میری طبیعت کی افتاد سے وافعن تھی ؛ وہ جانتی تھی کہ اس طح

کے حالات میں ہمیشہ میری خاموش میں طرح جاتی ہے اور میں پندنیس کر اکداس خاموشی میں

خلل پڑے ۔ اس لیے وہ بھی خاموش تھی ۔ لیکن ہم دونوں کی یہ خاموشی بھی گویائی سنے الی منظل پڑے ۔ اس لیے وہ بھی خاموش دہ کرجی ایک ہم دونوں کی باتیں شن رہے تھے اور اُن کا طلب منظل میں مردونوں خاموش دہ کرجی ایک کوجب میں بہئی کے بیے روا مذہونے لگا ، تو وجسب الحجی طرح بھی در او فقط کے سو ااور کچھ نہیں کہا۔

معمول دروا نو آگ سے ماک دالیسی کا فقصد ہے ۔ اس نے خدا ما فقط کے سو ااور کچھ نہیں کہا۔

انگیا، تو ۱۳ اگست کی دالیسی کا فقصد ہے ۔ اس نے خدا ما فقط کے سو ااور کچھ نہیں کہا۔

لیکن اگروہ کہنا بھی چا مبتی نو اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ سکتی تھی جو اس کے چہرے کا خاموش اضطراب کہ دہا تھا۔ اُس کی آنکھیں خشک تھیں ، مگر چہروا شکہا دھا۔

خاموش اضطراب کہ دہا تھا۔ اُس کی آنکھیں خشک تھیں ، مگر چہروا شکہا دھا اُس

خودرابحله پیش آن با موش کرده ایم از برس کے اندر کفتے ہی سفر پیش آئے اور کہتی ہی مرتبہ گرفت اربال ہوئیں ' کیکٹی نے اس درجہ افسردہ خاطراً سے جمی بنیس دیجھا نظامی اید جند بات کی وقتی کمزود کھی بجوال کی طبیعت برغانب آگئی تھی ایس نے اس وفت ایسا ہی خب ال کیا تھا ۔ لیکن اب سونجیا ہوں تو خوال ہوتا ہے کہ شا بدا سے صورت حال کا ایک مجہول حال میں میں ایس کے ہول حال میں میں اور میں میں اور میں کر دہی تھی کہ اس زندگی میں یہ ہا دی آخری ملاق میں ہو سے دوہ خدا حافظ اس لیے کہ رہی تھی کہ اس خود سفر کر را ہم تھی کہ اس نیا کہ رہی تھی کہ اس خود سفر کر را ہمتا اور وہ اس لیے کہ رہی تھی کہ اس خود سفر کر را ہمتا ہوں ای تھی ۔ ا

(۔وہ بیری طبیعت کی افتاد سے انھی طرح دا نف تھی۔وہ جانتی تھی کورس طرح کے موقعوں ہے رابر کر کر ماند کی افتاد سے انھی خرال سران اسٹر کیا۔ تا مہدید نظر میں سے سال انداز میں اسٹر میں سے معالیات میں

اگراس کی طرف سے درابھی اضطراب کا اظهار موگا، تو مجھے سخت ناگو ار گرز ربگا، اور عرصت مک اس کی کمی ہمار سے نعلقات میں بائی رہیگی ۔ ۱۹۱۷ء میں جب ہملی مرتبہ گرفه آری اس سے صاف صاف کہ دیا کہ میں مکومت سے کوئی درخواست کرنی ہمیں جا ہنا۔ پھر دہ جواہر لال سے باس گیا اوران سے اس بارے میں گفتگو کی۔ وہ سہ ہر کومیرے باس اسے اور ان سے میں گفتگو کی ۔ وہ سہ ہر کومیرے باس اسے اور اس سے جی وہی بات کے دی ہوسیز شن شان سے جی وہی بات کو دی ہوسیز شن شان سے جی کومی بات کو دی ہوسیز شن شان سے کہ جی اتھا ۔ بعد کومعلوم ہواکہ سیز شن شان سے کہ جی اتھا ۔ بعد کومعلوم ہواکہ سیز شان شان سے کہ جی اتھا ۔ بعد کومعلوم ہواکہ سیز شان شان سے کہی تھی ہے۔ کومی ہواکہ سیز شان سے کہی تھی ہے۔ کومی ہواکہ سیز شان سے کہی تھی ہے۔ کومی ہواکہ سیز شان سے کہی تھی ہے۔ کومی ہواکہ سی کہی تھی ہے۔ کومی ہواکہ سی کہی تھی ہے۔ کومی ہواکہ سی کری ہواکہ سی کہی تھی ہے۔ کومی ہواکہ سی کری ہو کری ہواکہ سی کری ہواکہ سی کری ہواکہ سی کری ہو کری ہواکہ سی کری ہو کری ہواکہ سی کری ہواکہ سی کری ہو کری ہواکہ سی کری ہو کری ہواکہ سی کری ہو کر

جونئی خطرناک صورت مال کی خبر لی میں نے اپنے دل کوشولنا ننروع کو دیا۔انبان کے نفس کا بھی کچھ بجیب حال ہے۔ سادی عربم اس کی دیجھ بھال ہیں بسر کردیتے ہیں ، پھر بھی یہ معین ملزی کو ابتدا سے ایسے حالات میں گذری کے طبیعت کو ضبط والقیاد ہیں لانے کے متوا ترموقعے میش کے دیے اور جہال مکمن تھا ، ان سے کام لینے ہی کو تاہی بہیں کی ا

"ما دمستسرسم لودنز دم جاک گریران شرمندگی ا زخسسر قدینشمینه مدارم ۲

الم میں نے محسوس کیا کہ طبیعت کا سکون ہل گیاہے، اور اسنے فاہو میں رکھنے کے لیے حروجہ کرنی پڑنگی ۔ یہ حروجہ دماغ کونہیں ،مگرجہ مروض کا دہنی ہے ؛ وہ اندر رہی اند محصلے لگتا ہے۔

اس زمانے بین میرے دل ودماغ کا جو حال رہا ، بین کسے جھیا ناہنیس جاہتا۔ میری کوشنش کھی کہ اس صورت حال کو بورے صبر وسکون کے ساتھ بردا شت کرلوں۔ اس میں میراظا ہرکامیاب موا، لیکن شا برباطن مذہوسکا میں نے محسوس کیا کہ اب د ماغ بناؤ اور نمایش کا دہی پارٹ کھیلنے لگلے ، جو احساسات ادر انفعالات کے ہرگوشہ میں سم بیشہ کھیلا کرتے ہیں اور لوپنے ظاہر کو باطن کی طرح بہیں بننے دیتے۔ سمجھیلا کرتے ہیں اور لوپنے ظاہر کو باطن کی طرح بہیں بننے دیتے۔ سمجھیل کوشنش برکرنی برمی کو بیاں ذید کی کی جوروز ان معمولات کھمرائی جاجی ہیں است جانے کی بین اور کی کو بیاں ذید کی کی جوروز ان معمولات کھمرائی جاجی ہیں۔

ہے، کیونکہ اگر آئیگا توٹیلیگراف آفس ہی کے در بعیدائیگا اور اس صورت ہیں افس کے لوگوں پر از کھل جائیگا ۔ اس پابندی کا نینجہ یہ ہے کہ کوئی بات کتنی ہی جلدی کی ہو ہی نار کے در بعید نہیں جھیجی جاسکتی ۔ اگر تار بھیجنا ہو ، تو اُسے بھے کرسپز ٹٹنڈ نرط کو دے دنیا جاسکتا دہ اسے خط کے در بعیب بی بھیجیگا ۔ وہاں سے احتساب کے بعد اُسے آگے روا نہ کیا جاسکتا ہے خط وکتا بت کی نگران کے لیا ظرسے پہان فید ہوں کی دوسمیں کردی گئی ہیں یعض کے لیے صرف بیٹی کی نگران کا فی بھی گئی ہے بعض کے لیے ضروری ہے کہ ان کی نام داک دہلی جائے اور جب تک وہاں سے منظوری نہ مل جائے ، آگے نہ بڑھائی جائے ہوئے میری داک میں اسکتا ؛ اور دوسری قسم ہی داخل ہے ، اس لیے مجھے کوئی تا دایک ہفتہ سے بیلے نہیں بل سکتا ؛ اور دوسری قسم ہی داخل ہے ، اس لیے مجھے کوئی تا دایک ہفتہ سے بیلے نہیں بل سکتا ؛ اور دوسری قسم ہی داخل ہے ، اس لیے مجھے کوئی تا دایک ہفتہ سے بیلے نہیں بل سکتا ؛ اور دوسری قسم ہی داخل ہے ، اس لیے مجھے کوئی تا دایک ہفتہ سے بیلے نہیں بل سکتا ؛ اور دوسری قسم ہی داخل ہے ، اس لیے مجھے کوئی تا دایک ہفتہ سے بیلے نہیں بل سکتا ؛ اور دوسری قسم ہی داخل ہے ، اس لیے مجھے کوئی تا دایک ہفتہ سے بیلے نہیں بل سکتا ؛ اور دوسری قسم ہی داخل ہے ، اس لیے مجھے کوئی تا دایک ہوئی تا در ایک ہوئی تا دایک ہوئی تا در ایک ہوئی تا در ایک ہوئی تا دایک ہوئی تا در ایک ہوئی تا د

یزارجو ۲۳ مارچ کویمال بنجا، فوحی رمز (Còde) میں لکھاگیا تھا۔ سپزیٹن ٹرنٹ اسے اسے اسے کوئی اسے اسے فوحی رمز (Còde) میں لکھاگیا تھا۔ سپزیٹن ٹرنٹ اسے فوحی مہیڈ کوارٹر میں لے گیا۔ وہاں اتفاق کوئی آدمی موجود منطقا باس کیے اس کے حل کرنے کی کوشنش میں نکل گیا۔ دان کواس کی حل شدہ میں دروں میں سے ج

کابی مجھے ل سنی ر

دوسرے دن اخبارات آئے ، نوان بہ بھی یہ معاملہ آ جیا تھا۔ معلوم ہوا ، داکٹروں نے صورت حال کی حکومت کوا طلاع دے دی ہے اور جواب کے منتظر ہیں۔ بھر بیاری کے متعلق معالجوں کی روز اندا طلاعات تکلنے سکیس ۔ سپزش نیٹ شار و زر ٹیر بوہس سنتا تھا اور یہاں بعض رفقا رسے اس کا ذکر کر دیتا تھا۔

جن دن ما دملا، اس کے دوسرے دن سبز شند شعر ہے اس آ بااور برکہا کہ اگر میں اس بارے بین حکومت کچھ کہنا جا ہتا ہوں، تو وہ اُسے نور اُسبئی بھیج دیگا، اور بہاں کی بابنرلا اور مقردہ قاعدوں سے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ٹر بگی۔ وہ صورت سے ال سے بہت متا تر تفا، اور اپنی ہم سرردی کا یقین دلانا جا ہتا تھا۔ لیکن میں نے

نَاِتُ مِنَا تَعُلَادِينَ ، قَدْ وَقَع ! بعے سنون نو فرون فرمن کا یک ناروالی اجس میں حادث کی خردی گئی نی بعد کومعلوم ہواکسیز میندس کو یہ خبر رید او کے دربعہ بنے ہی معلوم ہوگئی اورس يها بعض رفقاسے اس كا ذكر بھى كرد بالقا، ليكن مجھے اطلاع نہيں دي گئى -س ننام عرصیب بیبان سے رفقاء کا جو طرز عمل رما ،اس کے لیجیں ان کاشکرگرزار میوں - انبدا س حب علالت می خبری آناشروع بویس ، نو فدر نی طور سرانهی سرسیانی موئی م وه جاستے تھے کہ اس بارے بیں جو کھ کرسکتے ہیں، کریں بلیکن جونہی انھیں معلوم ہو ئياكنى نے اپنے طرز على كا ايك فيصله كرايا ہے اور ميں حكومت سے كوئى درخوانت سرنانسپندینهی کزنا ، تو پھرسنے خاموشی اختیار کربی ، اوراس طرح میرے طریق کا ر بس کسی طرح کی مداخلت بنیس مونی -یاس طرح مها دی تحقیقیس برس می از دواجی زندگی ختم مروکنی اورموت کی د بوارسم دونو<sup>ل</sup> پاس طرح مها دی تحقیقیس برس می از دواجی زندگی ختم مروکنی اورموت کی د بوارسم دونو<sup>ل</sup> سیں ماکل بہوگئی ۔ سم اب بھی ایک دوسرے کو دیجھ کیلئے ہیں ،مگر اسی دلیوار کی او مجھے ان جند دنوں کے اندر رسوں کی راجلینی طری ہے میر صعرم نے میر اساتھ نہیں جھے ورا مگرمی محسوس را بهول کدمیرے باؤ ب سال بو سکتے ہیں! عافل نیت مردره، و بے آه چاده نیست زیب رسرنال که بردل آگاه میزنند المال اعاطر کے اندرایک پورانی فرنے بہیں معلوم اس کی ہے ، حب سے آیا ہوں سینکروں مرتبہ اس برنظر پر چی ہے۔ لیکن اب آسے دیجھا ہوں ، نوایسا محسوس مونے ر النام، جيساك نع طرح كانس السطيعة كوبريدا موكيا مو كل شام كودىيد عك السي ديجفنار الم اورتهم بن نويره كا منزود است النبي على مالك كى موت

ان میں فرق آنے رہائے۔ چاہ اور کھانے کے چاد وقت ہیں، جن میں مجھے اپنے کہرے سے کلنا اور کمروں کی قطار سے آخری کرو میں جانا ہڑتا ہے۔ جو نکھ زندگی کی معمولات میں وقت کی بابندی کی بندی کا بنٹوں کے حساب سے عادی ہوگیا ہوں اس لیے بیماں بھی اوفات کی بابندی کی رسم قائم ہوگی اور تمام ساتھیوں کو کھی اس کا ساتھ دینا ہڑا۔ میں تے ان نول میں بیما بیام مول برستور رکھا ۔ ٹھیک وقت بر محرہ سنے کلتا رہا ور کھانے کی میز بر بر بھیتا ہوں کے بعد میں جو کہ بین ہوتی ہے ان از باد ہا۔ دات کو کھانے کے بعد کھی در تک صحن میں جندسا تھیوں کے ساتھ نشست رہا کرتی تھی ، اس میں کھی کوئی فرق میں سے بین دریا کہ وہاں بڑھنا تھا ،جس طرح بائیس کرتا تھا ، اور جس قشم کی بائیس کرتا تھا ، اور جس قشم کی بائیس کرتا تھا ، اور جس قشم کی بائیس کوئی فرق نشا ، وہ سب کچھ برت ور ہوتا رہا۔ ا

﴿ بِالْآخِرِ وَ ابْرِيلِ كُوزْسِرِغُمْ كَابِهِ بِالْدِلْبِرِيزْسِوْكِيا ﴾

( 27)

"فلعهٔ احريكر صديق مكرسم ئے گئے تھے، توہر سات کاموسم تھا ۔ وہ دیکھتے دیکھتے گنزر ام کمے کی را لیں شروع ہوگئیں سے رحالا سے نے بھی رخت سفر با ند گرمی دیناساز د سامان پھیلانے نگی۔ اب پھرموسم کی گردشس اسی نقطہ میز بہنچے رہی ہے۔ سے کی گرمی زخصت ہورسی ہے اور بادلوں کے فافلے سرطرف سے پاں ہوچیس، مگراینے دل کو دیجیتا ہوں توایک دِ وسراہی عالم دکھائی دینا ہے، جیسے اس سری میں میں موسم بدلت اسی نہیں مترمد کی ر باعی کتنی یا مال موجی کی ہے ۔ پھر بھی تھلائی نہیں جاسکتی۔ ما بگذشت و ایب دل زارهان رما بگزشت و اس دل زاریال برما بگذشت وایس دل زار سال کند بیمان احاطہ کے شالی گوشہ میں ایک نیم کا درخت مے کچھوڈن ہوئے ، ایک وار درنے بیمان احاطہ کے شالی گوشہ میں ایک نیم کا درخت مے کچھوڈن ہوئے ، ایک وار درنے اس کی ایک ہمنی کاٹ ڈالی تنمی اور جڑ سے پاس پھینیک دی تھی۔ اب ایکشس ہوئی تو تا ک

## غبادنِحاطر

پرلکھانھا، بے اضیار یادا گیا و کفداد مَن عندالقَبُورِ عَلَی البُکا کوفیقی کتذراف الدُّموع السّافی فلاِ کفااک اکتبک کُل قبر حِرِدا بیت فی فقیر توکی بین القوی فالد کا دک " فقلت له اُلِّت اللّه بعث الشّحبا فکه عَنی، فیل نااک مَن فیل مالكِّ!" افیلم روکتا ہوں ۔ اگرا پ منتے ہونے ، تولول اُٹھتے ا سؤد الا فدا کے واسطے کرفصہ مختصر اپ تونین رائط گئی، نیز سے فیانے ہیں میں دن کالے مگر کو گفیس جگہ فالی کرئی ٹری مئی میں خیال ہوا کہ ارش کے موسم کی نیا دیال شروع کر دبی جا ہیں ہے نئے سے ختوں کی درسندگی ہوئی ، نئے بیج منگؤائے گئے ،اوراب نئے پودے آک رہے ہیں ۔ چند دنوں یں نئے پھولوں سے نیا چی اراستہ ہو جائیگا ۔ یسب کھر ہور اہم ، مگر میر ہے سامنے رہ رہ کر ایک دو سری ہی بات اربی ہے ۔ جائیگا ۔ یسب کھر ہور اہم ، مگر میر ہے سامنے رہ او کو ایک دو سری ہی اس کے ایک ایک ایک موسم کے پھول کھیلتے نہیں ۔ گویا قدرت کو جن اور میں اول بدل ہو نا انتہا ، لٹا چکی ؛ اب اسی ہی اول بدل ہو نا رہ نا ہے ۔ ایک کمی سامان اُ ٹھایا ہو کہ جگہ جادیا ؛ مگر نئی پونی یہاں ماسکتی نہیں ۔ میں وجہ ہے تو دس کے دل کی کھی بند کی جگہ جادیا ؛ مگر نئی پونی یہاں میں سے نہیں ۔ میں وجہ ہے تو دس کے دل کی کلی بند کی بند رہ جائیگا ، تو اس کے دل کی کلی بند کی بند رہ جائیگا ، تو اس کے دل کی کلی بند کی بند رہ جائیگا ، تو اس کے دل کی کلی بند کی بند رہ جائیگا ، تو اس کے دل کی کلی بند کی بند رہ جائیگا ، تو اس کے دل کی کلی بند کی بند رہ جائیگا ، تو اس کے دل کی کلی بند کی بند رہ جائیگا ، تو اس کے دل کی کلی بند کی بند رہ جائیگا ، تو اس کے دل کی کلی بند کی بند رہ جائیگا ، تو اس کے دل کی کلی بند کی بند رہ جائیگا ، تو اس کے دل کی کلی بند کی بند رہ جائیگا ، تو اس کے دل کی کلی بند کی بند رہ جائیگا ، تو اس کے دل کی کلی بند کی بند کی بند رہ جائیگا ، تو اس کے دل کی کلی بند کی بند کی بند کی بند کی در سے در جائیگا ، تو اس کے دل کی کلی بند کی بند کی بند کی در سے در جائیگا ، تو اس کے دل کی کلی بند کی بند کی بند کی بند کی در سے در سے

عیش ایں باغ باندا زُه یک ننگ ک کست کاش کل غنجه مشود ، تا دل ما بحث ید!

(غور بجینے نوپہاں کی ہر نیاوٹ سی تنبی گاوہ ی کا متبجر ہونی ہے۔ یابوں کہے کہ بہاں

کا ہر بگاڈ در اس ایک نئی بناوٹ ہے: بگرطنے میں ہی زیف اس کی بنا کی '

المیدانون میں کو ھے برط نے ہیں ، مگر انیٹوں کا بٹرا دہ مجرجاتا ہے۔ درختوں ہار بال جنے انگئی ہیں، مگر جہا ذہن کرتیا دہ وجائے ہیں میر دور نے اپنالید سرسے ہاؤں کہ بہا دیکھیے تواننر فیوں سے بھر لور مور دا ہے۔ مزدور نے اپنالید سرسے ہاؤں کہ بہا دیا ، مگر سرا بدواد کی داخت وعیش کا سروسا مان درست ہوگیا۔ ہم مالن کی جھولی بحری دیا ، مگر سرا بدواد کی داخت وعیش کا سروسا مان درست ہوگیا۔ ہم مالن کی جھولی بحری دیکھ کو خوش ہونے دھی ہیں ، مگر ہمیں یہ خیال ہیں آتا کو کسی کے باغ کی کہیا دی ایم میں میرو میروئی کہ یہی وج ہے کہ جب تحری نے اپنے دامن ی

ميدان مربز برون لكاينيم كى شا تول نيجى زرد حيقرسا تادكر ببراد و نيادا بى كان جورا بہن لیا جن بہن کو دیجو ہر سے سرے بڑوں اور سفید سفید کھولوں سے کدر ہی ہے۔ لیکن اس کئی موٹی ہی کو دیکھیے تو گو بااس کے لیے کوئی انقلاب حال مواہی ہیں ۔ تسی ہی موظی کی مولی سے داورزبان حال سے کہ رہی ہے:

سمچوماً سی غیردا غم لوشش دیگرینود "اكفن أمدهمين يك جامه برنن دائتم م

يهجى أى درخت كى ايك شاخ بيئ جي برسات في آتے ہى دندگى اور شادا بى كانيا جورا پنهادباريهي آج دوسري بهنيول كى طرح بهاركاات قبال كرنى مركاب است دنيا اور دنيا کے مقیمی انقلابوں سے کوئی سرو کاربذر البار وخزال بگرمی وسردی بخشکی وطراوت، سباس کے لیے کیسال ہو گئے)

﴿ كُلْ دُوبِبِرُواْسُ طَرْفُ سِے گُرْدِر الْمُقَالَدِ كِا بِکُ اِسْ شَاخِ بُرِیدہ سے باؤں ٹھکڑاگیا ہیں کک گیااور اسے دیجھنے نگا ہے اختیارشاع کی مِن علیل یادا گئی ؛

تحطع أمبدكرده مذخوا مرتعيم دمر شارخ بربده دانطرے بربیا زملیت

كا بين سونجينے لگاكدانسان كے دل كى سرزين كا بھى بيئ حال ہے۔ اس باغ بين بھى امبيدو طلب بیناددرخت ای بین اوربهادی ا مرآ مرک راه یختر ستے بی بیکن جن شهنوں كى جرط كىڭ كىئى أن كے بيے بېيار وخرزان كى ننبدىليال كونى انزىنېيل تھىنىش بكونى موسم ھى المقيس شاداني كابيام تهبيس بينجاسكتا!

خرزال كبا! فصل كل كبته مركس كو اكوني ميم موا

وہی ہم ہیں ،ففس ہے، اور ماتم بال برکائے اور ماتم بال برکائے میں میں ہیں ،ففس ہے، اور ماتم بال برکائے اور ماتم موسی کھولوں کے جو درخت یہاں اکتو بریس لگائے گئے تھے۔ اکفوں نے ابریل کے اخر

## غبادفاطر

اس كى ركھوالى كى جانى ہے جوبىكا دموجا تاہے، اسے جھانٹ دياجا تاہے: كَا مَّنَا اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِمُ عَلَى عَلَى الْمُعَالِمُ عَلَى الْمُعَالِمُ عَلَى الْمُعْمِى الْمُعْمَاعُولُ عَلَى الْمُعْمَاعُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَاعُولُ عَلَى الْمُعْمَاعُ عَلَى الْمُعْمَاعُ عَلَى الْمُعْمَاعُ عَلَى الْمُعْمَاعُ عَلَى الْمُعْمَاعُ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَاعُمُ عَلَى الْمُعْمَاعُ عَلَى الْمُعْمَاعُ عَلَى الْمُعْمَاعُ عَلَى الْمُعْمَاعُ عَلَى الْمُعْمَاعُمُ عَلَى الْمُعْمُ عَلَى الْمُعْمَاعُ عَلَى الْمُعْمَاعُ عَلَى الْمُعْمَاعُ عَا

ہے ۔ یقرآن کی آیک آبن کا کھوا ہے ،جس میں کا دخائہ مہنی کی اِس اسل کی طسر ف اشارہ کیا گیاہے کہ جو چیزنا فع ہوتی ہے، وہ باتی رکھی جاتی ہے، جو برکا رہوگئی ، وہ چھانٹ دی جاتی ہے ۔

بهول ديم تفي نوك اختيار جنج المالفاد

زماً نه گلشون عيش كرا به يغارد اد؟

كركل بدامين مادسنة دسنة مي آيدا

﴿ اكتوبرسے ايرن كى موسمى بھولوں كى كيا دياں ہما دى دلچيبيوں كا مركز دہيں صبح وشام كنى كئى كفيف أن كى دكھوالى بىل صرف كردينے تھے مگرموسم كا بلتنا تھاكدان كى حالت نے بھی بلٹا کھا یا ، اور پھروہ دفت آگیا کہ ان کی دکھوالی کر ناایک طرف ، کوئی اس کا بھی ر وا دار مذر باکران اجل رسیدوں کوچند دن اور ان کی مالت برجیور دیا ماسے رایک ایک کر کے تمام کیاریال اکھا ڈوالی گیش۔ وہی مانخ جو کبھی او نینے ہوہو کر ان کے سروسبسنریایی بیانے تھے،اب برحی کےساتھ ایک ایک ٹائی کو تورمرور کر مھنیک رسم تقريبن درختوں كے كيووں كاايك ايك ورق حسن كامر فع اور رعنا بي كا بيتر نفا البحبلسي بوني جعاديون اوردوندي بوني گھائنس كى طرح ميدان كے ايك كونے بین دهبر بهور مل تفااور حبرف ہی مصرف كاره گیا تفاكہ جس نے سسروسامان كوجلانے كے بيد مكر بال ميشرز آئيں، وه أنفي كوجو لهے بيں جھو بك كرائني إبلاي

ملکونهٔ عارض ہے، نرہے دنگ خانو المیخول شدہ دل! نوتو کسی کام ایا

زندگی اور دجود کے جس گوشہ کو دیجھیے ، فدرت کی کرشمہساز یوں کے ایسے ہی خانتے

دري جين كه ببسار وخرزال بم اغوش من نما من جام برست وجنازه بردوش

ر انسانی زندگی کامجی بعیبنه یمی حال ہوا سعی وعل کا جو درخت بھل کھول اتا ہے،

شيس أي:

بدنا می جیات دوروزے بنو دبیش واں ہم کیتم اِ باتوجگو یم ، جیال گزشت بک دوز صرف بننن دل شد باین واں دوزے دگر بحندن دل زین وال گزشت ایک عرب شاعر نے بہی مطلب زیادہ ایجا زو بلاغت کے ساتھ اداکیا ہے۔

ومَى يُساعِدنا الوِصالي وَدُهما يُومَان، يَوم نوى وَيُوم صُدد

شورے شدوا زخواب عرم حینم کشودیم ہے دیریم کہ باقی سن شب فتنذ، غنو دیم

لیکن پرغور کیجیے؛ اسی ایک میں شام کے سبر کرنے کے لیے کیا کیا جس نہیں کرنے بڑتے کے لیے کیا کیا جس نہیں کرنے بڑت کے کتنے صحراؤں کو طے کرنا پڑتا ہے! کتنے سمندروں کو لا بختا پڑتا ہے! کستی چوٹیوں پر سے کودنا پڑتا ہے! بھرآتش و بنیبہ کا افسانہ ہے، برق وخرمن کی کہانی ہے:
دریں چن کہ ہوا داغ شبنم آرایی ست
تسیلے بنرار اضطراب می بافت

(44)

فلعدُ احربر الله صدلق ممكرم رُعرب کے مسفی اَبُوانعلاً معرسی نے زمانہ کا بورا بھیلاؤ بنن دنوں کے اندرسمیٹ دبانھاہ كُلْ وَكُرْرِجِكَا ؛ أَنْ جَوْكُدُرُ رَا بِي ؛ كُلْ جِرَانِ والاسِعِيدِ تَلْاثَدُ أَيَّامِ هِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمَا هُنَّ إِلَّ مِس وَالْيُومِ والغذا وَمَا الْقَمُ وَالْ وَإِحِد غَيْرِ انْ يُغِيبِ وَيَأْتِي بَالضِّياء المُحِلِّدُ! ( كبكن تين زمانون كي نفيهم مين نقص به عقاكه حبيه مرسطال كبته بين وه في الحقيقت ب كمال جيبال دفن كاجو الحساس بهي بيسرية ، وه يانو" المنى" كي نوعيت ركفتاي، سُتُقْبُلُ کی ؛ اوراہی دونوں زمانوں کا ایک اضافی سنالس ہے ، جیسے ہم مال کے نام سے پارنے سکتے ہیں کہ یہ سے سے کہ مائی" اور شفال کے علاوہ وفت کی ایک تبسری نوعین می ہمارے سامنے آتی رئین ہے، نیکن وہ اس نیزی کے ساتھ آتی اور کل جاتی ہے كريم أسي كره بنيس سكت بم اس كابيجها كرني بين الكن إدهر بم ن يجها كرن كاخيال كيا رادهراس نے اپنی نوعیت بدل دانی راب یا نوہما رے سامنے "ماضی سے جو جا جگا، یا منفنل سَبِحِوا بَعِي أيا بي بنيس مِلَين خود" حال كاكوني نام ونشان دكھائي بنيس دنياب دفت کام نے پیجیاکرنا جاہا تھا، وہ احال تھا، اور ساری پھر بس یاہی، وہ ماضی ہے: بکل چکاسے وہ کوسوں دیار جرماں سے شاید بہی وجہ ہے کا ابوظالہ کلیم کوا نسانی زندگی کی پوری مترت دودن سے زیادہ تطب جيباغباده سي ايك مضطرب حيخ كسانفرام علانفا:

شراً ن که ابل نظر برکناره می رفتند برادگویشنی برد بان ولب خاموش

برادور في بردون وسب ما تول

كرا زنهفتن أن ديك سبينه مي زدوش

کل دات ابک عجیب طرح کی حالت بیش آئی کچه دیر کے لیے ایسا محسوس مونے سکاکسوئی کی دارسی سیے اور نشا بدول کی بھاب بانی بن کرمہنہا مشروع مہوجائے۔ کیکن میحض ابکسانخہ منفا ، جوآیا اور گرز رکیا اور طبیعت بھر بند کی بندرہ گئی۔ دیکنے جوش کھا یا لیکن بھوط کرم، منسکی ا

ضعف سے، گریہ متبرل به دم مرد ہوا باور آبا ہیں یانی کا ہوا ہو حب نا

میرے ساتھ لاسکی کا ایک سفری ( بوٹینل ) سٹ سفری ( باکتا تھا۔ جب مہبی میں گرفت ادکر کے بیال لایا گیا ، نوسامان کے ساتھ وہ بھی آگیا ۔ لیکن جب سامان فلعہ کے اندرلایا گیا ، نواس میں سٹ نہیں تھا ۔ معلوم ہو اکہ باہر دوک لیا گیا ہے جیلر سے بوجیا ، نواس نے کہا کہا ، نازگ آفیسر کے حکم سے دوکا گیا ہے اوراب گور منت سے اس بارے میں دریا فت کیا جا گیا ۔ بہر حال جب بہاں اخبار وں کا آنا دوک دیا گیا تھا ، نوظا ہر ہے کہ لاسلی کے سٹ کی اجادت کیونکر دی جاسمی تھی ! تین ہفت کے بعد اخبار کی روک تو اکھ کئی مگرسٹ بھر بھی نہیں دیا گیا ! وہ چینہ خان کے آفس میں مقفل بڑا دہا ۔ اب میں نے چینہ خان کو دے دیا ہے کہ ا بنے بھلی سٹ نہیں ہے ۔ چینہ خان کو دے دیا ہے کہ ا بنے بھلی سٹ نہیں ہے ۔ میں تھا کہ کوئ فوجی اسٹی لاسلی سٹ نہیں ہے ۔ میں تھا کہ کوئ فوجی اسٹی لاسلی سٹ نہیں ہے ۔

(44)

"فلعيّه احزيج

۱۷ منمبر ۱۳ ۱۹ ۶ صربق مکرم نے راب کے راب سے بہت جوش ہوتے ہیں مجھے بھی مجینے میں ان کا بڑا شوق نے دائر کے راب نے باروں سے بہت جوش ہوتے ہیں مجھے بھی میں ان کا بڑا شوق غفا والدِمروم كے مربدوں میں ایک شخص علام وکن تھا، جو انگر نبزی تو پروں سے بنانے كاكاروبادكرتا نفا - وه مجه بيغبار كالأدماكنا؛ أورس أس سع ببيت بل كليا نفا بيغيار ويسيى بوت بن مسيم سي معيون كي تحريد ترين البكن ال مي كنس كمر دى جاتى ہے اور وہ اٹھیں اور کی طرف اڑائے رکھتی ہے ۔ ایک مرتنبہ مجھے خیال ہوا ؛ اسے جھید کے وكيفنا جابيك اندسك تباكلت أب إسهام كالكم مغلان أماني مام بهارك كمرس سلائي كاكام كرنى تقى ميں نے امانی تھے سلائی ہے بجس سے ایک سونی کالی اور غیار سے میں جیوی اس وافعدرسنینالبس برس گذرهیکے ۔ نیکن اس وقت بھی خیال کرتا ہوں تو اسسنی کا الر صاف صاف دماغ بس محسوس ہونے سگناہے جواس فنت اطا کا کیس سے بحلنے اورایک لمبی متی کی سی اوا دبیدا ہونے سے مجھ بیطاری ہوگئی تفی گیس انسر کلنے سے بیے کھواہی بتیاب تقى كيسو ئى كارِدْراسا چھيىريانى تى قوراً نوارە كى طرح مضطربا بدُ اچيلى اور دونين سكند بهى المحى بنيس گذر معقے كوغباره خالى بيوك سكو كيا اور زمين بر كركيا ـ يقين تجيئ اج كل بعيبة ابسابى حال البي سيد كالجي محسوس كرر بالمول يغيا در كالحرح اس سی کھی کوئی برجومش عنصر ہے جو تھرگیا ہے اور سکلنے سے بتیاب ہے۔ اگرکوئی المُعْمَالِينَ فَالْمُرْجِعِودِ مِنْ الْمُعْمِينِ مِنْ السَّمِينِ مِنْ السَّمِينِ مِنْ الْمُنْدِكُمُ الْجِعْلِكَا،

كالبك الميرتهااور مبندوستنان كي موبقي تح علم وعل كاما هرتها واس في سنسكرت كي ايك كتاب كافات كي من ترجمه كيا جو داكة درين كي الم سيمشهو رسبوني ويسخ جو خدانجن يح المخلسانقاء صف عام محار كے ناحر خبك شہر كائتا ، اور نها بن أنها كسانهم تزب كياكبا تفاس الجى اس كادبياج ديجرد بالفاكم شرد سنس رأس أكفير أس زمانيس مدرسه عالبه كيربيل تصفرا ورابراني لهجرس فارسى بوسن كحببت شائق تھے۔ یہ دیکھ کرکہ ایک کمین لڑکا فارس کی ایک فلمی کناب کاغور وخوض سے مطالعہ كرداب منعجب بوئے، اور مجھ سے فارسی میں پوچھا: " كيس منتف كى كناہے ؟ ميں نے فارسی میں جواب دیا کہ سیف خان کی کتاب ہے اور فن موسیقی میں ہے۔ اکھوں نے كاب مير على تفسه مع في اور خود ير هين كي كوشسش كي و كيركهاكر مندوستان كافن موتقى ببيت مسكل فن بع بكيانم اس كناب كے مطالب محمد سكتے ہو؟ "بب نے كہا! "بوكتاب بهي تھي جاتى ہے، آپ ليكھي جاتى ہے كہ لوگ پڑھيں اور بحصيں بير بھي اسے برُ هونگانوسمه لونگا؛ الفول نيمنس كربابتم اسينبيسم مشيخ - اگرسمه سكت بو ، تو مجھ التصفح كامطلب مجعاؤك كفول فيجس صفح كطف انناره كبانفاءاس ميب مباديات كى بعض فيسمول كابيان تفاسي في الفاظ بره اليه مراه مطلب كيم بمحمين بنيس بابرمزلد يهوكرخاموش بهوكيا واور بالأخركهنا براكواس وفت اس كامطلب بيان بنيس كرسكنا ، بغورمطالعه كرنے كے بعديان كرسكو لكا۔

یں نے کتاب کے بی اور گھرآ کر اسے اول سے آخر کہ ٹر جو بیا ۔ لیکن معلوم ہواکہ جب کہ مسیقی کی مصطلحات برعبور مزہوا و رکسی اسرفن سے اس کی مآب دیات سمجھ بنہ بی ماب، مرکت اسلام اسلام طالعیت طالعیت میں کے ذمانے بیں اسکتا طبیعت طالعیت کی دمانے بیں اس بات کی خور مرکت کی کہ جو کتاب بھی ہو گئے آئی ، اس برایک نظردا بی اور نیام مطالب برعبور ہو محکور مرکت کی اس برایک نظردا بی اور خیال مہوا کہ کیا۔ اس جو بدرکا و طبیعیت کو سخت او لجھن ہوئی۔ اور خیال مہوا کہ کیا۔ اس جو بدرکا و طبیعیت کو سخت او لجھن ہوئی۔ اور خیال مہوا کہ مسال مہوا کہ استحدال میں کیا۔ اس جو بدرکا و طبیعیت کو سخت اور خیال مہوا کہ استحدال میں کیا۔ اس جو بدرکا و طبیعیت کو سخت اور خیال مہوا کی استحدال میں کیا۔ اس جو بدرکا و طبیعیت کو سخت اور خیال میں کیا۔ اس جو بدرکا و طبیعیت کو سخت اور خیال میں کیا۔ اس جو بدرکا و طبیعیت کو سخت اور خیال میں کیا۔ اس جو بدرکا و طبیعیت کو سخت اور خیال میں کیا۔ اس جو بدرکا و طبیعیت کو سخت اور خیال میں کیا۔ اس جو بدرکا و طبیعیت کی کیا۔ اس جو بدرکا و طبیعیت کو سخت کی کیا۔ اس جو بدرکا و طبیعیت کیا۔ اس جو بدرکا و طبیعیت کی کیا۔ اس جو بدرکا و طبیعیت کیا کیا کیا۔ اس جو بدرکا و طبیعیت کو سخت کیا۔ اس جو بدرکا و طبیعیت کی کیا کی کیا۔ اس کی کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کر کیا کہ کر کیا کہ کیا کہ

کاسٹ ہے کہ کھی اس کی آواز بہال بھی آنگنی ہے کل رات بہت صاف آنے گئی کھی۔ غالبًا بی، بی بسی کا پر وگرام نفاا ورکوئی والولین (Violin) بجانے والا ابنا کمال دکھار ہانھا ۔ نے ایک نفی جیسی کہ (Mendelssohn) سے مشہور قطعہ نغمہ لغبر لفظ "
دکھار ہانھا ۔ نے ایک نفی جیسی کہ (Mendelssohn) سے مشہور قطعہ نغمہ لغبر لفظ "
دسوانگس وِداوٹ ورڈوز) کی سننے میں آئی تھی !

حدمتِ عشق که از حرف وصومَ بنعنی ست بنالهٔ دُف و نے در خرد مِث و ولولہ بود م

ناگہال؛ ایک بنیہ نوش لہجہ کی صدا ہے در دانگیز اللی اور اس نے سان کے ذیر وہم کے سا مل کروہ عالم بیدا کردیا ہم کی طرف خواجہ شیراز نے اشادہ کیا ہے ؛

چراه ی نه برابی مطرب مقام شناس که درمیان غزل قول آست نا آورد

بهلطبعیت برایک فوری انربرا را بیامحسوس بوا ، جیبی بچود انجوشنے نگا ہے ، لیکن به حالت جندلمحول سے زیادہ نہیں رہی رجرد بھا ، نو مبتور انقباض خاطرو ابس آگیا تھا!

یامگرکا وش آنشترمژگان کمشد یک خود زخم مراکذت ِ آزارنما مدا

شایدآب کومعلوم بنبی کدایک زمائے بی مجھ فنِ مُوسِقی کے مطالعہ اورشق کا بھی شوق دہ چکا ہے۔ اس کا استفال کئی سال کک جاری رہا تھا۔ ابتدا اس کی ہوں ہونی کہ ہے۔ وہ علی جنعی بین سے فادغ ہو جکا تھا اور طلبہ کو بڑھا نے میں شغول تھا، تو کتا ہوں کا شوق مجھے اکثر ایک متب فروش خدا بخش کے بیاں نے جا یا گڑا تھا ، جس نے ویلر نی ار طرب بیٹ رسکالج کے سامنے دکان نے دکھی تھی، اور زیادہ ترعری اور فارسی کی فلمی کتا ہوں کی خرید و فروخت کا کا دو بارکیا کرتا تھا ۔ ایک دن اس نے فیرانٹ رسیف خان کی داک درین کا ایک بنایت خوشخطا در مصور نسخہ مجھے دکھا یا اور کہا کہ یہ کتا ہوں موسیقی ہیں سے سیف خان عالمگری عہد خوشخطا در مصور نسخہ مجھے دکھا یا اور کہا کہ یہ کتا ہوں موسیقی ہیں سے سیف خان عالمگری عہد

کہمی عض کرتا ،"ران کے درباریس حاضری کا بحم ہو جائے " یعنی دات کی بلین فاصی جوم پیروں کی تعلیم دا دُساد کے بیے ہفتہ میں ایک بار منعقد ہوا کرتی تھی۔ اسے والد مرحوم مال جاتے مگران کے النے کا بھی ایک فاص طریقہ تھا ؛ فراتے " اچھی بات ہے۔ دیکھو، ساری بانیں اپنے وفت برہورہ نیگی ؟ وہ جان باختہ امبدو ہیم تنے ہی بین اللہ ہوجا تا اور رومال سے السولو بھے ہوئے اپنے گھرکی داہ لیتا۔ خواجہ حافظ ان معاملا موجی اللہ کے ہیں :

بحاجب درخلوت سراے خاص مجو "فلاں زگوشہ نشینان کے درگرمات"

لیکن بالآخراس کاعجر و نباذ اور صدق طلب رنگ لاے بغیر مزر ماروالدم حوم نے اسے مرید کرربانفا اور صفر میں بیٹھنے کی ا جازت بھی دے دی تقی اسے بھی کچھ اسی توفیق ملی کھو اکفوں کی نوچیوں کی معتمی سے ائب ہوگیا اور ایک نبگالی زمیندار کی ملازمت پہنا تا کہ خوات کی خوات کے مرتب یہ کہتے سنا تفاکہ سنبا خان کا حال دیجستا تا دی توں تو بیری کی کی ایک مرتب یہ کہتے سنا تفاکہ سنبا خان کا حال دیجستا ہوں تو بیری کی کی ایک مرتب یہ مولانا دوم والے بیری کی کی ا

پیرچگی کے بود مرد خسکدا حبدا اے میر پنہاں، حبت ذا!

بهرحال بیرافیال ای مسینا خان کی طرف گیا اوراس سے اِس معالمہ کا ذکر کیا۔ پہلے تو کسے
کچھیرانی سی ہوئی ، میکن پھرجب معالمہ بوری طرح بجھیں آگیا، تو بہت خوش ہوا کہ
مرخد زادہ کی نظر توج اس کی طرف مبدول ہوئی ہے یکین اشکل یہ بیش کی کریتے جریز
عوری لائی جائے ، تو کیسے لائی جائے ! گھریں جہاں ہرایہ اورشکو اق کے بڑھنے والول مجمع رہا
نظا ہا، دا، گا، ای سبق ہموز بوں کا موقع مزتھا ، اوردو مری جگہ بالالتر، ام جا ، ااشکال
سنحالی دتھا یہ جال اس شکل کا ایک حل کال میا گیا اور ایک را فدورل گیا جب کے کا

محسى دا قف كامسيمددليني جا سبير ليكن مدد بي جائه، توكس سے بي جائے! خانداني زندگي كے مالات ایسے تھے كہ اس كوچ سے رسم دراہ ركھنے والوں كے ساتھ لمنا أسان مذتھ . أخرخيال سبتا فان كى طرف كياراس بينبه كايبي ايك ومي مقابض كى بهار سهيال گزرهی ـ

اسميتاخان كاحال كفي فابل ذكرب يبسونى ببن بضلع انبالي لاحضه والانفااورسينيه كا خانداني گوتا بخفا كا في سخ خن بين انجمي استعدا دېم بنياني نفي ،اورد ملي او رج بور كاسنادون سيخصبل ينفى كلننبس طوائفول كأعلمى كباكرتا تعا، تفربب كحفرنوببسرملافات طابيع!

یہ والدمروم کی ضرمت میں بیعت کے لیے حاصر ہوا۔ ان کا قاعدہ تھاکہ اس طرح کے لوگوں كو مُريد منبي كرنے تنے ، نيكن اصلاح و نوت كا در دا زه بند كھي منبيب كرنے ؛ فرانے ؛ "بغير عين كي تفريو؛ ويجهؤه اكوكيا منظور بي اكثر حالتون برابيا مواكر مجودنو كے بعدلوگ خود بخو داینا بیشہ جھوٹر كر اسم مو گئے ۔ خیائج مسبتا خان كو بھى ہي جواب ملا والدمروم جمعه كے دن وغط كے بعد جامع مسجد سے مكان آنے، نو بيلے كھ ديرد يوان میں بینجتے، کھراندرجانے۔خاص خاص عربدیالکی کے ساتھ طیتے ہوئے آجاتے اور ابني ابني معروضات ببش كركے زمصت ہوجائے نيسبتا فان بھي سرجمعہ وعظ كے معدحار بنونا أوردور فرش كے كنارے دست سنة كورارميّا كيجي والدمرحوم كي نظر پرطواتي، تو يوجه لينة بمينا فأن مكياحال مي؟ عض كرنا بمضور كي نظر كرم كا الميدوار مهور المرواء "بَإِنْ البِنْ دل كَ مُكُن مِن الْكُربِوي وه باختيار بوكر فدمون بركر جا نا، اورابي النوو كى جوائى سے الفيس تركر دنيا - ا دوق نے كيانوب كہاہے!

نہیں کی سِتناد کی شق جادیا نے سال کے جاری رسی تھی ؛ بین سے بھی انگلیاں ماآشنا بنيس ربين لمكن زياده رستنا أن سيه بوكى يجراس كي معدايك وفت آياكه بيشغلك بنيس منزوك بوكيا، اوراب نو گزرے بوئ وقتول كى صرف ايك كهانى باقى رە كىئى ہے -البند أكلى ريسه مضراب كانشان ببن دنون كنيس ملاتها، اب جس جگه که داغ مے ایاں سیلے دوتھا اس عالم ریک و بوس ایک روش نومتھی کی ہوئی کہ شہدریا بھینی ہے، نواس طرح بنیفتی ہے کہ بھرا کھرنہیں سکتی ا ما و نور کے بیٹھے ہیں لیے بندتھے ( اودایک بھونزے کی ہوئی کہ مرجول پر بنیھے، کوباس لی، اوراڑ گئے ؛ ) ومك ديجه ليا، دل شادكيا ، خوش كام في اورين كلي ٢٢ ﴿ خِنائِجْهِ ذندگی کے جنبنان سِرَارُنگ کاایک بھول یہ بھی تھا۔ کچھ ڈیر کے لیے کرک کرکوباس كى اوراكى كئے منقصوداس اشتغال سے صرف بينها كه طبيعت اس كوچ سے ااتنا ىزىسى كىدىكى طبيعت كانوازن اورفكركى بطافت بغيروسيقى كى ممادست تح مال نېبى مريحتي إجب أيب خاص صديك بينفص رحل مروكيا مفاً تو پهرمزيد اشتغال مذ صرف غير مرورى نفابكه وانع كارك يحيم بس د أحسل موكبا بتفاله البنالوسيقى كا دوق اوز أثر بحو دل تعايك ايك رينند ميس رج كيا تها ، دل سن كالا نبيس حاسكما نفا ، اورآج بمنيب كلا با طاتی ہے کوئی کشمکش اندوہ عشق کی! دل بھی اگر گیا، تو دسی دل کا در د تھا مہ حَن أواني بوياج رب بن الجمل بين بوياً نشاط باغ بين بحس سي اورض ابنا فطرى مطالبه دكفتان - افسوس أس محروم اذلى بربس كيبيس دل في اس مطالبه كاجوا دىنانەتىكھا ہو!

ين شست دبرخاست كااننظام بوگيا يبيلي بفته بين نين دن مفرد كيه بي بيروز سببرك دفت جانے لگا مستبافان ببلے سے وہاں موجد درمتنا ور دو نبن تھنے كك مسيقى كے علم وعمل كامشغله جارى رستا،

عشق می درزم دامتبدکاس فرشرلف بحول منرطے دار موجب حمال نشود

میتناخان نے تعلم کا ایک ہی ڈھنگ رٹا ہواتھا جو اس فن کے اشادوں کاعام طریقہ ہونا ہے؛ وی اس نے بہال مجی چلایا بیکن میں نے اسے روک یااور کوشنش کی كهائيضطريقي رمعلومات مرتب بحروب موسبقي سحية لات ببن زياده نزنوظ سنار برموني ادربهن جلاس سے انگلیال شنا ہوگئیں۔ ابسو خیا ہوں نوحسرت ہوتی ہے کہ وہ بھی کیاز م نفا، او طبیعت کیا کیا ولومے تھے میری عمر شرہ برس سے زیادہ مدم و تی الیکن اس قت بھی طبیعت کی افتادیمی تفی کیس میدان میں قدم اٹھا ہے، بوری طرح اٹھا بیے؛ اور جہاں کک داہ ملئے بڑھتے ہی جائے۔ کوئی کا مجمی ہو، لیکن طبیعیت اس رکھجی راضی نہیں ہدنی کا دھورا کرکے جھوڑ دیا جائے جس کو خیس بھی فدم اٹھا یا، اُسے پوری طرح جیا كرجهورًا - تواسيكام كيه، نوده جهي لوري طرح شيخ يكناه كيكام كيه، نوانهين كالخير من جھوڑ ار رندی کا کوچ ملاتھا ، تو اس بن تھی ستے آگے رہے تھے؛ یا رسانی کی راہ ملی ؛ نو أسس بعنى سے بیجھے مزرم طبیعت كا نقاضه مهیته سى رما كرجان كہيں ماسي، الصو اورخامكاروں كى طرح مذجابئے۔ رسم ورا ه ركھيے، نوراه كے كاملوں سے ركھيے استخالى حزیب نے میری نهانی کہا تھا:

تادسترسم تود، زدم جاک گرسیان ننرمندگی از خسر فرا بشیبنه ندا دم ۱۸ چنایخ اس کوچیس هی فدم رکھا، نوجهان بک داه ملی ، فدم شریطائے جانے میں کوتا ہی رات کاستنافا استادول کی چھاؤں اوس کی جوئی جاندی اورابریل کی بھیگی ہوئی ات اورابریل کی بھیگی ہوئی ات جا جاروں طرف آج کے منادے سراٹھائے کھوٹ سے برجیاں دم بخود بیٹی تھیں ۔ بیچ بیں جاندی سے دھلا ہوا مرمرین گنبدائی مرسی پر ہے میں وحرکت تمکن تھا۔ نیجے جمنیا کی روپہلی جدولیں ان کھا کھا کر دوٹر رہی تھیں اور اوریت مارول کی ان گزت کا جی بر کی اور اوریت مارول کی ان گزت کا جی بر کے عالم بین مک رہی تھیں۔ بور وظامت کی اس ملی جلی فضا میں اجا مک بردہ ماسی استار سے الدہ سے تھے اور میری اگلی سے زخموں سے نعنے : اسان سے نادے جھوٹر رہے تھے اور میری اگلی سے زخموں سے نعنے :

کچودیر کی فضائقمی رہتی ،گویا کا ن سگاکر خاموشی سے من رہی ہے۔ کھر آ مہند آ ہمنتہ ا ہر نما شائی حرکت میں آنے لگتا۔ جاند ہڑھنے لگتا ، یہان کک کو سرپر آکھڑا ہو ایسالہ ا دبرے پھاڑ بھاڑ کرنے نگئے ۔ درختوں کی ٹہنیاں کیفیت میں آکر جھو منے مکین ، را کے سیاہ بردوں کے اندر سے عنا حرکی سرگوٹ یاں صاف صاف سنائی دسیس ۔بادی ا تاج کی بُرجیاں اپنی جگہ سے ہاگئیں ۔اورکیتے ہی مرتبہ ایسا ہواکہ منادے اپنے کا بڑو کو جنبش سے مندوک سکے آپ باورکریں یا ذکریں، مگریہ واقع ہے کہ اس عالم میں بادا ایس نے بُرجیوں سے باتیں کی ہیں، اور حب تھی تاج کے گذبہ خاموٹ می طرف نظر ایسان کے لیوں کو بہنا ہوا یا یا ہے :

ری رہے ہے ہیں ، نومبندار کر اس قصتہ زخو دمیں گویم گوش نزدیک ہم آر کہ آوانسے سہت

اس زمانے کے کچھ عرصہ بعد تکھنڈ جانے اور کئی ماہ مک تھے ہے کا اتفاق ہوا۔ آپ بھرے مزہو مگے کرمب سے پہلے آپ سے وہیں ملاقات ہوئی تھی۔ آپ نے کمی سینهٔ گرم ندادی مطلب صحبت بشق آتشی نیست جود رمجره ان عود مخر ۲۲

یں آپ ایک بات کہوں (بیس نے باد ہا این طبیعت کو شولا ہے۔ میں زیرگی کی طنیا ہو میں سے ہرچیز کے بغیرخوش رہ سکتا ہوں ، نبین موسیقی کے بغیر نہیں رہ سکتا ۔ آوار زفیل میرے لیے زندگی کا سہارا ، دماغی کا وشوں کا مُراوا ، اور سم ودل کی سادی بیارلوں کا علاج ، میرے لیے زندگی کا سہارا ، دماغی کا وشوں کا مُراوا ، اور سم ودل کی سادی بیارلوں کا علاج ،

اين سخه ازبياض مبها لوشته اند مر

(مجھے اگر آب زندگی کی رہی ہی راحتوں سے محرد م کر دینا جائے ہیں توصرف اس ایک چیز سے محروم کر دہجیے ، آب کا مقصد اور ایروجائیگا ایہاں احمد سکر کے قید خار نہیں اگر کسی چیز کا فقدان مجھے ہزشام محسوس ہونا ہے ، تو وہ ریڈ اوسٹ کا فقدان ہے ؛

لنزنب معصیب عشق مذباوجیر خلد میں بھی یہ 'بلا ما د سا تی ۲۶

سے حبیب گرم دینی تقبس اور بعض اسنا دان فن سے بھی نداکرہ جاری دہنا۔ اس مرتب اگر چرمیرا فیام بہت مختصر رما الیکن جننے دن رما ہو بھی نے نداکرات ہونے رہے۔ آئی زمانے سے کچھ عرصہ بعد انھوں نے معادف النبغات کی ترتیب میں مدددی ہو جیب زمانے سے کچھ عرصہ بعد انھوں نے معادف النبغات کی ترتیب میں مدددی ہو جیب

کرشائع ہوچگی ہے .

بجينيس جاذى مزتم مداؤي سيكان آئينا بوكئ تقے صدر آول كے زمانے سے كے بس كا حال يم كذاب الا غاني اورعقد الفريد وغيره بس مره حكي بي ، أج بك حجاز لول كاذوقٍ مويقى غير منعبر رماسيذون ال تح خمير كجه أس طرح بوست بوكيا تقاكم إذان كى صلاؤن مك كومويقى كخنفشون مين كرهال ديا -آج كل كاحال معلوم ببين لیکن اس زما نے بس حرم شریف سے ہرمنار سے سرایک مؤقدن نعبتن ہوا تھا ،اور اب ستصاور سبنخ المؤذنين بنؤما اس زما خيس شيخ المؤذبين شيخ حس تنفياور سرس ي خول ا عظے مصفے اچھی طرح یاد ہے کدرات کی چھالی بہر بیس ان کی ترحیم کی نوائیں ایک سمال بالدهدياكرني تفيس بهارا مكان فدوه بس باب السّلام كے پاس تفا كو تھے كى كھوكيوں مناروب كى فندليس صاف نظراتى تفيس اورضيح كى اندان نواس طرح سنائى دىتى ، تصيي جهت يركونى اذان مرماه وجب عراف اورمهروشام كصفر كا آنفاق موا، توموجوده عربي مينفتي كي مبتحويروني معلوم بهواكة قدماكي بهبت سي طلطلحات جوبيب تناب الاغاني او خوارزمی وغیره م منی بیس، اب کوئی نہیں جاننا نغیبر دفنیم کے اسا، ورموز نقر ساہر محيئے ہیں اور عرفی کی جن مصطلحات نے ایران پنج کرفائیں کا مامہ بہن لیا تھا ، وہ اب کھیر عني بين دائيس اكر عب بوكئ بين البنه فن كي يرانن نبيادي الجبي يك منز لزل نبيرو أن المادي المجارية ه صبح كي اذان سے بيلے مخلف كلمات ادعيه أيك فاص لحن ميں دہرائے جاتے ہيں اسے" ترحيم" كني بريم سكم جادسوس بيلي برسم جارى تقى كيومكم الما على فارشى اورصاحب الباعث في است بھی برع دمی ذات سے سارکیا تھا۔

کابوں کے ناجرعبرالحسین سے کلیات صابعب کا ایک سنخ خر بدا تھا ،اور مجھے بہ کہ کر دکھایا تھاکہ فلمی کی بوں کا بھی آب کو کچھ شوق ہے ؟

الي عن راجي واب ست، توسم ميراني الم

ای قیام کے دوران میں مرز المحرا آئی مرحوم السے سناسائی ہوئی ۔ وہ موبیقی بین کافی ول کھنے تھے اور حوز بکہ علم وفن کی را ہوں سے آسٹنا کھے ،اس لیے علمی طریقے ہر اسے سمجھنے اور سمجھا سکتے تھے ۔ مجھے ان سے ابنی معلومات کی تحمیل میں مدد ملی ۔ افسوس، دہ مجھے جاسے ،

پیداکهال بی ایسے براگن وطبع کوک افسوس نم کومتیرسے صحبت نہیں دی !

آس زمانے میں کڑی بن کا کیے سے سامنے پائج روبیہ ما ہوا دکر آیکا ایک مکان نے رکھاتھا۔
وی ان کی دنیا تھی علم میڈیت کے شوق نے نتجاری کے مشغلہ سے آشنا کر دیا تھا۔ جب
کا نے سے آتے تو سکا ن کی چھٹ بربکڑی کے دوا بر فطراور لضف اور شکت بنانے میں
مشغول ہوجا نے اور اس طرح اپنی رصد بندلوں کا سامان کرنے بچھٹ کی سیڑھی ٹوئی مشغول ہوجا نے اور اس طرح اپنی رصد بندلوں کا سامان کرنے بچھٹ کی سیڑھی ٹوئی ہوئی تھی جبست لگا کر او بر بہنچنے اور تھی سادی دات ستادوں کی ہم شینی میں سبر کردیتے :
میں مام و مبدو ہر شب نام و دروینی ہم

رباجام دیو جرسب روی این این این این این این این این در سرے مالم میں یا یا۔ کئی برس کے بعد بھرکھنٹو جانے کا انفاق ہوا ، نوانخبس ایک دوسرے مالم میں یا یا۔ ایک رشنہ دارے انتقال سے کاپی کی کھے جا بدادور نہ میں مل گئی تھی، اوراب جوانی کی

محروميون كابرها في وق الدوزليل سي تفاده كرنا علية عفي ا

دفت عربز دفت بیا تا قضاکنینم عربر کو رحضد، صداحی و صامردفت

عرب کرے خضور صراحی وجام رفت عرب عرب کے بیاد خضور حراحی وجام رفت کے بیان نو کے بیاد کر سے میں انجری تقبیل ، اسس سیان انعمہ بیا ان نعمہ بیا انجری تقبیل ، اسس سیان انعمہ بیا انتخاب انتخاب

بھی اس عالمہ کی فن دانی کا اعز اف کرتا تھا۔ وہ خود بھی بلا ہے جان تھی ہگراس کی او مسیم میں زبادہ آفت مہوش وا بران تھی بیب نے اس سیھی شناسانی ہم پہنچائی اور عربی موبقی کے کما لات سے دیکھیئے اس فائماں خراب شوف نے کسی کی کلیوں کی فاکھی نوائی،

طانا برا ارقیب کے در بر مزار مار اسے کاش حانیا مذہری رمگزدگوں

جس زمانے کے برواقعات تھ دم ہوں اس سے کئی سال بعد مصرمیں ام کانوم کی شہر ہوئی اوراب مک فالم ہے میں نے اس کے بینیا در کارڈ سے ہیں ، اور فاہر ہ ، انگورہ کو بخت رہنے ہیں۔ اس میں شبہ ہنیں کے جس شخص نے اتم کلنوم کی آواز ہنیں ہے کہ وہ دوجودہ عربی موسیقی کی دلا ویز بول کا کھوا ندازہ ہنیں کرسکتا ، اس سے مشہورانشادا میں سے اکس نشر می از المہدی کا مشہور نبیب ہے ،

رجب من المحت المبدل المن المحت المية الحب المعالمة المحت المية الحب المعالمة المعتبدة المعتب

وُكُم مِن بعيد الدّادِسْتُوجِيلُ قُن

البته به ماننا پر تاسید کوریم بونانی موسیقی کی طرح عربی موسیقی بھی سنبه ساده اور دقت با فی کا وشول سے خالی سے بہر فرستان نے اس معاملہ کوجن گہر ئیول کے بہنچادیا ہی ہے۔ کہ فدیم نظر فرسی سے کوئی تمری اس کا مفاہد بہیں کرسک حربی سے کوئی تمری بیال کی مرفتی شاخ کی عام حصوصیت دی ہے لیکن جان کے نفس فن کی دقیقہ شجبول کا نقلق ہے ،اس میں بھی کوئی شبہ بہر نہیں کہ بورب کا موجودہ فن موسیقی حس کی بنیا دنشان کا نقلق ہے ،اس میں بھی کوئی شبہ بہر نہیں کہ بورب کا موجودہ فن موسیقی حس کی بنیا دنشان شانیہ (Renascence) کے با کمالول نے تھی تھی نشہا ہے کمال تک بنیا دیا گیا ہے ور گوزوق سماع کے احمال نسے ہم اور کی فارست ناسی مرکب براجول کا مرکب بنیا مرکب براجول کی خات مرکب براجول کا سے بہر بیار ہول کا مرکب براجول کی بیار کی مرکب براجول کا مرکب براجول کی مرکب براجول کا مرکب براجول کا مرکب براجول کا مرکب براجول کا مرکب براجول کی مرکب براجول کا مرکب براجول کی مرکب براجول کا مرکب براجول کی مرکب براجول کی مرکب براجول کی مرکب براجول کا مرکب براجول کی مرکب براجول کی مرکب براجول کا مرکب براجول کی مرکب کی مرکب براجول کی مرکب کی مرکب

باره داگنبال اب مجی ال وبنیاد کا کام دے رہی ہیں ہج بونان مویقی کی تقلب رہی وضع ہوئی تقیب آسان کے بارہ بر حجول کی طف اب بھی انھیں اسی طرح نسوب کیاجا تاہے ، جس طرح فدماء نے کیا تھا۔ آلان موقعی بیس اگر جب بہت سی تنبیلیاں ہوگئی کی نیو و وہ کیا تھا۔ آلان موقعی بیس اور ان کے زخموں سے وہ نو ائیس ار کھی کے بردے ابھی تک خاموش نہیں مہوئے ہیں اور ان کے زخموں سے وہ نو ائیس ار کھی سنی جاسکتی ہیں جو بھی بارون الرشید کی شبت ان طرب میں اسحاق مولی اور ابرا مہم بن بہر کی شبت ان طرب میں اسحاق مولی اور ابرا مہم بن بہر کے مصراب سے اٹھا کرتی تھیں ،

ایس مطرب از کجاست کرساز تراق ساخت وا منگ بازگشت زراه سخساز "کرد ۴ تراق اور" حجاز " دوراگبینو س کے نام ہیں۔ اور"راه "بغنی سر مطرب کا م دار ہمیں "ره " کہ میزنی هم

بوتیں انجی وردس ورتھ (Wordsworth) کی مقالق مارئیاں! درس ميدان مُرسر بك حيران سنة اناني كريك منه كامرة رائي وصر كشور شاقي كالا میب بات سے کہ عربوں نے مہندستان کے تمام علوم وفنون میں دلیسی لی کہیں مزرسا فی موبیقی پرایک غلطاً ندا زنظر نجمی برادال سکے۔ ابور سجان البیرون نے کتاب آگہند يس سندوُون كنام علوم وعفا مرينظروالى ب اوراك باب في كتبهم في سائر العلوم بربعي لكهاسب، مكرموني كانس ميس كوئي ذكرينيس واكرم الدورودسخاود (Sachau) نے الک خار آلبا قید کے مقدمہی البیرونی کا ایک مکتوب درج کیا ہے ، جس میں اس نے این نا م مصنفات کا بفصیل وکرکیا ہے لیکن اس میں اس موضوع بركوني تصنبف نظر بنيس أفي المال كديه وه رماية تفأ جب مزومتان كي الك سلطان محودا ورسلطان مسعود کے دریار وں میں اپنے کمالات فن کی نما بیٹیس کرنے لگے نفے، اور سندوستان کے دھول اور اے غربین کے کلی کو چوں میں بجا مے جارہے نهے . عالباً اس تغافل کی وجر کھے نوبہ ہو گئ کے علوم عقلیہ کے شوق و اشتغال نے اس تی بهت كمهلت دى كوفنون بطبغه كي طرف نوتم كرنے ؛ اور كھے بہ مات بھي ہوگي كه عراد كأذوق للماع مندستان كيزوق سماع سياس درج مختلف تفاكدا كيككان دوهم ك نواؤل سيمشكل آشنا بوسكتے تفے \_\_) ( ہندوستان کی موہقی کی طرح سنیدوستان کے ڈداموں سے بھی عرب معتنف التمشنادسے البيروني كے سنسكرت كى شاعرى اورفن عروض كا يفضيل و ہے، لیکن نامک کاکو ٹی ڈکرنہیں کر تا ،حال بحدید نانی ادبیات کی طرح سنسکرت ا کی بھی ایک فاص اور مناز جیرنا کک ہے کہ تعود بون کے ایسا ہی تفافل برنا ؛ لیزمان کی تحود بونان کی تعود بون کے ساتھ بھی عربوں نے ایسا ہی تفافل برنا ؛ لیزمان کی

طرح موقی کا مزاج بھی ترکیبی واقع ہوا ہے اورسار امعاملہ مفرد اُصوات والحان کی البف سے دجود بزیر بہونا ہے۔ ال مفرد اجزاء کی ترکیب کا نشویدا ورتناسے بن فرر دقیق اورمانک بوناجا بیگا مونقی می گرائیان اتن بی ترضی ما نتنگی اس اعتبار سے محاد ادر انبسوي صدى مح يورب كا فَن موبقى فركر انسانى كى دفت أفريبنو كالمك غير مولى منون ہے اور جمنی سے بانمالات فن نے تو اس باب میں بری ہی رہے کا ری ہے کا لاحقبقت برمع كمويقي اورشاعري ابكسي حقيقت كح دومختلف جلوب بي اورهيك ایک می طریقه برطهور نپر ریمی بونے ہیں مسیقی کا مُوتف الحان کے اجزا کووزن و تناسیجے ساتھ ترکیب نے دنیاہے ۔ اسی طرح شا عربھی الفاظ ومعانی کے اجزارکو حن ترکیب كساته بمجورد بباسه:

نوخانستی ومن معسی زیگیر نسبتم سکھ

﴿ جُوحِقَائَتَ شَعرِ بِسَ الفَاظُومِ عُمَانَى كَاجِامِهِ بِي لِينَةِ بِسِ، دِي مُوبِقَى بِسِ الحان وأيقاع کا تھیس اختیاد کر لیتے ہیں انعمہ بھی ایک شعر ہے ،لیکن اسے حرف دلفظ کا تھیس نہیں ملا ، اس نے ابی روح معی کے بیے نواؤں کا مجیس نیا د کرلیا ہے

وَالْحُذُن تَعْشَقُ فَبْل العَين أَخْبَانا!

يركيابات ہے كربعض ألحان در دوا لم محصر بات بر الكبخت كر ديتے ہيں العبض كے سننے سے مشرت وانسیاطے جذبات امنال نے سکتے ہیں ابعض کی نے اسی ہونی ہے، جسے كمرسي موكذندگى اورزندگى كے سادے بنگامے بہيج ہيں بعض كى ئے اليى محسوس ہوتی ہے جسے اشادہ کردسی ہوکہ:

یادان! صلاے عام سنت بر می کنید کا اے به وی معانی بین جومویقی کی زبان بین ابھر نے نگئے ہیں۔ اگر بیشعر کا جامہ بین لیتے آدی مواقع کی ماتم سے آئی ماتم سے اثباں مانظ کا نم سے اثباں مانظ کی کی مانظ کی مانظ کی مانظ کی مانظ کی مانظ کی مانظ کی ما نے اس کاعکس حال کیا، اور ڈاکٹر منصور اور ڈواکٹر طابحین کی تصبیحے و ترتیب بجیب کرشائع ہوگیا۔ دونوں نے اس پرالگ الگ مقد ہے بھی بھے ہیں۔ بظام راس میں شک کرنے کی کوئی وجہ علوم نہیں ہوئی کہ بر رسالہ بھی نقدا نشع کے مصنف ہی کے قالم سنے کلائے کرنے کی کوئی وجہ علوم نہیں ہوئی کہ بر رسالہ بھی نقدا نشع کے مصنف ہی کے قالم سنے کا کرنی وسالہ کے اسلوب بیان بین اصول فن خالص عربی ہیں اور امثال ونظا نرمیں بھی بلاغت کی حقیقت بر بحب باہر کے انترات کی کوئی بر جھا ہیں دکھائی نہیں دہتی ۔ البتہ بلاغت کی حقیقت بر بحب باہر کے انترات کی کوئی بر جھا ہیں دکھائی نہیں دہتی ۔ البتہ بلاغت کی حقیقت بر بحب اور دہ سے نقل کر دیا ہے۔ اور دہ سے نقل کر دیا ہیں اور دہ سے نقل کر دیا ہے۔ اور دہ سے نقل کر دیا ہیں۔ اور دہ سے نقل کر دیا ہیں۔ اور دہ سے نقل کر دیا ہیں۔ اور دہ سے نقل کے حوالہ سے نقل کر دیا ہیں۔ اور دہ سے نقل کے حوالہ سے نقل کر دیا ہیں۔

لیکن عربول نے جو نعافل بونانی ادبیات سے بڑا تھا، وہ اس کے فن کویتی سے برت کہیں انھوں کہیں سکتے تھے۔ کیونکہ تو دعربوں کا فن کوسیقی کچھ ند تھا، ادرجتنی کچھ عارت کھی انھوں نے اٹھائی تھی ،اس کا تما منز موادا بران کی ساسانی موبیقی کے کھنٹ روں سے حاصل کیا گیا تھا!)

نواسے باریر ماندست دستال

خانخ کافی تھر بجات ہو جود ہیں جن سے معلوم ہونا ہے کا دیان سے فن موبقی ہوئی ہوتا ہیں تخصی کیئی اور ریاضی کی ایک شاخ کی جنبیت سے اس کا عام طور برمطالعہ کیا گئی ۔

الد نا بنول نے آسمان کے بارہ فرضی بڑجوں کی مناسبت سے راگنیوں کی بارہ نبیادی تقیسہ میں کی تقیسہ میں کی تقیس اور سرراگئی کوئسی ایک بڑج کی طرف منسوب کر دیا تھا ۔عربوں نے بھی اسی بنیا دیرعارت اٹھائی ۔ یونان اور روم کے آلات بیس قانون اور ارغنون رازگئی ) عام طور بر رائح ہو گئے تھے الون صرفارا بی نے فانون پرایک متنقل رسالہ بھی مکھ لیے اِخوال اِلْقَفَا کے مضنفوں کو بھی موبیقی سے اعتمال رنا بڑا ۔

سنده کے نوآباد عرب سندوستنان کی موبنقی سے جوان اطلاف میں رائج ہوگی ، ضوراتنا

شاعری اوردرامول کی انھیں بہت کم خراقی مہومرادرسوفا کلبس دغیرہما کے مام انھیں السطوك مفالآت اورا فلأطون في جهو رتبت سيمعلوم مو يحم بخفي كبكن اس زیاده کی معلوم مذکر سکے ۔ ابن رسند نے "کا مباری "اور" شربی کی جو نعرب ابنی ترح میں کی ہے اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ بینانی ڈرامہ کی حقیقت سے اس کا دماع كس درجنا أمشنا تفاده كالميدي كوببحواور شريح لى كومد صي نعير كراسيلا يه بات مجى صاف نهيس ہوئى كر بونانى فن بلاغت سے المئهٔ بلاغت عرب كهان كم مناكم بهوت تفع ابطا براتفول في است فابل اعتنا نهبس مجها - ارسطو تحم فالأن خطابت اورشاعرى رعربي مين تقل بو كي تفع أورابن رسند في ترح ميس الحيس على شامل كبا،ليكن عرب المئة فن مذ تواس كى روح سمجھ سكے اور بند بلاغنت عربى كى سركرا بنوں نے راس کی مہلت دی کہ محصنے کی کوشنش کرتے (ارسطونے اپنے دولوں مقالوں میں جر کھیکھا ہے وہ نمام تریونا نی خطابت اور شاعری کے بنولؤں برببنی ہے، اور عربی دماغ اِن سے أمننا مزتها البيابن فرامم كي نقد الشعر كاحرورمطانعه كيا بروكا حجه في صدي كي بعاد كے علمی طلقہیں اس كا نشو دنا ہوا تھا، اور وہ سنلاً رومی تھا جندسال ہوے اسكور بال داسپین کے کتب خاندیں ایک کناب کا سراغ ملا جس کی دوج برنقدالنز درج کفا میگر مصنف كانام منا ہوا تھا۔ ہرت غور كرنے كے الوجعفران قدامہ سے ملنے جكنے حروف كھا دين ني ي ي ي ي ي الله دنيا ك كتب دنيا ك كتب خالول كي فهرسنون بي دهوناهي كئي، نو معلوم بهواكد كونى دوسرانسخ اس كاموجود بنيس (اسكوريال كے كنب عابد ميس زياده تر وی کتا بیں بیں جوستر هوس صدی میں سلطان مراکش کے دوجہان وں کی توٹ سے این کے الحقانی تھی ۔ جونکہ اس زمانے میں اسلامی ذخیروں کو نناہ کرنے کی سبی سرگرماں عُفْدِي مِرْجِي عَيْنَ السياع أعبى صَارِع بنيك كياكيا وراسكوريال كى خانقا مين ركم دى كنين دينياً يسخ بهي أي كوطب أكيام وكالشخص دنون جامعة مصربك إدارْ

اسی عہدی خیال عام طور پر مقبول ہواادر دھر پدی جگاس سے اہن فن اعتناکر نے گئے۔ اسی عہد کے لگ بھا کہ دکن کے بہن اور نظام شاہی خاندالؤں کااور کھر بیجا اور ثی پادشا ہو کانتوق دو وف نمایاں ہوتا ہے جونکہ اس زمانے میں دکن اور مالوا کی سر زمین موسیقی کے ملم عمل کا تنوق دو وف نمایاں ہوجاتی ۔ ابرا ہم عادل شاہ تو بقول طہوری کے اِس آفلیم گاہ کا محکم میں اسے حال ہوجاتی ۔ ابرا ہم عادل شاہ تو بقول طہوری کے اِس آفلیم گاہ کا جگت توروتھا، اور اُس کے شوق موسیقی نے بیجا بور سے گھر کھر میں وجد وسلم کا چراخ میں کردیا تھا ہے جا ہوری کے اِس آفلیم گاہ کا مرد میں کردیا تھا ہے جون کردیا تھا ہے جا ہوری کے اس کی مدح میں کیا خوب کہ گیا ہے ؛

مرد ون کردیا تھا ہے جون کردہ سنبہا بر تو سیر بام و در رلائم مرد کے اس کی باشد حراس نے خانہ بات بے نوایاں اُن کے باشد حراس نے خانہ بات بے نوایاں اُن کے باشد حراس نے خانہ بات بے نوایاں اُن کے بات کے نوایاں اُن کے بات کو بالیاں اُن کے بات کو بالیاں اُن کے بات کے خانہ بات بے نوایاں اُن کے بات کو بالی کانتھا کہ باشد حراس نے خانہ بات بے نوایاں اُن کے بات کو بات کی باشد حراس نے خانہ بات بے نوایاں اُن کے بلاگا کے بات کی بات کو بات کے نوایاں اُن کے بات کی بات کر کے بات کی بات کو بات کی بات کو بات کی بات کی

الوا ، بنگال اور گجرات سے پادشا ہوں ہے ذاتی اشتغال و ذوقی ہے وافعات ناریخ میں بجرت لمنے ہیں گور کے سلاطین ملی زبان اور لکی موبیقی دونوں کے سربرپری سے بخیائی بنگالی نبان کی قدیم شاعری نے نام تراہی کی سربرپنی ہیں نشوونما پائی ۔ الواکے بالا بہادار کو توروب می کے عشق نے بندی کا شاعر بھی بنا دیا تھا اور موبیقی کا اس بھی بہتے تک الواکے گھوں سے اس کے دہروں کی نوایس منی جاسمتی ہیں ، اکبر کی قدر شنا سیوں سے اس فن کو جو عود ح ملا ،اس کا حال عام طور برمعلوم ہے ابوال نے ان تمام ہاکمالوں کا ذکر کیا ہے جو فتح پوراور آگرہ میں جمع ہو گئے تھے اور ان میں بڑی تعداد مسلمالوں کی تھی ہو جہا کیر نے اپنی توزک ہیں جا بجادیسے اشار سے کے ہیں جن سے اس کے ذاتی دوق اور اشکفال کا بنوت ملت ہے ۔ اس کی حن برست طبیعت کا لا دی تھا سے اس کے خوار کیا دلد دہ اور

اعلی درجه کا کماک شناس تفارس کے درباریس کر درباریس کر درجی شاعر مصوراور گوید معیم ہو گئے تھے ہو سے دربارک ایک معورت کے دربارک ایک معورت

ہوئے ہونگے ، لیکن تا دینے ہیں سندھ کے عربی جہد کے حالات اتنے کم ملتے ہیں کہ جزم کے سنتے کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا اسکتا ہوئے ہوں کے سنتے کہ اسلامی دورول ، کا جوسلسلہ شروع ہوا ، ان سے مسلمانوں کے دوق اور استخال کے نتازگے ہیں ان سے مسلمانوں کے دوق اور استخال کے نتازگے ہیں ان سے مسلمانوں کے لیے غیملی نہیں ہو بھی ان کے ملکی نہیں ان کے ملکی نہیں ہونے ملکی نہیں ہونے ملکی نہیں ہونے کے ملکی نہیں ہونے کے ملکے دوق سے وہ تغافل ہر نتیا پہنیا پڑساتویں صدی ہیں امنے سراو صبیع جہدفی کا بسرا ہو نااس حقیقت حال کا واضح نبوت ہے۔ اس سے نابت ہوتا ہے کہ اب مہذرو سانی نہیں ہونی اس کے اس میں بھی غیر لکی رسیقی مجمعی جائے گئی مہندوستانی سلمانوں کی موسیقی بن چی تفی اور فارسی موسیقی غیر لکی رسیقی مجمعی جائے گئی مہندوستانی سلمانوں کی موسیقی بن چی تھی اور فارسی موسیقی غیر لکی رسیقی مجمعی جائے گئی مہندوستانی ورخی ان اور خیال نوا میخسرو کی اسی جہتراند اخترا عات ہیں کہ جب نک مہندوں کی اور ذہیں کرسس اور تاریکے دخمول میں نعند ہے ، دنیاان کا نام مہندوں کی اور ذہیں کرسس اور تاریکے دخمول میں نعند ہے ، دنیاان کا نام مہندوں کی آور ذہیں کرسس اور تاریکے دخمول میں نعند ہے ، دنیاان کا نام مہندوں کی آور ذہیں کرسس اور تاریکے دخمول میں نعند ہے ، دنیاان کا نام مہندوں کی آور ذہیں کرسس اور تاریکے دخمول میں نعند ہے ، دنیاان کا نام مہندوں کی آور فران استعدین میں خود کہتے ہیں؟ ۔

نرمُ الله المركب المازي المراق "

کردہ بگلب انگر آن انسوآلہ تو گانے کی اسی عام چیز بی بن گئی ہیں کہ ہرگو سے کی زبان پر ہیں 'حال پرسب اسی عہد کی اختراعات ہیں ، کلاسیکل موسیقی ان سے آشنا نہ تھی ہے نمالیا کسلمان پادشا ہوں سے جی ہیلے سلمان صوفیوں نے اس کی مرپرسی ٹھر وع کردی تھی ۔ ملمان 'ابو دھن ، گور'اور دہلی کی خانقا ہوں میں وفت کے بڑے بڑے بڑے باکمال حافر ہوئے مقے اور پرکت وقبو کیت کے بیے ابنا اپنا بح ہر کمال پیش کوتے تھے ، جہاں کے سلاطین ہندگا نعلق ہے جاتی اور خان کے دربادوں میں ہندوستانی موسیقی کی مقبولیت اور قدر دا بنوں کے واقعات مار بنے میں موجود ہیں برکین جس شاہی خاندان نے ہندوستانی موبیقی سے جثیت ایک فن کے خاص اعتباکیا ، وہ غالباً بحوبنور کا شرقی خاندان تھا چنا بخ پرفائز ہوا۔ سندوسنانی موسیقی کا ابسام ہرجھاجا · مانھاکہ وفت اسا مذہ اس سلے منظم کرتے تھے۔ ا

أس عبد محکننے ہی مقدس علما رہیں جن کے مالات پر ھیے تومعلوم ہونا ہے کہ کو موتقی کے شتغال سے دامن بچائے رہے ، تیکن فن کے امراور کن شناس تنظ (ملامبالک کے حالات مبخصوصيت محسائفاس كي نصر بحملتي بهيكه مندوستاني معيقي كاعالم والم تفا اكبرف لين السين كأكا المنابا تومرف أبني داد ملى كرسال كالينام 30 ﴿ مَلَا عبدُ لِنَا أَذِ رَبِيرَ الرِبِي حِيبًا مُنشرَعِ اوْمُرْصَلِّبِ تَنْحُصَ مِن بِحالِنِ بِمِيارِ الْمُعْتَا نفا ۔ اور مبنی نے ضروری مجمالفاکہ اکبری خدمت بس اس کی سفارٹ س کونے ہوئے اس مشاقی کا ذکر کرد العلام سعدالتر شابجهانی جن کی فضیلت علمی اور ثقابهت طبع كانمام معاصر اعتزاف كرتے ہيں، موبقى اور شكبت كى سرشاخ پرنظرد تحقیے نفے اور ما ہرا ہذراے دے سکتے تھے ؟ ان محاساد ملاعبدسلام لا ہوری تھے ۔ان محطفہ درس كى عالمكرلوب في مزفندا ورنجارا كك كومسخر كرليا تفاء الورجب شا بجران في شهزادون ئ علىم كے بيے نما معلما مے ملکت برنظر دالی تھی ، نونظرا ننخاب نے اہنی کی سفارش کی تھی۔ بمن أن كے دون موبقى كابر حال تھاكہ جس طرح مرآبراور برودى كے مقایا بتصل كيا ر تے تھے اس طرح مویقی کی مشکلات بھی حل کردیا کرتے تھے کہ بنتے معالی خان، جو ملاطا سرين محرث كوات كے خاندان سنعلق ركھنے تھے، اور فاضى الفضا فاستنے عبدالولاب كحراني كح توتے تھے ال كے حالات بيں صاحب الزالا مرافے تھا ہے كم موبقی کے سنیفت اوراس کی باریجوں کے دفیقہ سنج تھے (ملاسفیعاً سے زدی مخاطب يعصر خفاا ورشابجيان كحدربارس اس كامباحثه ملاعليكم بردر مدده مدر میرا در ساب ایستان آنیم بندوستان موسیقی میں ایسا باخبر ہو سیانکوئی سے علوم وشہود ہے بندوستان آنے ہی بندوستان آنے ہی بندوستان آنے ہی بندوستان آنے ہی بندوستان کی کہا کہ وفت کے با کمالان فِن کواس کے فضل و کمال کا اعتراف کرنا بڑا دھیم برنزور بناوی

البزیھ کے مفیر کو پنامال کھاکر جبران کردیا تھا ہے سے شاعرانہ دوق کے لیے اس کا بدایا۔ شعر کفایت کر ماہیے :

اذمن مناب رخ که نیم بے نویک نفس کر نے کہ نیم بے نویک نفس کر کے لئے کستین نوبصد خوں برا برست

ای عید بین به بات ہوئی کے مسیقی کا فرجی فنون دانشمندی ہیں داخل ہوگیا اوراس کی خصیل کے بغیر خصیل علم اور کمیل ہمزیب کا معاملہ فض ہم حاجا نے لگا۔ امرا اور ترفوار کی خصیل کا انہا م کیا جاتا نظا اس طرح میں بھی کی خصیل کا انہا م کیا جاتا نظا اس طرح میں بھی کی خصیل کا انہا م کیا جاتا نظا اس طرح میں بھی کی خصیل کا بھی انہا م کیا جاتا اور ترفوائے کے مرحصتے سے اکمالان فن کی اور ترفوائے کے مور اور احرا بادے کو تے بڑی بری بڑی تنخوا ہوں مربا مراس اور ترفوائے کے مور سی مملازم رکھے جاتے تھے۔ جو لؤجوان تخمیل علم کے بیے بڑی سہروں کے ساتھ وہاں کے بالم الان توجی کو میں اور ترفوائے کے مور اور مرباز سوں اور مربد سوں کے ساتھ وہاں کے ملفہ تعلیم میں زانو سے خصیل ہوگر نے۔ دکن میں احرب کی کو میں دھونڈ صفحے اور بھی ان کے ملفہ تعلیم میں زانو سے خصیل ہوگر اور بربان پور سے اہل فن شہور تھے ؛ دوا مہیں دہی اور آگرہ کے ؛ اور بنجاب بیا لا ہوں اور دور آگرہ کے ؛ اور بنجاب بیل لا ہوں سیا انکوٹ اور جھنگ کے کہ

اس عبدس ایران اور توران سے جوافان وا شارف آنے، وہ منہ فرستانی مویقی کے قہم و مناسبت کی خرورت فو دا محسوس کر لینتے تھے، اور حنیدسال بھی گرز رنے بہیں پانے کا سکے مقام شناس بن جانے تخط کو محد قاسم فرشتہ ما دینے کا باب ا زندران سے آکر احذیکریں تھی ہوا تھا اور فرشتہ کی دلادت از ندران کی تھی بلکن اسے ہندوستانی موسقی احذیکریں تھی ہوا تھا اور فرشتہ کی دلادت از ندران کی تھی بلکن اسے ہندوستانی موسقی سے اس قدر شخف ہوا کہ اس موسوع پر ایک بوری کتاب نصیف کر دی، یہ کتاب میں کتب خانہ یں موجود ہے لا علاء الملک تو بی جو جلوس شاہم الی نے عبر میں عہد و ذالت آباور فائل فان کے خطاب سے خاطب میوا، اور کچراور نگ زیری عبر میں عہد و ذالت آباور فائل فان کے خطاب سے خاطب میوا، اور کچراور نگ زیری عبر میں عہد و ذالت

صرف دربارشاہی کے محدو دنھا بھیلی آب یا شیول نے مک کے ہرگوشد میں جونہری روال کردی تقبیم وه اننی تنک اید نه تقیس کرشا سی سر سپنی کا رُخ مجرتے ہی خشک به ونا شروع بوجاتين بلاشبه عالمكرى عبرمين شابى سركار كے كارخانے بند بهو گئے تنے ، بین ملکے ہزاروں لاکھوں گھروک کے کا دخانے کون بند کرسکتا تھا! بیس نے اس کنوب کی ابتدایس فارسی تناب راگ درین کا ذکر کیا ہے۔ یہ تناب فقبرالتد سیف نان نے مرتب کی تفی جو اسی عالمگیری عبد کا ایک امیراور نا صرغلی سرب دی کا ممدوح تفا" شیرخان لودهی صاحب مِراة الخیال بھی اسی عبد میں تنفا بنس نے ایرانی موسیقی اور مهندوستانی موسیقی، دونول میس دستسگاه بدیدایی او رتیچر دونول پرایک مبسوط کتا مكى يذكره مراة الخيال ميريمي ايك فصل موسيقى بريهى سيعاور اپنے دوق فن كا ذكر کیاہے موبقی براس کی تناب میری نظرسے گذری ہے۔ اس کا ایک وشخط نسخدالل الشيام كسوسائل بنكال كرتب فاندس موجود -اس سلسلمین خوداور گانب زیب کی زندگی کاایک واقعیز فابل وکرے -(بربان بور محے دوالی میں ایک نسبتی زین آباد سے نام سے سی گئی تھی ۔ اسی زین آباد کی رہنے والی ایک معنیه مفی جوزین آبادی "تحے نام سے شہور ہوئی ،اوراس کے نعمہ وسن کی ترافكينون في اورنگ زيب كوزمار شنراد گيين زخي كيا -صاحب آثرالامراف اس وافعه كا ذكركر في بوائ كيا خوب شعر كها به: اورنگ زیب کے اس معاشقہ کی داستان طری ہی دلحیب ہے۔ اِس سے علوم ہ مے کداگرجیاد لوت میوں کی طلب اسے لوسے اور تھر کا بنا دیا تھا ، لیکن ایک زمانیں گوشت و پوست کا آدمی جی رہ جیا تھا اور کہسکتا تھا کہ

گانے کامحل میں شہرہ ہوا۔ جہانگیر چونکہ خود ما ہرفون تھا ،اس ہے اُس نے انتحال ایااور جب دیجھا کہ امتحان میں پوری انتری نوبہبن خوش ہوا، اورخوش او ازخواصوں کا ایک طقر اُس کے سپر دکردیا کہ ہی تعلیہ وتربیت سے بھیس تیاد کر سے اِنتود خرم بعنی شاہجہاں کے دوق و مناسبت فین کا بیمال تھا کہ ان سیس کا جا نشین لال افال اس کا نام نے کرکا ان پر ہوا تھا۔ دھر پر بس شاہجہاں کے رسوخ و دوق کا مؤرخوں نے خصوصیہ ساتھ دکرکیا ہے۔ نظام الملک اصف جاہ کے لوکے نا حرجباک شہید کو رسیقی کے شوق نے سنسکرت زبان میں کے حالات میں صاحب شہادت نامر تکھتے ہیں کو زبان سنسکرت سے واقف اور موجی

ی کا قبیه ورها ۔ اورنگ زیب کے نقیم ان نقشف سے اگر جینون لطبطہ کی گرم با نداری مقریر طرح کی اگرم جوجیم کے "لاکٹری" ککروی کی روغن کی ہوئی سبنی کو کہتے ہیں جولکڑی کے طشت کی طرح بہت مجری ہوتی تھی۔ ب مسلم کی میں اور باد جو میں کو ایساں آزندا

ادرایک سلم گوسفند سبر بال اس بن رکھا جا سکنا تھا۔ اور ایک سلمی ٹوئی کو کہتے تھے ، جو گھر بیس سر سر پر کھ لیتے ۔ آج کل بھی عرب بیں اس ٹوئی کو طاقعہ سی کہتے ہیں ۔

اینے انفرسے مام لبریز کرکے اور باگ زبیب کو دیا او را صرار کیا کہ بول سے لگا ہے ۔ دیکھیے عَ فَي كَالْكِ شَعْرَكِيامُ وقعه عصاداً كيابِ اوركيا جسيال بهواب، سافی توئی وساده دلی بیس کویشخ شهر باور بنی کسند که ملک نے کسا دستد ما شهزا ده نے سرحنی عجز ونیا ذیمے ساتھ النجائیں کیں کیمیرے عشق ودل اِحتکی کا امنحان اس جام کے سنے پر موقوف مذرکھو! مے حاجت بیست سبتم را درجینم نوخمار باقبسست ليكن اس عيا دكورهم رايا: مبنوز اببان ودل بسبار عارت كردني دارم مسلمانی میاموزان دوچینم امسلمان! هم! نا جارشبرده نے ارادہ کیا کہ پیالم سخرے لگا ہے۔ گویا کو کھٹر کے میں ببه وَهُمَّ بِهَا كى بورى رودادىيش الحكى: عشقش خرزعا لم مدہوشی آورد اہل صلاح رابف رح نوشی آورد لیکن جہی اس فیرنساز نے دیکھا کہ شہزا دہ بے بس موکر چینے کے لیے آمادہ موگیاہے فوراً بيالاس كربول مستحصيني بباأوركها "غض امتحان عشق بود، مركة للخ كامي شّا ! ما اس جور دیگرست که ۱ زارعاشفال رفندنوند معامله بهاس کی بینجاکشا بجهان کسخرس بنیخی نگیس اور وقا نع نولیول کے دردن میں میں کی تفصیلات آنے لگیں - داراشکو ہے اس حکاست کو ای سعا

بالا بلندعشوه گر سرو ما درانس ۱۹۲۱ کوتاه کرد فظت نه بددانس ماحب آنزالامرائ کهای د بیمال ابرام وساحت زین آبادی را ان خاله محرمهٔ خود گرفت باآن بمه زرزش دفقه مجن بشیفنه و دلدا دهٔ آوشد فدح تمراب برست بود پرکرده می داد گویندروزی درین آبادی بیم قد ح باده گرکرده، برست شهراده داد و تکلیف میزب نمود گریمی بیش مثنت دا کیاح کرے اپنی خاله سے دین آبادی کو ماس کیا اور با دیجود آس زیدخشک اور خالص تفقه کے جس کے لیے اس عبد بین بھی مشہور موجکا خفا اس کے شن شنفه گی بین اس درجہ لے خالو ہوگیا کہ اپنے ماتھ سے شرب کا پیال بھر کھرکر پیش کرین اور عالم بان و مرشور کی رعنا میاں دیجھتا کہتے ہیں کہ ایک دن دین آبادی نے

اور بگ زیب بر رفت کا عالم طاری بروگیا ۔ در با فت کیا کہ بیٹنعرس کا ہے؟ عافل خان د مشند میں نام مجها: استخص كأب ، جونزين جابت كه ابني آب كوزمرُه شعرام محسوب كرك - او زماني سبه المائد وعافل خان كام ببهت تعربف في أوراس دن سي أس كي سربيتي اين ور معاس کا بین بین بین ارخاص کی موت کا دکرا یا ہے، اس منطق و در مرکا بین میں جس بیرستار خاص کی موت کا دکرا یا ہے، اس منطق

يبي" ذين آبادي سے -

م صاحب الزالا مراف فان زمان مح حال ميں بھائے كفن موسقى ميں بورى مهادت رکھتا تھا، اور کاروبادمنصی انہاک کے ساتھ راکھ رنگ کی شعولیتیں بھی برابر جاری مېرى خىيى يېرى جېرگان خوش اوا زا درمغنيات عِشوه طرازاس كى كلرمي مېينه مجاري تفيس \_ الني مين زين آبادي " بهي تقي جس كي سنبت كها جا تاسيم كداس كي مُدخوله تقي م خودا در الکی نیب می سیقی محن سے بے جبر تھا، کیونکہ تمام شہرادوں کی طرحاس نے بھی اس کی خصیل تی ہوگی۔ البنہ اس کے جل کر اس کی طبعیت کی افتا دنے دوسری راہ از می اس بیے اس کے انعال وزوق سے کنا و کش ہوگیا ،اور لطنت برفیضہ اینے کے بعد نوم سے بہ کا رضا منہی بند کرد یا۔ کو توں نے سبنفی کا جنا ذہ کالا، نواس نے کہا!" اسطرح دفن کرما کہ عقرب والمرسك الراك دراك دريك سام على المرسولول كى طرح سلطنت كابيرمبزى مزاج بھی زیادہ دنون کک منا سکا، اوراس کی ذندگی محساتھ ہی ختم ہوگیا جس طرح ایک ان می پیورلین (Puritan) عبدی خشک مزاجیان اعادهٔ حال محساله بی می ایم ایم بی می ایم بی می ایم بی می می ایم ا برگئی تھیں ہی طرح بیال تھی اور اگ زیب کی انھو بند مہوتے ہی سلطنت کا مزاج بھر ادِ أ يا رفيخ البراور محيشا الملح عهدى تردماغيال در الله اسى عالمكرى حشاب الجيول م روعس تقا يسير بالجيل محدث بلكراى نے فرخ سيري شادى كى نبريك ميں جوشنوى المراد الله معاس عبد کی عشرت مزاجیون کا اندازه کیا جاستا ہے ہیں اللہ کا میں استخاب ہیں اللہ کا اندازہ کیا جاس مہر وشان کے قدمانے فن نے موسیقی اور رقص کی ایک خاص قسم اسی قرار دی ہے۔ مہر وشان کے قدمانے فن نے موسیقی اور رقص کی ایک خاص قسم اسی قرار دی ہے۔

## غبارخاطر

وغمازى كادست مابربنايا- وه باب كوبار بار نوص دلان يببينيد اس مزور ما في ج صلاح وتقوی ساخته است ای الم فنضی نے کیا خوب کہا ہے : حبردست مركى المستغ عشق اكرداد برُ زبان ملامت مجر زلنجا دا! نهين علوم، اس فضيبه كاغهج بيزير كل كرا الكين فضاو فدر نے خودى فيصله كرديا المي عين عروزخ شباب بس زين آبادي كالنقال بوگيا - اورنگ آباد ميس بريخ الا ككناد الكامفره آج كموجود بع: خودرفنهٔ ایم و کنج مزارے گرفته ایم ماار دوشی کس نشود استخوان ا سنے عاقل خان رازی محال میں یہ واقعہ برطا ہو گاکہ زمایہ شہزادگی میں ورنگنے، كواكب يرستا يزهاص كى موت سي خت صرمه بنها تقاء لبكن أى دن شكار كالمتام كا حكم دياليا - اس مابت برواب تكان دولت كونعجب بواكس كوارى ك حالت برسيرو تفريح اورشكار كاكيامو قع تفااجب اور اكدنيب شكار كي بيمحل سن كلا انوعافال في كرميرسكر تفاء تنزائى كاموفعه كال روض كيا،أس غمواندوه كى طالت مين شكار سح ليد بكان التسكى المين مي صلحت برمبني موكا جب ترسم طام ببينول كن تكاه مهيس بنج سكتي ي ادرنگ زینے جواب میں بہتعربرها: ٠٠٠ روا الله المرانسلى المنتبيت المالي ا دربيأبان مى توال منسر ما دخاطرخوا وكرد اس پرعا قل خان کی زبان سے بے ساختہ بیشعر نکل گیا: عشق چراسال منود او جرد شوارلود بهرچرد شوارلود، یارچه سال گرنت!

﴿ البيرون في كَابْ البنديس الك كي ذريعي نشكار كرن عي طريقون كا ذكركيا مع وه خود ا پنامشام ه هل کزنا سے کہ سکاری نے سرت کو انھ سے پچھ لیا تھا ،اور ہرن سے کھا گئے كى قوت باقى نېيىل يېخى ئەمىندد ئول كايدفول بىمى نقل كرنا ھے كەاگرا كىشخى اسكا میں بوری طرح ما سر ہو، نواسے انھو بڑھاکر بحرط نے کی بھی ضرورت بینی سرائے وصید كوس طرف لے مانا ماہے، صرف اپنے داک كے زورت لكائے لے مائے يمير كھنا ہے؛ جانوروں کی اس محویت ایستیرکو عوام نعوندا ورگئدے کا انر محضے ہیں۔ حال کی محیق إيمال مندر بهيت بين يميندوول مين شهورا به كدا گركوني مسا فرأن مح غول مين الله ادر را مائن کے وہ انتعاد جو بینو مآن کی مدح میں تھے گئے ہیں کی طبے نگے، نوبندر اس كي مطبع بوجائينگ اوراس كيونفصان نبين بنجيگا ريم كهتاب كدا گريروايت استي ا تواس کی نزمیں بھی وہی گانے کی مانٹر کام کرتی ہوگی بعینی را مائن سے اشعار کے منظام كايدا ترديوكا، اشعارى ئے اور نغمير الي كن ائير بوگي ميلي تصريح عالباً أس است بعجوفى ذكوعلوم لهمركا سرة الاجنى فعلى افق المجهل كعنوان سهي الواريس تمریح اس کے بعد کے ابس ملیگی جونی معارف شتی من بلادهمرد انهارهم کے عنوان سي كھاسے -· ليكن يرتجيب إن هي كه زمارةُ حال كا علم المجيوان اس خيال كى و افعيت نسبهم نهيب كريا. اورتا نرات تحے مشاورت کودوسری علتوں کرمجول کرتا ہے۔ سانپ سے ارسے مل تو کہا ما اے کداس میں برے سے ماعدت کا ماسیری بہیں ہے ا

 جسى كى نبدت ان كاخيال تفاكه صوائى جانورول كوب خودكرك دام كرنے بين خصوصيت كى مائة مؤرّب داكر كے زمانے بين رقص اور گانے كى يہ پيشم شكار فرغ كے سرسامان ہيں واص ہوئى اور اس كے طافع اكما لان فن كى گرانى بين تيار كرائے گئے كے استدرام مخلص نے مُراۃ المصطلحات بين اس طریق شكارى بعض دلجب تفصيلات بھى ہيں۔ وہ تھتا ہے كہ حب شكار فرغ كا امتها م كيا جا تا تھا ، تو بہ طافع شكارگاہ بين بھيج ديب جاتے تھے ، اور و خص و مرود شروع كرديتے تھے تھوڑى دير بعد آميت آميت جا دول طرف سے مرن بير و فرق ميں بينجا دي جمار بير و المحال ميا يہ اور ہم واص و مرود كى محب بينجا دي جمار فرق ميں بينجا دي جمار فرق ميں بينجا دي جمار فرق ميں بينجا دي جمار من المحال طافع كے فريب بينجا دي جمار فرق كے ايک مرز بندنكا رقم غير كا فروں كے موال موالى بي المحال موالى بي م

ہمہ ہم ہوان صحرامبرخود نہادہ برکف ہم میں میں کر روزے بشکارخواہی امد ہم امبیراں کر روزے بشکارخواہی امد برامبیراں کر روزے بشکارخواہی اسکار میں اسکار

شعب شن کرجهانگیری غیرت ِمردَمی نے گواد انه کیا که شکاد سے لیے مانتھ انتھائے ؟ دل کر واپس آگیا ما

ر بنجال کرمانورگانے سے متا تر ہوتے ہیں دنبائی تام قوموں کی قدیمی روائیوں میں پایا

ما تا ہے ۔ تورات بیل میے کہ حضرت راؤد کی نغم برائی بر بندوں کو بے خود کر دی تھی ۔ بونانی

روایات بیں بھی ایک سے زیادہ اشخاص کی نسبت اساہی عقیدہ ظاہر کیا گیا ہے ، بہندتان

کے قدرما نے قواسے ایک مسلم حقیقت ان کو رہنے بیشا دعملیات کی بنیا دیں اسی
عقیدہ براستوار کی تھیں ۔ سانب ، گھوڑ ہے اوراونٹ کا تا ترعام طور پرتیا ہم کرلیا گیا ہے۔
عقیدہ براستوار کی تھیں ۔ سانب ، گھوڑ ہے اوراونٹ کا تا ترعام طور پرتیا ہم کرلیا گیا ہے۔
مُری کی کے اگردک جاتی ہے ، تو محل کی تیزرفت ادی بھی رک جاتی ہے:
صدی را تیز تر میخواں چوں محل راگران بین عور

مردین دادان خانه مین فدم نهبیس ر کھنا مصفدر جنگ جب دلوان کی تہات سے تھاک محرد میں دلوان خانہ میں فدم نہبیس ر کھنا مصفد رجنگ جب دلوان کی تہات سے تھاک جاتا، نوسيقى كے باكما وں كو بار باب كرتا . اس كى نسل میں واجعلی شاہ كا بيال نفاكن طباب نے بیاتے تھا۔ ما، تو ازہ مہونے کے لیے اپنے وزیرِ علی نقی کو باریا بی کاموقع دیتا۔ مسيقي كاشوق دونون كوتفا مركر دونون كى حالتون ميج فرق مقا، وه مخاج بيان نهيس -سارَت مشر قَدَّ ومِرتُ مغرباً سَتَنان بين مشرق ومُغَرُّ ب

اس بان کی عام طر ریشهرت برگئی سے کہ اسلام کا دبنی مزاج فنون بطیفہ کے خلاف ہے اورموسقى محرمات بنرعبيمين وأصل مع طال انكماس كى اصليت اس سے زيادہ كيم منبي كفقها فيستروسائل كي حيال سے اس اليے سي نشترد كيا ؛ اور بينشتر ديجي اب قضد سے تھا، مذکہ اِبْرِشریع سے فضا کا مبدان نہایت وسع ہے؛ ہرچیز جوسوء استعال سے كسي مفسده كا وسيلبن عائب فضاءً ردى عاسكتى به بكن اس سي تشريع كالحكم الى الن جرك المناع على مَنْ حَوَّمَ ذين الله الذي أخوج لعب وو والطّبيبات مِنْ الرِّيْ مِنْ عِينَ بِيكِن بِيجِتْ بِيهِ إِن بنيس جِعِيرْ مَا جِابِهَا ، بيمال جس زاديمُ بنگاه سے معاملہ برر نظردالی جاریی ہے۔ وہ دوسراتے:

مومن! ایمنش محبت بس کرسب کچو ہے روا مرت بر امبر بنه محصینی ! حسرت محرمت صهبا و مز امبر بنه محصینی !

ديجيئ بان كباكهن جابتا تعااوركها ل سيكها ل جايرًا؟ البيضي كعصفحول بمنبر لكائے، نومعلوم مبواكر فلسكيپ كے چېتيس صفحے سياه ہو كچے ہيں۔ مبرحال ا بفلم روكنا

> حرف المنطور دل بكرض ميبش سناوس معنى د لخوا ه گرصد نسخه با شدامهم مست

پراکیے بغیرانی دانش دشانبنگی کی مسند نہیں نبھال سکتے ، اس لیے اس کی تحصیل ناگریہ ہے۔ قرالباش خال امیدی مجالبس طرب کا حال فائی محداصاد فی افاق اختر نے نے اپنے سکا ترب سے اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس فن برکس درجرد سکا اسے طامل ہوئی تھی (شیخ علی خزیں ایرانی موبقی سے بوری طرح باخبر تھے، کیکن مبندستا بيرا كفول نے مندوستانی موبقی کی جی تخصیل کی یٹینہ تشمے قیام سے دملنے بیں ال کا پروجو تعاكم سفته كي دودن موقى كى صحبت كے يعضوص كرد بے تھے بستر كے باكمال ما فرو اورفِن کی بار مکیوں کے منونے بیش کرتے ہے ﴿ اَوُده كِي نُوا بِي سَحِ دُورِيسِ نَفْضَنُ لِحَينِ فَانْ عَلَامِ مِحْعَلِمْ وَضَلَ كَي بَرِي شَهِرت مُونَى ب شوستری صاحب بخفته العالم کلکته میس ان سیملاتها رجب وه اود هرگی مفارت کے منصب كرما مورتنے وہ كھتا ہے كنام علوم عقلبہ كے سائق موبقى ميں كھى درج اجتهاد وعصة بين اورشوق و دون كايه حال مركه جب كسانه رراك جيم انهيس جاتا النك تحيين ميندسے آشنانہيں ہوتيں۔ايک ابرون سازندہ صرف اِس کام سے ليے ملازم ہے کرنب کوخوا بگا ہمیں فواب آ ورگنت جھٹردیا کرے بہم تكفننو سحطاء فربحى محل مين تجرانعلوم كي تسبت أن تحييبض معا حروب نے لکھا ہے كہ فن مویقی میں ان کا رسوخ عام طور رسلم تھا ہے ا البتدية ظامر به كة ومول محروج وترقى الح زماني برج اشتغال تحسين فكرا ورتهزيب طبع کاباعث ہوتاہے ہی دوزنترل بیں فکرسے ہے افت اور طبیعت سے لیے مہلکہ بن طا تاہے۔ ايك ي چيز حين العمال اور اعتدال عمل سفضاف كمال كا زبور بوتى ہے أور سوء العمال اورافراطوتفریطِ سے برا ظافی اورص عبی کا دھتہ بن طاق ہے بیونقی کا ایک شوق تو اورافراطوتفریطِ کی بغاروں کے بعد جب مرکھو تیا، تو مجلس ماع ونشاط سے آن کی تھکن منا ہا؟ اگر کو تھاکرا بنی بلغاروں کے بعد جب مرکھو تیا، تو مجلس ماع ونشاط سے آن کی تھکن منا ہا؟ کھرا کی شوق محد شاہ نگیلے کو تھا کہ جب مک می عوریس اسے دھکیل دھکیل کر مرزہ سے ہم

حواشي

از مالک کام

ربيايه

میر عظمت الله بیخ بر بلگرامی، سید العادفین میرسید لطف الله حسینی واسطی بلگرامی المعروف شاه له حصاح براد ہے، صوفی صافی اور شاعر جعائق گوستے "غبار خاطر کے علاوہ ایک کتاب گرامی نام بھی اُن سے یا دگار ہے۔ شعراے فارسی کے حالات میں ایک تذکرہ "سفینہ بیخ قلم بند کیا تھا۔ اُن کے دیوان بی نقر بیا سات ہزار شعر ہو نگے۔ روز دو شنبہ ۱۲۲ ذی القعدہ ۱۲۲ اور ۱۹۲ جون ۱۲۰ ء کو دتی میں انتقال برا اور جواز دو ترحضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیا ہیں دفن ہوئے۔ (سے روز از اور جواز اور ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ )

۱۸ اکتوبر ۱۹۹۹ء کی صبح ولنگران اسپتال، نئی دتی میں اُتقال ہوا ؛ اور اسی دن سه بہرکو بستی نظام الدین (غربی) میں احاطم خاندانِ خواجر سن نظامی میں دفن ہوئے۔
کتبیاتِ غالب (فارسی): ۲۷۵ مطبوعہ دیوان میں مصرعِ اولیٰ میں نسخہ "کی جگہ قصتہ "
سبے ؛ اور یہی کھیک ہے۔

خط

خواجه حافظ شیرازی کے مصرع برنیا مصرع لگاکرمولانا نے اسے اپنالیا ہے۔ حافظ کا دوسرا مصرع یوں تھا : می گویمت دعا و ثنا می فرستمت - د دیوان کا مل خواجب حافظ سنیرازی : ۵۱)

پېلى نينوں اشاعنوں ميں يہاں اس خط كے بعد نواب صدريا رجنگ كامندرجة ذيل خط چهيا نها :

حبیب گنج ( علی گڈھ) اجولائی ۴مع

صديق جيب!

جس دن بدرکا مل گهن سے نکلا تھا، دل نے محسوس کیا تھا کہ نورعظمت جہا تاب ہوگا ہوا، اورکس شان سے ہوا ۔ ، ۲ جون کو بہاٹ کی چوٹیوں کا ایک ہنگا مہ ایک گروپ کی شکل میں سا منے آیا ۔ اس میں ایک بیکر محبوب مجمی تھی یقینی کی ، مجمع اغیار سے اسے مدا آئی : مداکیا ۔ دیکھا شیراز کی طرف سے صدا آئی :

روخُن از پر تو رویت نظر خیست کنیست منت خاک درت بصر بیست کنیست کنیست اس غزل کا ایک اور شعر شاید به موقع منه و :
مصلحت بیست که از پرده قرول افت د را ز مصلحت بیست که از پرده قرول افت د را ز ورن در محفل رندال خبر سے نیست که نیست

710

سراج الدین علی خان آرد دسر شاه محد غوث گریاری کی اولادی ۱۱۰۱۱ عرم ۱۹۹۹ میں بیدا بھور نے دشاعری بین میرعبدلصر شخن اور غلامی جسنی گوابیاری سے مشوره رہا بعد فرشخ سبر دتی آئے ، اور حمله نادری کے تنا ری سے بر بینان بوکرا واخر محرم ۱۱۹۵ می اکتوبر ۲۲ ماء میں شجاع الدولہ کے زیانے میں فیض آباد جہنچ - جہاں سالار جنگ کی سفارش پر تمین سومشا ہر و مقرر بوگیا ۔ ۲۲ ربیع الله فی ۱۹۹۱ عرب ۲۲ جنوری ۲۹ موری ۱۹۹۱ کولکھنٹو میں انتقال ہوا - بہلے امانتا فیض آباد میں دون ہوئے ابعار کوان کی وصیت کولکھنٹو میں انتقال ہوا - بہلے امانتا فیض آباد میں دون ہوئے ابعار کوان کی وصیت کے مطابی لائن دی آئی اور بہیں مدفون ہیں ۔ در سرز دی ۱۲۱۰ ۲۳ انتخان عام ۱۲۱۱ الله سفین خوشگو ۱۲ مرز دی ۱۲۰ ۲۳۰ انتخان عام ۱۲۱۱ الله سفین خوشگو ۱۲ ۲۳ ۲۳ انتخان عام ۱۲۱۱ الله

الله الذاوى وفات كري بعد على من بيست كالمراك الأراد الله تحل من المراك المرك المراك المراك المرك المراك ال

۲

À

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲       | خط             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| بتغییرالفاظ مصحفی کامصرع ہے د جواہر سخن، ۲: ۹۲۹) - پوراشعر یول چھپا ہے:                                                                                                                                                                                                                            | 1       | ~              |
| سراغ قافلہ اشک کیونکر نکل گیاہے وہ کوسوں دیاہر حرماں سے                                                                                                                                                                                                                                            |         |                |
| لیکن رضا لائبریری ، ام پورمین مضحفی کے دیکھے ہوئے خطی دیوان اول ہیں دوسے                                                                                                                                                                                                                           |         |                |
| مصرع الول ہے:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                |
| گیا ہے دُور نکل وہ دیار حرماں سے<br>نسنہ سی میں نام میں العب میں العب میں                                                                                                                                                                                                                          |         |                |
| فیتنی کے مشہور قصیدے کا مطلع ہے ، جواس نے اکبر کی مدح بیں کہا تھا۔ (شعربی ۳۹: ۳۹)<br>صیحے می کشد کی حبکہ می کند سے ۔                                                                                                                                                                               | ۲       |                |
| دیوان کلیم کاشانی: ۳۲۴ مصرع ثانی میں مطبوعه روایت ازانیم کی جگه به آنیم بهجة                                                                                                                                                                                                                       | ۳       | ^              |
| ر دیجان بیم ماسای ۲۴۴۰ میسرس مای ری بر سروری به بیم میست.<br>ایکات غالب : ۳۲۰                                                                                                                                                                                                                      | ~       | W              |
| ا س شعر کا فائن مجہوں ہے، لیکن بیشعر کئی کتا بوں میں ملتا ہے، مثلاً سمط اللّا لی، ۱:۱۸؛                                                                                                                                                                                                            | ۵       |                |
| نشرِح التعرف لمذبب النصوف، ١ : ٦٢؛ أيضًا، ٢ : ١٤١ وغيره                                                                                                                                                                                                                                            |         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W       | L~             |
| , .                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳       | خط             |
| صبری اصفہانی کا شعرہے (بہنرین اشعار: ۲۹۴) - بٹریان کے نسخے بیں مصرع او                                                                                                                                                                                                                             | ۳<br>۱  | <i>حط</i><br>۲ |
| ین درد می جگه ٔ حال سے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                           | "       | <i>حط</i>      |
| بین در د 'کی جگه'حال' ہے۔<br>پہلے ایڈیشن میں بچیلی ہو تی ہے'کی جگہ 'مجیلین گئی ہے' 'منیا۔                                                                                                                                                                                                          | 1   1   | <i>حط</i>      |
| ین درد کی جگه تحال ہے۔<br>پہلے ایدینن میں بھیلی ہوئی ہے کی جگه تھیلیتی گئی ہے ' مخیا۔<br>دیوان حافظ: ۱۳۲۸۔مطبوعہ نسخ میں می نوشیم' کی جگه ٹی گیریم' ہے۔                                                                                                                                            | (       | <i>حط</i>      |
| ین درد کی جگه تحال ہے۔<br>پہلے ایریش میں بھیلی ہوئی ہے کی جگه تھیلین گئی ہے ' بھا۔<br>دیوان حافظ: ۱۳۲۸۔مطبوعہ نسخ میں می نوشیم 'کی جگه ٹی گیریم ' ہے۔<br>دیوان نظیری: ۱۵۰۔ دیوان میں دونوں مصرعوں میں اختلاف ہے نہ بہتے منہ ع                                                                      | 1       | حط<br>4        |
| ین درد کی جگه تحال ہے۔<br>پہلے ایڈینن میں بھیلی ہوئی ہے کی جگہ تھیلی گئی ہے ' بھا۔<br>دیوان حافظ: ۱۳۲۸ مطبوعہ نسخ میں می نوشیم ' کی جگہ ٹی گیریم ' ہے ۔<br>دیوان نظیری: ۱۵۰ دیوان میں دونوں مصرعوں میں اختلاف ہے ، پہنٹہ منسرع<br>میں رسم وراہ "کی جگہ رسمہاہے" اور دوسرے میں نہوڈ کی جگہ نہ شار'۔ | - + + + | حط<br>د        |
| ین درد کی جگه تحال ہے۔<br>پہلے ایریش میں بھیلی ہوئی ہے کی جگه تھیلین گئی ہے ' بھا۔<br>دیوان حافظ: ۱۳۲۸۔مطبوعہ نسخ میں می نوشیم 'کی جگه ٹی گیریم ' ہے۔<br>دیوان نظیری: ۱۵۰۔ دیوان میں دونوں مصرعوں میں اختلاف ہے نہ بہتے منہ ع                                                                      | 1 4 4   | حط<br>4<br>4   |

خیر، یہ تو نزانۂ شیران نفا کان لگا نا ہوں، نوشملہ کی چوٹیوں سے دوسرا نزانہ مجبت سامعة نواز موربايد:

اے غائب از نظر کہ شدی ہم سین دل می بینمت عیان و د عا می فرستمت!

جو کان نے سنا، تیسرے دن نفوش دل افروز کے پردے برآ نکھوں نے دیجھ لیا۔ اجازت ہوتو دوسرا مصرع بیں بھی ڈہرا دوں!

می بینمت عیان و د نامی فرستمت!

حبيب الرحمل

نواب صاحب مرحوم کے خطیس کے تینوں شعرخواجہ حافظ شیرازی کے ہیں۔ اس کے بعد بھر نواب صاحب ہی کا مندرجہ ذیل نامر منظوم چھیا تھا: حبيب گنج ( على گدهه)

۲ رمضان الميارك ۱۳۹۳ ح

محو نظارہُ گلمرغ نگارے دارم كز خيالش بردل زار بهارے دارم الے نسیم سحری گرب محضور شس گذری عرضہ دہ شوق کہ درجان فگا سے دارم وربیرسدکہ مگرشوق پیام وارد' ؛ سرفرودآر وزمن گوے کہ آ ہے دارم'

د ور دستان دا به نعمت یا د کردن همت است وربة برنخلے بہ پاے خود تمر می افكند اسيرآزاد

اس کے پہلے نینوں شعر نواب صاحب کے اپنے ہیں۔ وہ دونوں زبانوں میں شعبر مجہتے ستھے؛ یو تھا شعرصائب تبریزی کا ہے دکلیات صائب : ۵۰۳) جھیے ہوئے نسخ میں البتہ پہلے مصرع میں نعمت کی جگہ تھیک احسال ہے۔

طبع اول میں یہ سے موجود تہیں ہے۔ Alarum کی Time Piece وه گھڑی جس کی ایک خاص سونی کوکسی گھنٹے برجماکراسے فوک دیا جائے، تو وقتِ مقررہ براس سے گھنٹی بحے لگتی ہے۔ ١٠ | گلستان ( باب اول ) کاشعرہے (کلیات سعدی : ١٥) میرزاعبدالقادر تبیل کامصرع بے (کلیات ؛ ۱:۸۵۸)۔ پوراشعرے: نه بنقشِ استهمشوشم، نه بحرف ساخت سرخوشم نفسے بیا دِ توسیرکشم ، چه عبارت و چه معانیم یہ شعرابونواس کانہیں، ماس کے دیوان ہیں الل ، اگرچہ ابوالفاسم الزعفرانی نے مجمی اسے ابونواس ہی کا بنا یا ہے۔ اس کے برخلاف راغب اصفہانی نے محاصرات الادبا (۱: ۸۵ نیز ۲: ۱۲) میں اور ابن خلکان نے وفیات الاعیان (۲۰۸:۱) میں اسے صاحب بن عباد سے نسوب کیا ہے، اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ محاضرات ہیں مصرع اوّل مِن رقّت "كي جلّه راقت" ہے ۔ قاآن کا مصرع ہے (دیوان قاآنی :۱۳۸) - دوسرامصرع ہے : 11 انده برد ، غمب کرد ، شادی د بد، جال برورد ديوان فيضى : م 14 -11 ديوان حافظ : ١٣٥ نسخىمطبوعىين درقلم كى جله برقلم "بينا وريهى درست ب بیدل کامصرع ہے (کلیات، ۱:۱۱۷) - پہلامصرع ہے . 14 من بيدل حريف سعي بيجانيسم زابد! ديوان حافظ : ٣٢٩ - مصرع ماني بن بفسق كي جُكُهُ زفسق عالميه -١١ م ا خواجدالطاف سين مالي كي رباعي كا آخرى مصرع بع رضيم اردوكليات نظم مالي: ۱۸؛ نیز کلیات نظم طالی، ۲: ۲۵۵) - نذکره میچ گلشن "(۱۱۷-۱۱۸) پس مجھی پیر طھیک حالی ہی کے نام سے درج ہے۔البتہ تذکرہ روزروش "دص ۲۰۳) ہیں اسے

## حواشي

| كلِّياتِ غالَب : ٥٢٥ ـ ميح ورل محم كشته سب الرجي بعض مطبوع نسخول مين مركشته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4           |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| بھی متاہے۔ پہلا مصرع ہے: بگوشم می رسداز دور آواز درا امشب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |    |
| دیوان حافظ: ۱۹۹ مطبوعه نسخ مین مصرع ثانی مین این کی جگه آن سے -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4           |    |
| دیوانِ غالب : ۱۲۹ - پورا شعر پول ہے :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٨           | 9  |
| ہے غیب غیب، جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |    |
| ہیں خواب میں ہنوز، جو جا گے ہیں خواب میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |    |
| كلبات غالب: ٢٠٩٠ - يوراشعرب،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4           |    |
| دوسس کز گردش بخت گلمبرروے تو بود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |    |
| جشم سوے فلک ورو سے سخن سوے تو بود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |    |
| بہلی اشاعت ہیں یہاں صرف موٹر 'تھا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.          | 1- |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |    |
| پہلی اشاعت میں آخر میں یہ لفظ زاید تھے: 'جواب دہیں مرحمت ہو'۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11          |    |
| بہلی اشاعت میں اخرین یہ لفظ زاید تھے: مجواب وہیں مرحمت ہونے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |    |
| بہلی اشاعت میں اخریس یہ لفظ زاید تھے ؛ جواب وہیں مرحمت ہونے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | خط |
| د بوان غالب : ۱۳۹- تھیک مصرعِ اولیٰ مین سرے کی جگہ ہے سر سے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ~           |    |
| د پوان غالب : ۱۳۹- تھیک مصرعِ اولیٰ بین سرہے کی جگہ ہے سر' ہے۔<br>د پوان غالب : ۱۲۵-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ا<br>ا<br>د | 11 |
| دیوان غالب : ۱۳۹ - تھیک مصرع اولیٰ مین سرہے کی جگہ ہے سر' ہے ۔<br>دیوان غالب : ۱۲۵ -<br>آفارضی مسرور فزوینی کا شعرہے ۔ (شمع انجن : ۳۳۳ ؛ بہترین اشعار : ۲۶۵)                                                                                                                                                                                                                                                                 | ا<br>ا<br>د | 11 |
| دیوان غالب : ۱۳۹ - تھیک مصرع اولیٰ مین سرے کی جگہ ہے سے سر سے ۔<br>دیوان غالب : ۱۲۵ -<br>آفارضی مسرور فزوینی کا شعر ہے ۔ (شمع انجمن : ۳۳۳ ؛ بہترین اشعار : ۵۶۶ )<br>شمع انجمن کے مصرع اولیٰ میں بر بدید ' ہے ؛ یہ ہو کتا بت ہے ۔                                                                                                                                                                                             | ا<br>ا<br>د |    |
| دیوان غالب : ۱۳۹ - تھیک مصرع اولیٰ بین سرہے ، کی جگہ ہے سر، ہے ۔ دیوان غالب : ۱۲۵ . آفادضی مسرور قزوینی کا شعرہے ۔ (شمع انجن : ۳۳۳ ؛ بہترین اشعار : ۲۶۵ ) شمع انجن کے مصرع اولیٰ بین بہ بیند ، ہے ؛ یسہوکتا بت ہے ۔ شمع انجن کے مصرع اولیٰ بین بہ بیند ، ہے ؛ یسہوکتا بت ہے ۔ Coupe' بین گاڑی کا بند ڈ برجس ہیں صرف در آدیبوں کے لیے جگہ ہوتی ہے ؛ یہ                                                                        | ا<br>ا<br>د | 11 |
| دیوان غالب : ۱۳۹ - تھیک مصرع اولیٰ مین سرے کی جگہ ہے سے سر سے ۔<br>دیوان غالب : ۱۲۵ -<br>آفارضی مسرور فزوینی کا شعر ہے ۔ (شمع انجمن : ۳۳۳ ؛ بہترین اشعار : ۵۶۶ )<br>شمع انجمن کے مصرع اولیٰ میں بر بدید ' ہے ؛ یہ ہو کتا بت ہے ۔                                                                                                                                                                                             | 1 + 4       | 11 |
| دیوان غالب : ۱۳۹ - تخیک مصریا ولی بین سرید کی جگذید سے سر سے و دیوان غالب : ۱۲۹ - دیوان غالب : ۱۲۹ - ۱۲۵ - ۱۳۵ مسرور قزوینی کا شعر ہے ۔ (شمع انجن : ۱۳۳ ) بہترین اشعار : ۱۲۵ ) شمع انجن کے مصر عاولی بین بر بیند ہے ؛ پیسپوکتا بت ہے ۔ شمع انجن کے مصر عاولی بین بر بیند ہے ؛ پیسپوکتا بت ہے ۔ Coupe' یا مطور پر اہم شخصیتوں کے استعمال کے لیے ہوتا ہے ۔ عام طور پر اہم شخصیتوں کے استعمال کے لیے ہوتا ہے ۔ دیوان حافظ : ۱۳۱ | 1 + 4       | 11 |
| دیوان غالب : ۱۳۹ - تخیک مصریا ولی بین سرید کی جگذید سے سر سے و دیوان غالب : ۱۲۹ - دیوان غالب : ۱۲۹ - ۱۲۵ - ۱۳۵ مسرور قزوینی کا شعر ہے ۔ (شمع انجن : ۱۳۳ ) بہترین اشعار : ۱۲۵ ) شمع انجن کے مصر عاولی بین بر بیند ہے ؛ پیسپوکتا بت ہے ۔ شمع انجن کے مصر عاولی بین بر بیند ہے ؛ پیسپوکتا بت ہے ۔ Coupe' یا مطور پر اہم شخصیتوں کے استعمال کے لیے ہوتا ہے ۔ عام طور پر اہم شخصیتوں کے استعمال کے لیے ہوتا ہے ۔ دیوان حافظ : ۱۳۱ | 4 - 4       | 11 |
| دیوان غالب : ۱۳۹ - کھیک مصری اولیٰ مین سرے کی جگہ ہے سر سے ۔ دیوان غالب : ۱۲۵ - اتفارضی مسرور قزوینی کا شعر ہے ۔ (شمع انجن : ۱۳۳ ؛ بہترین اشعار : ۲۲۵ ) شمع انجن کے مصرع اولیٰ میں بر بیند ' ہے ؛ یسہو کتابت ہے ۔ شمع انجن کے مصرع اولیٰ میں بر بیند ' ہے ؛ یسہو کتابت ہے ۔ درآدیوں کے لیے جگہ ہوتی ہے ؛ یہ عام طور پر اہم شخصیتوں کے استعمال کے لیے ہوتا ہے ۔ عام طور پر اہم شخصیتوں کے استعمال کے لیے ہوتا ہے ۔            | 7 1 1 2 8 7 | 11 |

## ا گویامولانا آزادکے ہاں واو ' زائدہے۔

خط۵

کتیات بیدل ، ۱: ۱۲۳

میرضیاالدین صبین المخاطب به اسلام خان تخلص به والا بخشی کا شعر ہے (خزائہ عامرہ: ۱۷۷؛ شمع انجن: ۵۱۷)

محسن کاکوروی کا مصرع ہے (کلیات نعت مولوی محرسن: ۲۰۴۱) طیبک شعر لول : مالت نہ یو چھیے مرسے شیب وسنسباب کی دوکرولیں تفییں عالم غفلت ہیں خواب کی

یعنی مصرع نانی میں ہیں کی جگہ مخیس سے۔

محدجان فدسی کی رباعی کا آخری مصرع ہے (بزم ایران: ۲۹۵) بوری رباعی ہو: ہرکار کہ در جہاں بیسرگردد ہرگاہ بہ پایاں دسد، ابنر گردد

نیکو نبود ہیچ مراد ہے بحمال چوں صفحہ تمام شد، ورق برگردد
حافظ کے ساقی نامہ'کا شعر ہے (دیوان کا مل خواجہ حافظ شیرازی: ۲۵۸)

طبیع اول: ورکبنگ

کلیات میر ( دیوان اول): ۲۰۸

صاحب مکان سے مراد شری بھولا بھائی ڈیسائی ہیں، جن کے ساتھ مولان کھہا۔ کرتے تھے۔ ان کا ۱۹ متی ۱۹ ۱۹ کو دل کی حرکت بند ہوجانے سے انتقال ہوا۔ ان خری عمریں وہ کچھ دماغی برلشانبول کا شکار دہنے لگے تھے۔

به صاحب مولانا آزاد کے حقیقی بھا بخے مخط ؛ محد طاہر خان نام تھا۔ ان کی ولادت کیم جنوری ۱۹۰۰ کوہوئی ۔ نشروع میں چند ماہ ملازمت کی ۔ لیکن بعد کواسے نرک کردیا۔
ان کا باندرہ میں قیام تھا : بمبئی میں ان کا اچھا خاصا درآ مدکا تجارتی کا روبار تھا۔

راے کابخی سہاے متین الرا با دی سے منسوب کر دیا گیا ہے، جو غلط ہے۔ پوری ریاعی ہے: سرمفراز خاکب یا ہے ہمہ باش دلها مخزانش، در رضایے ہمہ باش باخلن نياميختن، ازخامي تست تركبهم كير وآشناك بهمه باش ديوان درد : ۵۲ 19 کلیات عرفی: ۲۹۵- صیخ اقلیم کی جگہ جیجون سے۔ ۲. ديوان دوق (مرتبهُ آزاد) : ١٢٢ ؛ ايضًا دمرتبهٔ ويران ) ٥٨٠ مصرع اولي دونوں جگہ مختلف ہے۔ ویران کے نزدیک یہ ہے "پوسٹیدہ ان نگا ہوں ہیں سرخوش بي رات دن " آزاد ككفت بي : يرده بي جشمست كيسروش بي جورام -ابونواس کا شعرے ( دیوان ابی نواس : ۲۸) 27 بهلی اشاعت بیس یه دونوں حاستے موجود نهیں۔ 24 سب اشاعتوں بیں بہال اپنے 'جھیا ہوا تھا۔ طاہرا یہ کتابت کی علطی ہے ، کیونکہ 24 توبہ بالاتفاق مؤتن ہے، مثلاً ع گرس نے کی تھی توبہ سانی کو کیا ہوا تھا (عا) اسی لیے نتن میں تصبیح کر دی گئی ہے۔ الله محدرضا نوعی خبوشانی کا مصرع ہے ( روز روشن : ۲۲۳ ) مصرع اولی ہے " خمار 70 باده ام از توبه گریشیا س کرد ، مانزِ رحیمی (۳: ۹۷۷) میں مصرع اوّل یوں ہے"؛ خارِ باده گراز توبه ام پشیمان کرد". يها نسهو فلم معلوم بنو البيان نشاط ، نركر نبيس ، بلكه مُؤتث ب وأزش لكهنوى کاشعریے: بانس جونم نے آج یہ جھیریں ملال کی ہے کھرکیارہی نشاط تھا سے صال کی ۲۷ دیوان نظیری: ۲۷ - مطبوعه نسخ بین در دی وصافی سبے ا ۲۸ | خاقانی کامصرع ہے دکلیات، ۲۰: ۹۹۵ )۔ پوراشعرہے: قصبهاے بنوشت خافانی فلم ابن جارسبدسر بشکست

ر ہماری زبان ، علی گڑھ ، یکم جولائی ۱۹۷۱ء ، ص ۹ ) ۔ لیکن مجھے شبہہ ہے کہ یہ مصرع کسی اور کا ہے۔ بتغیرًالفاظ غالب کا مصرع ہے (کلیات غالب : ۲۹ مم) - پوراشعر ہے: يشت بركوه ست طاقت نكيه ابررمتست کار د شوارست و ما برخونش آسال کرده ایم ديوان حافظ: ١٣٥ Terminus کسی ریلوے لائن کا آخری اسطیش ۔ اب اور گاڑیوں کے لیے تجھی استعمال ہونے لگاہیے۔ ربیطوران کار (Restaurant Car) ریل گاڑیوں کا وہ ڈبہ جس میں کھانا تیار 19 74 كركمسافرون كوكهلايا بلايا جاتابيد میرانشا کا مصرع ہے دکلام انشا: ۱۵۳)؛ پورا شعرہے: كمريا ندهي بيوت يطلغ بديال سب يار بينظه بين بهت آگے گئے ؛ با فی جو ہیں نیار بیٹھے ہیں كلِّيات غالب: ٠٠٠ دیوان حافظ: ۱۹۹ مطبوعه تسخیب شعربوس بے: بنوش مے کہ سبکروجی لطیف مُرام على الخصوص درآ ل دم كرم كرال دارى غالب کی مشہور غزل کا مصرع ہے ( دیوان غالب : ١٩٠) پہلا مصرع ہے: یا صبح دم جو د پیچھے آگر ، تو بزم میں طبع اوّل بین شور منها اور طبع ثالث بین سوز ،؛ درست سور ، سی مے ۔ د بوان درد: ۱۱- دراصل جی کی جگه دل بے۔ ٢٥ ديوان مافظ: ١٥٤ ٢١ ايضاً: ٢٥- مصرع اولي سه :

مكومتٍ وقت كے بھی معتمد عليہ تنفے؛ خان صاحب كا خطاب ملاتھا؛ M.B.E بھی موتے ۔ بھرکا نگریس میں شامل ہو گئے ۔ انتخاب میں کا میاب ہوئے ۔ تو MLc اور MLA بنے ۔ اور کچھ زمانہ آنریری مجسطریٹ اور J.P (جسٹس آف بیس) مجھی ارسے ۔ لكمنتوبي ٢١ جنوري ١٩٩٣ء كوأتقال بوا اور وبي دفن كيه كئة - اولادبيس دو لرکے اور ایک صاحبزادی جسمانی یا دگار حیوارے مرسے لرکے محدعارف انجنینرمنی سيمقيم بي رخطوط سيدها مدعلى صاحب بمبئى ) ديوان حافظ : ١٣٥ - دوسرامصرع يون جميا بوا ملتابه : 41 بود آیا که فلک زین دوسه کارے بجند دیوان حافظ: ۲۳۲ - بیلا مصرع سے: 11 جاے کہ تخت ومسند جم می رو د ببا د طالب على عيشي كامصرع بع (جوابرسخن ، ٢: ١١٨) - ببهلا مصرع به : 14 کہاں ہم اورکہاں یہ نکہت گل اس سے بھولا بھائی ڈیسائی کے صاحبزادے دھیرج لال ڈیسائی مراد ہیں -ان 17 44 كا بعارصنة قلب بعمر ١٣ سال ٢١ ماريح ١٩٥١ء كوانتفال موا-ديوان ما فظ: ٥٨ - يبلا مصرع سبع: 18 سُحُ كرشمت وصلش بخواب مي ديدم کہا جاتا ہے کہ بہمصرع نظام ششم نواب مجوب علی خان والی جیدرا باد کا ہے۔ . . 19 ء کے لگ بھگ ریاست کے بعض اعلیٰ افسروں نے ان کے خلاف کوئی سازش کی تھی، اس مو قع برانھوں نے اطلاع ملنے برمتعلقہ کا غذات طلب کیے که دیجیس، کن لوگوں نے اس سازش میں حصہ لیا ہے ، اور یہ مصرع کہا ۔ بعب رکو اس پریش مصرع لگاکرشعریون پوراکردیا: لا و توقتل نامه مِراً، بین بھی دیکھ لوں کسکس کی مہر ہے۔۔ معضر لگی ہوئی

۳۵ عبدالرحيم خانخانال دبن بيرم خان خانخانال ،عبداكبرى وجهانگرى كيمشهورامير،خود صاحبِ علم اور ابلِ علم کے قدر سناس اور مربی ؛ فارسی ، ترکی ، ہندی تینون بانوں پر بجساں قدرت تھی۔ اکبری فرایش بر توزک بابری کا ترکی سے فارسی میں ترجمہ کیا ۔ فارسی اور ہندی ہیں کلام موجو دہ ۔ ان کی شجاعت اور حبائی قابلیت کے واقعات تاريخ كيصفحات بيس محفوظ بي - ١١٠ صفر ٩٩٣ هر ١١ دسمبر ١٥٥١ كولا بلو میں پیدا ہوئے اور ۱۹ جادی الاول ۲۰۱ جادی النّانی ) ۲۲ احر ۲۲ جنوری (۲۶ فروری) ۱۹۲۰ء کو ۷۲ سال کی عمیس دتی بین انتقال بهوا بستی نظام الدین ، دتی بین ایک خاص مقرے میں آسودی خواب ایدی ہیں د ما نزالامرا، ۱۹۹۳-۱۱، مأترر حيمي، ٢: ١٠٣؛ مفتاح التواريخ: ٢٣٢) لا عبدالباتی نها وندی ، عهد اکبری و جهانگری کے مشہور مصنف جنھول نے عبدالرحیم فانخاناں کے حالات بیں ما شرِ رحمی لکھی ۔ یہ کتاب ۱۹۱۹/۹۸۱۹ء بیں مکسل ہوئی تھی۔ شمس اا علما مولانا برایت حسین کی تصیم و تخشیه کے بعد ایث یا کک سوسائٹی بنگا ل کی طرف سے نمین جلدوں میں شائع ہو چکی ہے د ۱۹۳۰ - ۱۹۳۱ ع)-صمصام الدوله شاہنوا زخان جن کی کتاب مآثر الامرام رنبہ مرزا انشرف علی ومولوی عبدتریا نین جلدوں میں کلکتے سے شائع ہوئی ہے (۱۸۸۸-۱۸۹۰) = مَا ترالامرا، ا: ١٠١٠ أست اور ما ك لفظ ما ترالامرا ساضافه كي كنهي -44 وشکست کی جگہنن میں مادیہ عقائیہ درستی بھی اصل کتاب برمبنی ہے۔ یہ ابو فراس الحمرانی کا شعرہ دیوان ابی فراس: ۱۹۱) 49 یمصرع حکیم کاظماے تونی کا ہے ( خربط جوابر :۱۲۴) بوراشعر ہے : γ. برچندسيركردم جاسے چودل مديدم بایک جها*ن کدورت، بازاین خرابه جات* تذکرہ شمع انجمن رص ۲۰۰۰) کی روایت میں مصرع ثانی یوں ہے: باصد جہاں کدورت، باز ایں خرابہ جائیست

مرا در منزل جاناں جدامن وعیش، جوں ہردم ننروح سقط الزند، د منروح، ۳۰: ۱۲۲۸) د بوان میں مصرع اولی میں بالخیف کی جگہ بالخزن ہے۔ طبع اوّل: گانوُں۔ مك احمدنظام الملك ونظام شابى خاندان كابانى ٨٩٥ هـ ما ١١٥ هـ/ ٢٥١٥ تا ١٥٠٩ء حكمران ربا - أس كا باب ملك حسن نومسلم تفا ؛ أس كا اصلى نام بمّا بعط اورائس کے باب کانام بھیر تھا۔ (فرشند، ۲ :۱۸۰) اسی بھیرکی نسبت وہ بھیری كهلا تابع، اوراسى سي بعض لوگوں نے كرى بنا ليا ہے - داس سلسلے ہيں مانٹر دجمى اورمنتخب اللباب كمتعلقه مفامات محمى ديكھ جأبيس ) تاریخ فرشنه، ۲: ۱۸۸- ۱۸۹ بربان نظام شاه اقل: ۹۱۵ - ۹۲۰ هر ۱۵۰۹-۱۵۵۳ سبلی نعانی کا شعرہے (کلیات سبلی: ۳۵) 44 جاندبی بی یا جاندسلطانه مسین نظام شاه والی احمد تگر کی بینی ، مرتضی نظام شاه کی ٣٢ بمشیرا وربیجا پورکے حکمران علی عادل شاہ کی ملکہ تھی ۔علی عادل کی و فات (۸۰ ۱۹۹) پر مسكانا بالغ بجننجا ابراميم عادل اس كاجانشين موا؛ اورملكه چاندسلطام اس كى سرىيست مقرد ہونی ۔ ۱۵۹۵ میں اکبری فوجوں نے شاہزادہ مراد کی سرکردگی ہیں احمد مگر برخسلہ کردیا بچاندسلطار نے جس ہوستیاری اوربہا دری سے دفاع کا انتظام کیا اوراپنی فوجوں کی کمان کی، وہ تاریخ ہندکا روشن باب ہے۔ مرادکومنہ کی کھانا بڑی اور صلحنامے بردستخط کرکے آگرے کوسدھارا - جاربرس بعد ۱۹۹۹ بی دوبارہ اكبرنے دصاوا بول دیا۔ اب کے نہ صرف شاہى افواج كايلہ بھارى نخفا، بلكه ملكه كے ساتقيوں نے بھی غداری کی جیتہ خان خواج بسرانے اہلِ فلعہ سے سازش کر کے سلطانہ كوقتل كروالا اور قلعه أكبرك فيضع بس أكيا -٣٧ ديوان حافظ: ٩٩ مطبوع نسخ بين مصريح اولي بين بيفشال كى جگه بيفكن سب-

| ۳۱ دیوان نظیری : ۳۰۷                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۳ کلیات بغاہے جند قی : ۱۷۴؛ مطبوعہ دیوان میں مصرع اولیٰ یوں ہیے :             |
| جراکویند درخم خرقهٔ صوفی فرو کر دی                                             |
| المام اليضاء البته مصرع او بي بين شيخ ، كي جگه شحينه ، حصاملنا سے              |
| ۵۵ ایضاً - یه اسی غزل کے مطلع کا مصرع ہے ؛ مصرع اولیٰ ہے :                     |
| بهارار باده در ساغر نمی کردم، چهمی کردم                                        |
| ۳۲ ما ما الما ما الما ما الما المعربول منه ديوان : ۲۵) :                       |
| يه جانتا مهول که ، تواور پاشیخ مکتوب!                                          |
| مگرمتنم زده بهول ذوقِ خامه فرساکا                                              |
| خط۲                                                                            |
| ۳۳ ا دیوان نظیری نیشا پوری : ۲۲ مشعر ہے :                                      |
| خضرصد منزل بربيشيم آمد و نشناختم                                               |
| باز می باید زمسرگرم ده بیمود را                                                |
| يعني نخوامم كي هكر أيد " مونا جاسيد .                                          |
| الالمحكام عشره تورات كي كتاب انتثنا (۵:۷- ۱۲) من بداه رمد مربد رويس            |
| الماسم ببات ١٦- ١٥ مين يول أياسية: تو غدا دند النيخ غدا كرهكم يكرم طالة بين من |
| المسكرك في دخره على الماماء يحد دن تك لوقحنت كركم إينانها، اكام كاح كرون       |
| الملیات سابویں دن فلا و مدلیر کے فلا اکا سبت ہے، اس میں مذکو کی کام کے۔        |
| الناليرا بيها، يذيير عي بيني الخ                                               |
| ۳۲ ۳۲ دیوان حافظ : ۲۰۸۰ مطبوعه نسخ بین ہم سال کی بجائے ہم سالہ سے۔             |
| ١ ١ ﴿ وَيُواْنَ تَطِيرِي : ١٤١                                                 |
| ا هم الحبي اوّل يكوشمرى ـ                                                      |

| يسهوقهم بوگا كيونكه مولاً مؤتن نهيس، بلكه مذكره -                               | MI. |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| كليات عرفي : ١١٧ - پېلےمصرع مين گشتن كي جگه دفتن مطهيے -                        | MY  | 44 |
| کلیات سودا ، ۱ : ۲                                                              |     |    |
| بینیخ ابوالفضل، شیخ مبارک کے بیلے، اکبر کے دربار کے مایئر ناز اور درخشندہ رتن ' | MM  |    |
| ۹۵۸ ه/ ۱۵۵۱ء میں پیدا ہوئے، اور ۱۰۱۱ه/ ۱۹۰۲ء میں جہانگیر کے ایما پرقت           |     |    |
| ہوئے دحالات کے لیے دیکھیے آیینِ اکبری:۲۷۲-۲۹۸؛ توزکِ جہانگیری ۹-۱۰              |     |    |
| د ديباچه)؛ مفتاح التواريخ ۲۰۸-۲۰۹؛ دربار اكبرى ۷۱۵-۸۸۳)                         |     |    |
| Tank : بکر بند فوجی گاڑی ۔                                                      | 40  |    |
| کلیات بیدل ، ۱ : ۲۷۷                                                            | 44  | 79 |
| ديوان غالب : مهم                                                                | 84  | ,  |
| شادعظیم آبادی کا مصرع ہے ، اس فرق کے ساتھ کہ دراصل یہیں کی جگہ وہیں ا           | MA  |    |
| ہے دکام شاد: ۱۳۹) پوراشعرہے :                                                   |     |    |
| كمندى كينيك كے جاتھ بريار بر، لاے شوق!                                          |     |    |
| وہی ملینگے تھے نالہ بلت، ترے                                                    |     |    |
| اس کی دوسسری روایت پہنے :                                                       |     |    |
| كندىجىينك كے جااس كے قصر رپاكے دل!                                              |     |    |
| جھیے ہوئے ہیں کہاں نالہ بلند ترے                                                |     |    |
| د کلیات شاد ، ۲ : ۲۱۳ )                                                         |     |    |
| امیرمینانی کامصرع ہے۔ (مرآة الغیب: ۲۰۱) شعرہے:                                  | M4  | μ. |
| مذكراك ياس! يون بربادمير عفائردل كو                                             |     |    |
| اسی گھر ہیں جلایا ہے چرا غے آرز و برسوں                                         |     |    |
| ديوان غالب : ٢٣٨                                                                | ٥٠  |    |
| پہلی اشاعت میں یہاں جاہے دم دی کی جگہ جائے بنائی 'متھا۔                         | 01  |    |
| I I                                                                             | ì   | į  |

۳..

| د پوان غالب ۱۳۰۰                                                                                          | ia  | ۳q          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| اس شعرکے قائل کا نام معلوم نہیں ہوسکا۔ ثعالبی نے التمثیل والمحاصرہ ( ص ۲۰۴)                               | 14  |             |
| بیں اسے نقل کیا ہے ، اورکسی سے منسوب نہیں کیا ۔ یہ الحاستہ البصریہ (۲۰،۲) ہیں                             |     |             |
| بھی ملتاہے، وہاں بھی شاعر کا نام نہیں ہے۔                                                                 |     |             |
| کلیات عرفی :۲۷۷                                                                                           | 14  |             |
| کلیات فیصنی: ۲۹۲- اس شعر کی ایک دوسری روایت میں مصرع ٹانی میں زایت                                        | iA  | ۴.          |
| کی جگهٔ را بست' مکتاہے ؛ 'راہ بیست' بہتر ہے۔<br>یہ نور میزہ :                                             |     |             |
| د پوان وخشی با فقی : ۲۰ ـ د پوان کامطبو عه شعر ہے :                                                       | 19  |             |
| تا بغایت ما مهنر بین راتنتیم<br>مشدقت میشد.                                                               |     |             |
| عاشقی خود عبب و عالیے بودہ است<br>میں میں میں میں میں میں است                                             |     |             |
| اس کے بعد ( ص ۲۸ ) ہریہی غزل دوبارہ جھپی ملتی ہے ، وہاں مصرع ثانیٰ میں<br>مغربی میں کا کونغہ نبیج ، میں   |     |             |
| فخور عیب کی جگه خود ننگ سے ۔<br>نظامی کا دور عصر در                   | . د |             |
| نظیری کامصرع ہے د دیوان نظیری : ۴۶ ) پہلامصرع ہے :<br>بغیر دل ہم نقش ونگار بے معنی ست                     | , , |             |
| بعیرون ہمہ مس و تکارہے کی سنت<br>نظیری بیشا پوری کا شعرہے ( دیوان : ۴۷ ) بعض جگہ مصرع اولیٰ یوں بھی دیکھا | 71  | <b>~</b> 1- |
| سیری بنتا ہوری مسرسے ر ریوان کا ۱۲ بعض بعد مسرب اوی یون کی دیکا<br>گیا ہے :                               | , , | V           |
| برچهرهٔ حقیقتِ ما ماند پردهٔ                                                                              |     |             |
| برین به ۳۷۹ - صیح شعر بول به :<br>فیضی : ۳۷۹ - صیح شعر بول به :                                           | 77  |             |
| جلوهٔ کاروانِ مانیست بنا قه وجرس                                                                          |     |             |
| شوقِ تو راه می برد، دردِ تو زاد می د بد                                                                   |     |             |
| نالبًا عرفی کاشعرہ (شعرالعجم، ٣: ١٣١) قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ اگر جبہ کلیات کے                             | ۲۳  | ۴۲          |
| نسخهٔ مطبوعهٔ ایران میں اس زمین میں غزل موجو دہے، نیکن اس میں پیشعرنہیں ملتا۔                             |     |             |
| مبرزا خاصع ،میرزاصائب کے شاگردا در سیرعبالجلیل ملگرامی کے بمنشین تنے ، اُن کی                             | 44  | ۲۲          |

| کلیات غالب ( فارسی ) : ۳۸۸                                                                                                                         | 4   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| ديوان غالب (اردو) : ۲۳۵                                                                                                                            | 4   |    |
| دیوان غالب ؛ ۱۱۹ - صبحے دوگر: می جگهٔ سوگر: سبے                                                                                                    | ٨   | 40 |
| کلیله و دِمنه عربی کی مشهورکتاب ہے ، جو دراصل بیخ تنتر ' (سنسکرت ) کا ترجمہ ہے۔                                                                    | 9   | 44 |
| بہلے اس کا نرجمہ بہلوی میں ہوا اور اسی سے عربی ترجمہ عبدالتدابن مقفع نے                                                                            |     |    |
| دوسرے عباسی خلیفہ ابو جعفر عبدالتر منصور کے زمانے ہیں کیا۔ اس کتاب کا دنیا کی                                                                      |     |    |
| بیشترز بانول میں نزجمہ مبوجے کا ہے۔                                                                                                                |     |    |
| بهلے اید نین میں بہاں مندرجہ ذیل حاست یہ تھا:                                                                                                      | 1.  | ٣2 |
| بنه، می سائنس ایش نابت شده حقیقت" اورٌ طبعیا تی جبریت" کی متاع سے بھی                                                                              |     |    |
| تهی دست ہو جاسے،ا ورحسِ حقیقت 'کے سراغ میں نکلانتھا، وہی یک فلم                                                                                    |     |    |
| اس پرمت تبه مروگئی ہے "                                                                                                                            |     |    |
| کلیات سودا: ۲۰ ۵                                                                                                                                   | 4.4 |    |
| دیوان نظیری : ۱۱ مطبوعه نسخے میں مصرعِ اول مین کوچیهٔ کی جگه کوے ہے۔                                                                               | 14  |    |
| ریوان کیبری ۱۰۰۰ بو مرح ہے یک سرب ارب کی مطلع کا مصرع ہے دکلیات ، ۱۰۸۰۱ پوراشعر بول ہے :<br>بیدل کے مطلع کا مصرع ہے دکلیات ، ۸۵۸۱ پوراشعر بول ہے : | ,   |    |
| جیدں سے مصر مطلق ومن گدا، جیکنی جُرز ایس کہ نخوانیم<br>تو کہ بیم مطلق ومن گدا، جیکنی جُرز ایس کہ نخوانیم                                           | 11" |    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                              |     |    |
| درِ دیگرم بنما که من بکجاروم ، جو برانب م                                                                                                          |     |    |
| یه انگریزی شاعرلار ده طبین سن کی ان میمویم '(In Memorium) کے پہلے بند                                                                              | 14  | ٣٨ |
| کے دومصرعے ہیں، جوحضرت بیسو عمینے علیانسلام کو مخاطب کرکے کہے گئے ہیں                                                                              |     |    |
| پورایندیول ہے۔<br>ا                                                                                                                                |     |    |
| Strong son of God, Immortal Love                                                                                                                   | ļ   | 1  |
| Whom we, that have not seen thy Face                                                                                                               |     |    |
| By Faith, and Faith Alone, Embrace                                                                                                                 | -   |    |
| Believing, Where we cannot prove                                                                                                                   |     |    |
| "In Memorium"                                                                                                                                      |     |    |
| (The Poems and Plays of Tennyson: 23)                                                                                                              | l   |    |
| W-Y                                                                                                                                                | -   | -  |

| ا ۱۲۸ مصرع ثانی میں تسرمد غالبًا غلط ہے؛ یہ تسرمد کے کسی مجموعے میں بھی شامل نہیں ہے۔<br>ا ۱۲۸ مصرع ثانی میں تسرمد غالبًا غلط ہے؛ یہ تسرمد کے کسی مجموعے میں بھی شاہدیوں سے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المام المم المم المراعي متعدد جلموں بربیدل کے نام سے درج ہے۔ اور تھیک شاید یوں ہے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| زاید به نماز و روزه ضبط دارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| صوفی بمے سنسبان ربطے دارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بت ل مهدرا بحال خود مى بينم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مرس بخيال خوايش خبط دارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اگرچہ کلیاتِ بیال ہیں بھی لاش کرنے پر نہیں ملی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| و ا تیسے الدیشن میں یہان کاربرداریوں مکتاہے اور میلے بین کاربراریوں بھیک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| کاربرآریون ہی ہے اور یہی پہاں اختیار کیا گیا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| . ا کلیات عرفی شیرازی : ۲۲ ( اضافات ) دیوان بین شعربیوں ہے :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| يه داغ تازه مي خارد ، په زخم کېښمې کاور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| يده، يأرب إدركاين صوربيجان عنى خواجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| السر کلیات بیدل ۱:۰۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| سهم المهم مفتی صدرالدین خان آزرده کاشعربے رخم خانهٔ جاوید، ۱: ۵۹،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المهم المهم المهم المهم المهم المعلم المعلى |
| اوردوسرامصرع یول په :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| روز و شب بامن و پیوسته گریزال ازمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۲ دیوان درد : ۵۳ - مصرع ثانی تطبیک یوں ہے :<br>جیتارہے گاکب نئیں، اے خصر! مرکہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| هم هم دیوان نظیری : ۱۷۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۹ کلیم کاشانی کاشعرہے (دیوان: ۳۲۹)<br>فرق صرف اتناہے کہ مطبوعہ نسخے ہیں مصرعِ ثانی میں ازانیم کی جگہ برانیم ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سرق مرف الماسيخ كه مسبوطه مسط يان مسترف ما يان ما ما الماسية المسبوطة المسبوطة المستوطة المستوطة المستوطة المس<br>الماس كليات غالب ( فارسي ) : ۱۳۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

زبانی منقول ہے کہ ایک دن میں نے میرزا صائب کے سامنے یہ مصرع پڑھا: دویدن، رفتن ،استاد<sup>ن ب</sup>ستن جفتن ومُردن مصرع بالكلمهل تصالعين چند غير متعلق چيزيں جمع كردى تقيس ميرزانے اس پر دوسسرا مصرع لگا كرمجيب فلسفيا نهمضمون پيدا كرديا - ريد بيضا :١٠٩ (ب) ) دویدن ، رفتن ، اشادن شستن جفتن ومردن بقدر بركون داحت بود ، بنگر تفاوت را مولانا شبلی نے نقل میں مصرعوں کی جگہ بدل دی ہے (شعرالعجم، ۳: ۱۷۹) اس مصرعے سے متعلق جہانگیرنے عجیب واقعہ لکھاہے۔ لکھتا ہے کہ ایک دکسی نے كہا، سيدسالارا تاليق خانخانان نے اس مصرع بېرىكى گل زحمتِ صدفاد مى بايدكشيد پرغن ل کہی ہے اور بعض دوسر ہے شعرائے دربار نے بھی طبع آر مایی کی ہے۔ اس پر فى البديم ريشعرمبرے ذہن ميں آيا: ساغرے برڈخ گلزار می بایدکشید ابرىسياراست، ئےبسيارى بايدكشب پھرتوبہت لوگوں نے اس برغزلیں کہ کر گزرانیں معلوم ہوا کہ یہ مصرع مولانا جامی کا ہے ان کی پوری غزل ملاحظہ سے گذری ،اس ایک مصرعے سے سواجو زبان زدِ خاص وعام ہے، پوری غزل میں اور کوئی چیز کام کی نہ تکلی (توزکِ جہانگیری:۲۳۲-۲۳۳) لطيفريه به كداب مطبوعه ديوان ميس نديه مصرع ملا ، مذاس زمين ميس غزل ملى -نشاط اصفهانی کاشعرہے (ریاض العارفین : ۵۳۵)مطبوع شعرلوں ہے: طالبان داخستنگی در داه بیست عشق خود راه ست ومخرومزلست 

کوکلکته میں بعرے سال انتقال ہوا۔ دبد بر سکندری (۲۹، ۲۹: ۷) میں تاریخ وفا اللہ میں بعرے سال انتقال ہوا۔ دبد بر سکندری (۲۹، ۲۹: ۷) میں تاریخ وفا اللہ اس وجہ سے ہوئی کہ کلکته سے فلط خبرائی یا دیر سے موصول ہوئی ۔ تاریخ وفات ہے:
قضا کرد اف مولوی خیب ردیں
فقیہ زمال ، اہل جوسس فرسروش
سن فوت بحول نواستم از خسرد
بگفتا "فضایل بیناہ ، اہل ہوس"

کلتے ہی میں مانگ تلا کے قرستان میں آسودہ نواب ابدی ہیں۔ (اذکارالا برارالمشہور بندکرۃ الاقطاب) پہلے ہرسال ، ارجب کو ان کے مُریدعُ سی کیا کرتے تھے ؛ بوجوہ ۱۹۹۸ء کے بعدیہ نہیں ہوسکا۔ ان کی دوکتا ہیں قرح الدُرُرالبہیّہ فی ایمان الآباءِ والاً تمہات المصطفوی "مطبع توفیقی ، کلکتہ۔ ۱۳۱۲ھ) ؛ ور" است الضروری فی المعارف الخیوری "مطبع معدن الرمز مسلی بالکنز ، کلکتہ ) نظر سے گذریں ۔ ان کی بعض اورکتا ہوں کے نام یہ ہیں :

اسباب الترود لاصحاب النيود (مطبع بإدى المبئى ، ١٣١٨ه) - حفظ المتين عن لصوص الدين ( دربارهٔ اطلاق لفظ فدا برغيرِفدا و ردِّ شبهات منكرين ، خيرالامصاد مدينة الانفاد ( درفضيلت مربنه منوده ) ، الا وداد النيوديه سلالة الا دعيه الما توديم ليكن به ميرى نظرسے نهيں گذريں -

شعر بھی تحبیتے تھے ۔ خیوری تخلص تھا۔ (ان کے مفصل حالات کے لیے دیکھیے ، آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبانی : ۲۷ - ۱۷۷)

سب اشاعتوں ہیں بہال کی ، چھپاہے۔ یہ غالبًا کانب اول کی غلطی ہے، کا ، کی جگہ کی کی گئی اسب اشاعتوں ہیں بہال کی مجب ہے ، کا کی جگہ کی کا شعر ہے ، امیر مینائی کا شعر ہے ، اصنمائہ عشق : 190)

ایک ایک گھڑی روز قیام سے بڑی ہے کس طرح کٹیں چار بہر ہجر کی شب کے ایک ایک گھڑی روز قیام سے بڑی ہے کے ایک ایک گھڑی روز قیام سے بڑی ہے کے ایک ایک گھڑی روز قیام سے بڑی ہے کے ایک ایک گھڑی روز قیام سے بڑی ہے کہ سام میں جا رہی ہے کی شب کے ایک ایک گھڑی روز قیام سے بڑی ہے کہ سام کی سام کی سام کی سام کے ایک ایک گھڑی روز قیام سے بڑی ہے کی سام کی ہے کی سام کی سام کی سام کی سام کی سام کی سام کی کی سام کی سام کی سام کی سام کی کی سام کی کی سام کی سام کی کی سام کی کی سام کی کھڑی کی سام کی کی کھڑی کے کھڑی کی کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کی کھڑی کی کھڑی کی کھڑی کے کھڑی کی کھڑی کی کھڑی کے کھڑی کی کھڑی کی کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کی کھڑی کے کھڑی کی کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کی کھڑی کی کھڑی کی کھڑی کے کھڑی کی کھڑی کی کھڑی کی کھڑی کے کھڑی کی کھڑی کے کہ کھڑی کے کھڑی

| G 'y                                                                                                                                           |           | ı     |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---|
| نظیری کامصرع ہے، اس تفاوت کے ساتھ کہ لختے ، کی جگہ سرفے، چاہیے۔                                                                                | 41        | MO    |   |
| ‹ دیوان نظیری : ۳۰۸ ) مصرع اوّل ہے :                                                                                                           |           |       |   |
| تخقیقِ مالِ ما زنگر می توان نمود                                                                                                               |           |       |   |
| ديوان نظيري : ١٠                                                                                                                               | <b>49</b> | 74    |   |
|                                                                                                                                                | 4         | خط    |   |
| طالب المی کاشعر به دیوان : ۱۱۳۳)                                                                                                               |           | ۲۷    |   |
| ديوإن حافظ: ٩٢                                                                                                                                 | 1         |       |   |
| ايضاً: ١٢٨٠                                                                                                                                    | ٣         |       |   |
| Warder = جیلخانے کا بہریدار                                                                                                                    | 1         | ٨٨    |   |
| کلیات مومن ، ۱ : ۲۵۳                                                                                                                           | 1         |       |   |
| دیوان نظیری : ۱۳۵<br>م                                                                                                                         |           |       |   |
| طبع اول مین مبطی نیند' کی جگه نواب شیرین' تھا۔                                                                                                 | _         |       |   |
| شیخ سعدی کاشعر ہے ( منن کامل دیوان سعدی شیرازی : ۱۹۳) دیوان میں یوں<br>تاہیے :                                                                 |           | •     |   |
| خلق رابیدار باید بود ز آسیجیشیم من                                                                                                             |           |       |   |
| و سوس عجب کافی قت می گریم کیس بیدار نیسین                                                                                                      |           |       |   |
| در کی قمی کامصرع ہے ( خربطہ جواہر : ۱۰۸ )۔مصرع اول ہے :                                                                                        | ه ا ط     | 9   1 | 9 |
| زنده در عالم تصویر مهمین نقاش ست                                                                                                               |           |       |   |
| ان حافظ: ۳۹                                                                                                                                    |           | 1.    |   |
| ات عرفی : ۳۸۷                                                                                                                                  |           | 11    |   |
| ما ناآزاد کے والد کا نام مولا نا محد خیرالدین تھا۔ان کے جستہ جستہ حالات اسی<br>معربات کرتن میں میں ماہ میں | مو        | 14    |   |
| ب بین اور کچه مذکرهٔ مین بھی ملتے ہیں۔ ان کا بروز شنبہ ۱ رجب ۱۳۲۹ مر/۱۵ اگست                                                                   | اكتار     |       |   |
| <b>**</b>                                                                                                                                      |           |       |   |

علِ ہر نکتہ کہ بر بیر خرد شکل بود آزموديم، بيك جرعم فصاصل بود كفتم از مدرسه ترسم سبب حرمت مے در کرس زدم، بیخور ولایعقل بود چو تھےمصرے میں اختلاف طاہرہے۔ امیرالامرات ربین خان شیرازی کا شعری (توزک جهانگیری: ۱۱۱) جهانگراکه تا به کهجب پر شعرمیر سے سامنے پڑھاگیا، توبے اختیار میری زبان بریہ شعرآگيا : ازمن متاب وخ كنيم يے تو يك نفس یک د اشکنن توبصد خون برابرست اس پر دربار کے سب موزوں طبعوں نے ایک ایک شعرکم کے بیش کیا ۔ ان میں ملاّ على احمد مُهرِكُن كايه شعر بهي تها: اے محتسب ذگرئہ پیرمغاں بترسس كخ شكت توبصد خون برابرست Inspector General of Prisons يعنى حوالاتوں اور جیل فانوں کا داروغہ۔ سب اشاعتول میں طبار' (طاکے ساتھ) جھیا ہے؛ چو نکہ مولانا مرحوم نے نذکرہ سی خود اس لفظ کو کا ط کرتیا انگرد باہے، اس لیے پہال بھی یہ تصبح کردی گئی ہے یوری کتاب ہیں یہی صورت سے بادگارداغ: ۲۵۳ 14 اگرچه يشعركليات صائب مطبوعة تهران مين نهيس ملتا ليكن بي غالبًا صائب بي كا-

ا رديوان صائب : ۳۳۱)

مه ٢٩ مرز احس التدمخاطب به ظفرخان احسن كاشعرب، اس فرق كے ساتھ كمصرع اولیٰ میں زینغ کی جگہ نبر نیخ سے ،جوطیک وربہتر ہے (شمع الحبن: ۱۸ بکلما الشعرا: ۵)

مفتی صدرالدین خان دور آخر کی مشہور شخصیت بیں ۔ اصلاً کشمیری اور مولداً دہوی سکھے۔ سم ١٢٠ صر١٤٨٩ء ميں بيدا بوت أحجراغ "تاريخ بے دشا ہى ميں بھی ممتاز تھے اور انگریزی عبرمیں بھی معرز رہیے ، صدرالصدوری کاعبدہ یایا ۔ اردو ، فارسی ، عربی تينون زبانون پريكسان فدرت عقى عهديشا بجهاني كامدرسته دارابيقا ونده كيا تفا اور طلبہ کو پڑھانے کے علاوہ اُن کے جملہ آخراجات کے بھی کفیل تھے۔ ۲۴ ربیع الاول ١٢٨٥ ه/١١ جولائي ١٨٩٨ء كو بعارضة فالج انتقال مبوا" جراغ دوجهال" س تاریخ نکلنی ہے۔ درگاہ شاہ چراغ دہلی سی دفن مبوئے سے . (نذکرہ علمائے مند: ركن المدرسين سے مولانا منورالة بن مراد بیں بومولانا خبرالدین كے نانا تخفے -حصرت شاہ عبدالعزیر دہ بلوی، حضرت شاہ ولی الشر دہلوی کے فرز نبرد شیدہ ۲ رمضان ١١٥٩ هـ/ ٣٠ سنمبر٢٨١٤ ويدا موسف ونوت برس كي عرففي ، جب شوال ١٢٣٩ ه / جون مممراء میں ربگراے عالم جاود انی مبوئے۔ دتی دروازے کے با ہرمہندبان د قرسا) بب آسوده منواب بب . آخری دور کے مشہور عالم اور منبع رشدو ہدایت تھے۔ متعدد كنابون كے مصنف ہيں ۔ ( حالات عزيزی، تاذكرهُ عزيزيه ) يهال بي بيلى كى عبكه وبي يجط المحيك الموكا-14 ديوان حافظ: ١٠٠ 11 کلیات بیدل ، ۱ : ۸۸ - دوسرے شعریب در اصل نجستہ بو کی جگہ رمیدہ بو سے -19 ديوان ما فظ: ٢٣٥ -مصرع اولي سے: ۲۰ ایں کہ می گویٹ، آل مہترزحسن مثلاً شمع الجمن : ٥٩ ؛ خزارة عامره : ١٢٢ ؛ مآثر الامرا ، ٣ : ٥ ٤ وغيره 41 عه Detention Camp ۲۲ ( دیشنش کیمپ) وه عارضی قیدخانه یا فوجی حیا وُنی جہاں لوگوں کو نظربند کردیا جا اے۔ ۲۳ میری کی رباعی کا آخری مصرع ہے (آتشکدہ آذر: ۳۲۰) پوری رباعی ہے:

معلوم بوتاب كرينوا جسراتها اوراتنا صاحب رسوخ كرجا ندسلطان كمتمام فوجي مشورون مين شهريك رئيتا تحاء وبان ينهين لكهاكه ية فلعددار تهاء متن مين سبوكتابت سع حضرات جهيا ملتاب ويهله ايديشن مين طهيك حصرت بي تقا. نواب يوسف على خال ناظم والى رام بوركا مصرع ب (كليات ناظم : ٨٨)- يورا الجهيس كيشكوة بيدادهم دل كهول كر نام أن كا آسمال عظيراليا تخسريريي کلیات سعدی: ۲۰۹- پوراشعریے: در سوخته بنهال نتوال داشنن آتش ما بیج نگفت به و حکایت بدرا فتاد میرزاعبدالقادربیدلکا مصرع بے (کلیات بیدل،۱:۹۹۳) پوراشعریول ہے: ىنى نوابدكسے نودرا غبار آلود بيدردي اگرما در د دل داریم، زا بددر دی دارد يعني مندستان ككسى مقام سے جب مسكن كوصيغة راز ميں ركھنا مقصود ہو، تو سسرکاری ڈاک (خاص طور بر فوجی) بین اس طرح لکھتے ہیں۔ کليات ناسخ ( ديوان دوم ) : ٩ 11 جنگ بوئر - طرانسوال د جنوبی افریقه ) اور آریج فری اسٹیط نے مل کرانگریزوں کے خلاف ۱۲ اکتوبر۱۸۹۹ء کو جنگ کا اعلان کردیا تھا؛ اس کا مقصد انگریزوں کے ا قدام كوروكنا اورايني آزادى كوبرقرار ركهنا تها - اس بي انگريزون كو فتح حاصل ميوني اور ویرن کنگ کے صلحنا مے پر جنگ کا خائمہ ہوا راس مئی ۱۹۰۲ء) ۔ د بوئر ان ولنديزون ( باليندك باستندس) كوكمت تقييم فيون فريقه بين يه ا نوآبادیان قائم کی تھیں، دیوان خاقانی: ۱۹۲، دیوان مین سبق کی بجائے رقوم التاہے۔

٣٠ مفتى صدرالدّين آزرده كاشعرب، د آثار الصناديد: ٥٣٩) اس ديوان حافظ : ١٢٠ - ١٢١

#### خط۸

کلیات بیدل ، ۱ : ۵۲ مطبوعه دیوان میں شعرد وم کے دوسرے مصر عمین زاتشے ، کی حِگہ یا تھے طالبے۔ ديوانِ غالب : ٢٢٢ - فرق صرف اتناب كه يهله مصرع بين شكايت "مونا چاسيه اور دوسرے میں حکایت '' سشیخ ناصر علی سرمندی عهدشا بجهانی و عالمگیری کے مشہور قادرالکلام شاعر، سرمند یں پیدا ہوئے؛ وہی تعلیم وتربیت ہوئی ۔ مختلف اوقات میں امراے شاہی کے دامن سے وابستنه، اوراسی سلسلے میں الا آباد، بیجا پور، کرناکک وغیرہ میں قیم بید آخری عمریں دتی ہیں رمنے لگے تھے ۔ یہیں ۲۰ دمضان ۱۱۰۸ حر۲ ایریل ۱۹۹۷ء کو تقريبًا ٩٠ سال كي عربي أشقال ببوا - سلطا بخي بين دفن بلوئے تھے . (سروآزاد : ١٢٩-١٣١) ليكن يشعب كلياً ت ع قرق ككسى نسخ مين نهيس ملتا - البنته يه روايت سرخوش نے اپنے تذکر سے کلمات الشعرا (ص ساء) میں بیان کی ہے۔ خدامعلوم، كس كاشعرب ! مولانا شبلى نے بھى اسے عرفى ہى سے منسوب كيا ہے دشعر العجم : ٣: ١١٩) ـ غالبًا الخول نے بھی سرخوش براعتماد کرکے یہ لکھ دیا۔ کلیات عرفی: ۲۸۳ - طییک شعریول بے: منكرنشوي كربغلط دم زنم الزعشق ایس نشه مراگر نبود، بادگرے ست Indian Medical Service: کا ـ ہنڈرستان کی سب سے اعلیٰ طبی طازمت۔ ورشتہ ۲۱: ۳۲۳) میں چینہ خال کا ذکر ملتا ہے (اگرچہ و ہاں جیتا خال جیبا ہے)

| یہ حافظ کی سبر دلوان غزل کا مصرع ٹانی ہے جبس سے اس نے پزیدین معاویہ          | 74  | 44 |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|
| کے مصرع کی تضیین کی ہے - یزید کا شعرہے:                                      |     |    |  |
| اَنَا الْمُسْمُومُ وَمَا عِنْدِي يُبِرِي وَكَانِ وَكَارَاقٍ                  |     |    |  |
| اَلاَيَا آيَّهُا السَّافِي اَدِرُكَاسًا وَّ نَا وِلْهَا                      |     |    |  |
| حضرت امیزسسرو کا مصرع بعے (شعرالعجم، ۲: ۱۵۳) بھیک پوراشعر پوں ہے:            | 71  |    |  |
| تخسرواست وشب افساده و یار و هرباد                                            |     |    |  |
| قدرے می گرید ولیس برمسرافساندرود                                             |     |    |  |
| مصرع اولیٰ یوں بھی ملتاہے:                                                   |     |    |  |
| خسروست وشب وافسائر یار و هربار                                               |     |    |  |
| (خریط مجوا هر ۱۰۳)                                                           |     |    |  |
| کلیات مومن ۱ : ۱۹۹ - مصرع اولی ہے :                                          | 79  |    |  |
| ليهن جمع كوحية جانا ن بين خاص عام                                            |     |    |  |
| تفصييل کے بيے ديکھيے، خزار عامرہ: ٣٣٧ - ٣٣٧                                  | ۳.  | 44 |  |
| ايضاً : ٢٣٨                                                                  | ۱۳۱ |    |  |
| ديوان ما فظ: ١١١                                                             | ٣٢  |    |  |
| بورا نام آرتفرشوبن ہور، ۲۲ فروری ۱۷۸۸ء کو ڈینزگ میں ایک تا جرکے گھر میں      | ٣٣  |    |  |
| بیدا ہوئے مشہورفلسفی ہیں۔ وہ اپنے بیشرو کانٹ سے بہت متا نٹر ہوئے، لیکن       |     |    |  |
| اُنھوں نے اُن کی اندھا دھند ہیروی نہیں کی ، بلکہ ان کی تنفید بھی کی۔ کانط کے |     |    |  |
| علاوه ا فلاطون اورشیلنگ کانجھی ان برانژیے ۔ وہ انگریزی فلسفیوں،خاص طور       |     |    |  |
| برلاک اور مبیوم کی عظمت کے بھی معتر ن نے ۔ ۲۱ستمبر ۱۸۹۰ کو جرمنی کے شہر      |     |    |  |
| فرت مين انتقال مبوا -                                                        |     |    |  |
| ديوان مافظ: ٧٨                                                               | 44  |    |  |
| حافظ کامصرع ہے: دیوان حافظ: ۲۰۳): پہلامصرع ہے:                               | 40  | 44 |  |
|                                                                              | ı   | •  |  |

### حوانثى

| دیوان ذوق (مرتبهٔ آزاد ) : ۴۵                                                | 14 | ۵۸ |
|------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| ديوان غالب : ١٢٤                                                             | 14 |    |
| کلیات مومن ، ۱ : ۱۹۵                                                         | 11 | 09 |
| حافظ شیرازی کامصرع ہے ‹ دبوان حافظ ؛ ۱۷۳) ۔ مصریع اولیٰ ہے :                 | 14 | 4- |
| زہرہ سازی خوش نمی ساز د ،مگر غودش بسوخت                                      |    |    |
| غالب کامصرع ہے (کلیات غالب: ۵۲۸) پہلامصرع ہے:                                | ۲٠ |    |
| چگویم از دل و جانے که دربساطِ منست                                           |    |    |
| د يوان نظيري : ٨٢                                                            | 71 |    |
| بیدل کامصرع ہے (کلیات، ۱: ۴۹) ۔ شعر ہے :                                     | 1  |    |
| به ببیبا مانیم و فت است ،اگر شورِ جنوں گرید                                  |    |    |
| که دستنے گرکنم ببیرا، نمی یا بم گریباں را                                    |    |    |
| مولاناکے باں دوسرے مصرعے کا متن فدرے بدل گیاہیے۔                             |    |    |
| ديوان حافظ: ١١٠                                                              | 1  | 1  |
| جامی کا مصرع ہے، صرف اتنے فرق کے ساتھ کر آخر آمد کی جگہ دراصل آمد آخر        | 14 | 41 |
| سے۔ ( دلوان جامی : ۳۰۳) پہلا مصرع سے :                                       |    |    |
| للترالحدكه أب نقش كه خاطر مي خواست                                           |    |    |
| غالب کامصرع ہے؛ البتہ ہی، کی جگہ بھی ، چاہیے۔ ( دیوان غالب : ۲۵ ) پورا<br>پن | 10 |    |
| مغربیے:                                                                      |    |    |
| تفازندگی میں مرگ کا کھٹاکا لگا ہوا                                           |    |    |
| اُ را منے سے بیٹ تربھی مرا رنگ زرد مخفا                                      |    |    |
| لمیات مومن ، ۱ : ۲۷ - بہاں خفیف سالفظی اختلاف ہے ۔ پوراشعر ہے :              | ۲۰ | 4  |
| ہما سے خوں بہا کا غیرسے دعویٰ ہے قاتل کو                                     |    |    |
| يه بعدِ انفصال اب اور ہى حجاكم انكل آيا                                      |    |    |

| ۸ د یوان نظیری : ۱۹۷                                                             |      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| ٩ ديوان ما فظ : ٥٣                                                               |      |    |
| ۱۰ کاکٹیل – مختلف قسم کی شرابوں کی آمیزش سے پیٹروب تیار کیا جا آ ہے۔ بالعمو      |      |    |
| اسے مجبوک کو تیز کرنے کے لیے کھانے سے پہلے بیتے ہیں ۔                            |      |    |
| ا ا ديوانِ حافظ: ١٨٠ - دراصل مصرع اولي يول ہے:                                   |      | l  |
| ازیں افیوں کہ ساقی در ہے افکند                                                   |      |    |
| بعض نسخول میں ازیں کی جگہ ازاں مجھی ملتاہے۔                                      |      |    |
| الما ورمُونِهُ اورجِن دومختلف قسم کی مشیرا ہیں ہیں، جو بالعمرم کاک ٹیل تیار کرنے |      |    |
| میں استعمال کی جاتی ہیں۔                                                         |      |    |
| ۱۳ کننوی رومی دفتر پنج : ۱۹۱- دونول مصرعول مین آل کی جگهٔ او ، چاہیے۔            |      |    |
| ۱۲ گلزار داغ : ۲۵۳ - در اصل پہلے مصرع میں جو کی جگہ تو سے ۔                      | 44   | ,  |
| ۵ : اسورة الذّاريات ۵ : ۲۱ - اس كے معنی بس : اور تم اينے نفسوں كا محاسب          |      |    |
| کیوں نہیں کرتے ہ                                                                 |      |    |
| ۱۹ استناد ذوق کاشعرہے۔ ( دیوان مرتبہ آزاد : ۹۳ ) ۔مصرع ثانی میں پایا می مبکہ     |      |    |
| د میما چا <u>س</u> یے۔                                                           |      |    |
| ا طبع اول میں پر کھول دیگا کی جگہ پروں کو کھول دیگا ، تھا۔                       | 4    |    |
| ا ببیرل کا شعرب کلیات ۱۰:۱۹۹۱)مطبوعه نسخ میں مصرع نانی میں چوٹ و                 | ^    |    |
| کی جگه میالد سید                                                                 |      |    |
| ۱ دیوان فالب : ۵۰                                                                | 9 4  | 9  |
| ۲ طبع اول : کوکھری                                                               |      |    |
| ا دیوان نظیری : ۲۷                                                               | ۱۱ ، | 4. |
|                                                                                  | 77   |    |
|                                                                                  | 7    |    |

| اسے دل! اندبند زلفش از پریشانی منال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| مصحفی کامصرع ہے (بوا ہر محن ، ۲ ، ۱۲۹) پوراشعر پوں ہے :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44      |    |
| سراغ قانسله اشك بنجي كيونكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |    |
| بكل كيات يه كوسول ديار حرمال سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |    |
| اس سلسکے ہیں دیکھیے، حاسشیہ (۱) خط (۷)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |    |
| یہ مومن کی غزل کے مطلع کا مصرع ثانی ہے (کلیات مومن ، ۱: ۹۹)مطلع ہے :                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | يسر     |    |
| بتحبشه شامزے تو زلف گره گئیسر پنر کھینج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |    |
| دل سے دیوانے کومت جھط، یہ زنجہ پنر کھیننج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |    |
| ديوان غالب : ۲۶۴ ـ اصلى شعر مين پيلے اور و بيچھے کی انب س مل بدلی مدین                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٣٨      |    |
| ہے؛ اور امید' کی جگہ اوقات ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 🖴     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7       | رط |
| کلیاتِ عرفی : ۲۹۵ ـ طفیک ٔ اقلیم' کی حگار بیجدن ' سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1       | 40 |
| کلیاتِ عرفی : ۲۹۵ - طفیک ٔ اقلیم'کی جگهٔ جیمون' ہے ۔<br>ایضاً : ۲۹۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 7     | 40 |
| ايضًا: ١٠ ٢٩ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1       | 40 |
| ایضا : ۲۹۴<br>دیوان نظیری : ۳۲۰ - اصل مین موج بح کی بحاہے موج آب سے . دور سرم رہ                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٣       | 40 |
| ایضا : ۲۹۴۷<br>دیوان نظیری : ۳۲۰ - اصل مین موج بحزی بجائے موج آب سبے - دوسرے مصرع<br>میں بھی چوگرداب کی جگہ بگر داب جاہیے ۔                                                                                                                                                                                                                                               | ٣       | 44 |
| ایضا : ۲۹۳<br>دیوان نظیری : ۳۲۰ - اصل مین موج بحری بجائے موج آب سبے - دوسرے مصرع<br>میں بھی چوگرداب کی جگہ بگرداب جاہیے ۔<br>غالب کا مصرع ہے : (کلیات غالب : ۲۰۲) المتر مطبوعہ دیوان میں ''وقت نئی                                                                                                                                                                        | ۲<br>۳  | 44 |
| ایضا : ۲۹۳<br>دیوان نظیری : ۳۲۰ - اصل مین موج بح کی بجائے موج آب سے - دوسرے مصرع<br>میں بھی بچوگرداب کی جگہ بگرداب بیا ہیے ۔<br>غالب کا مصرع ہے : (کلیات غالب : ۲۰۲ )،البتہ مطبوعہ دیوان میں وقتست کی<br>بجائے خواہم کہ ہے ۔ پہلا مصرع ہے :                                                                                                                               | ۲<br>۳  | 40 |
| ایضا : ۲۹۲۰<br>دیوان نظیری : ۳۲۰ - اصل بین موج بحرئی بجائے موج آب سے - دوسرے مصرع<br>میں بھی چوگرداب کی جگہ بگرداب چاہیے ۔<br>غالب کا مصرع ہے : کلیات غالب : ۲۰۲ ) البتہ مطبوعہ دیوان میں "وقتست" کی<br>نجائے نواہم کہ ہے - پہلا مصرع ہے :<br>کا اسے نواہم کہ ہے - پہلا مصرع ہے :                                                                                         | F W     | 44 |
| ایضا: ۲۹۲ دوسرے معرع دیوان نظیری: ۳۲۰ دوسرے معرع کی بجائے موج آب سبے دوسرے معرع میں بھی چوگرداب کی جگہ نگر داب چاہیے ۔ میں بھی چوگرداب کی جگہ نگر داب چاہیے ۔ غالب کا مصرع ہے : دکلیات غالب : ۲۰۹ ) البقہ مطبوعہ دبوان میں "وقتست کی خالب کا مصرع ہے : بجائے نخواہم کہ ہے ۔ پہلا مصرع ہے : آوارہ غربت نتوں دیوسنم دا                                                      | F W W   | 44 |
| ایضا : ۲۹۲ دوسرے معرع دیوان نظیری : ۲۲۰ و اصل مین موج بحری بجائے موج آب سے دوسرے معرع میں بھی بچو گرداب کی جگہ بگر داب بیا ہیے ۔ میں بھی بچو گرداب کی جگہ بگر داب بیا ہیے ۔ غالب کا مصرع ہے : رکلیات غالب : ۲۰۹ )، البنة مطبوعہ دیوان میں "وقتست کی بجائے نواہم کہ ہے ۔ پہلا مصرع ہے : بجائے نواہم کہ ہے ۔ پہلا مصرع ہے : آوارہ غربت نتوں دیرصت م دا دیوان خافظ : ۲۹ ۔ ۵۰ | 7 m     | 44 |
| ایضا: ۲۹۲ دوسرے معرع دیوان نظیری: ۳۲۰ دوسرے معرع کی بجائے موج آب سبے دوسرے معرع میں بھی چوگرداب کی جگہ نگر داب چاہیے ۔ میں بھی چوگرداب کی جگہ نگر داب چاہیے ۔ غالب کا مصرع ہے : دکلیات غالب : ۲۰۹ ) البقہ مطبوعہ دبوان میں "وقتست کی خالب کا مصرع ہے : بجائے نخواہم کہ ہے ۔ پہلا مصرع ہے : آوارہ غربت نتوں دیوسنم دا                                                      | 7 7 7 7 | 40 |

۳۷ مندرے ژید - یوراناً André Paul Guillaume Gide؛ وانسیسی زبان کا مشبورنا ول نگار، دراما نولیس ، انشائیه نولیس ، نقاد ــــــ ۱۱ نومبر ۱۸۹۹ کو بيرس بين يبيدا مبوا ـ اس كى تمام تخرير بن ١٥ جلدون بين شائع مبوئ مين ١٩٩٥) - ده يهل كميونسط تها ، ليكن ١٩٣١ مين روس كى سياحت سعوابس آگراس نے اس طرز فکر کونٹرک کردیا ،اوراٹس کے بعداینی مشہور کتاب روسس سے مراجعت تا نصنیف کی (۱۹۳۷ء)۔ یہ حقیقت ہے کہ ۱۹۱۷ء سے پہلے اسس کی کوئی خاص شہرت نہیں تھی ،لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا نے اسے اپنے زمانے كے لمنديا يمصنفول بين تسليم كرليا ؛ اوريه مجى درست سے كه اس في پيغمعامرين كوبهت متاتركيا بيونكه وه مدميًا برواط طنط تفاء اورمزيد برآل آزاد خيال مجي، اس يدخود فرانسس مين اس كى اتنى قدر دانى نهين مونى ، جتنى برونى دنيامين . ١٩٥٤ بين السيادب كا عالمي نوبل انعام ملاتها . ١٩ فروري ١٩٥١ء كوبيرس مين انتقال ہوا۔ اس کے بینتر نا ولوں کا ترجمہ انگریزی میں ہوچکا ہے۔ اس کی ڈائری کی تین جلدي تجي انگريزي مين شائع بوگئي بين - ( ٢٨ ١٩ - ١٩ ١٩) اس کابہلا مصرع سے : در محفل خود داہ مدہ ہمچو منے دا ' ؛ حسابی نطنزی کا شعر ہے۔ دسفینه علی حزیں: ) حزیں نے مصرع ثانی و کازردہ دل آزردہ کندا بخنے را ، لكهاب و بعض لوگول نے اس مشعركو مخلص خال مخلص سے منسوب كيا ہے (مثلًا بهترین اشعار: ۵۹۱) ٣٩ : كليات عرفى : ٢١٣ - مصرع اول بين باسم كى جگه وايم ، چاسيد قاآنی کے محدست و کے قصیدہ مرحیہ کا شعرہے، (دیوان قاآنی : ۳۲۱) نظامی گنجوی کا شعر ب د یکھیے شعرالیم، ۱: ۳۰۸ مصرع اولى بين جمله به أفاق كي جله جمله أفاق عابيد ۲۲ کلیات صائب تبریزی: ۹۲۲ - فرق صرف آننا ہے رکلیات میں پہلے شعر کے مصرع تانی میں راز ہامے ستان کی جگہ میجے وراز نے پرستان ملتاہے۔

| نوا ئي                                                                                                                                      |       |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|
| مصرع بین بیرم کی جگه مردم ککھا ہے ، جو غلط معلوم ہوتا ہے ۔ کھیک بیرم 'ہی ہوگا<br>جیساکہ تذکرہ منتخب اللطائف (قلمی ) میں بھی ہے ۔ (ورق ۸۸ ب) |       |      |  |
| متن بیں بہاں سہو کا تب سے دمیدش کھا ملتاہے، صبحے دیڈمش سے بطبع اول<br>بیں تھیک دیدمش ہی تھا۔                                                | 44    |      |  |
| یں میں نیٹ میں کوال درال ' لکھا تھا ، جو بداہتہ علط ہے ؛ یہی طبع اول میں بھی تھا۔<br>دیوان سے تصبیحے کی گئی۔                                | 10    |      |  |
| ديوان حافظ: ١٣٦                                                                                                                             | 44    |      |  |
| دیوان حافظ ، ۲۸۱                                                                                                                            | 14    | - 41 |  |
| Champagne فرانس کے اسی نام کے شہر دشامیین ) کی بنی ہوئی شراب ؛                                                                              | 41    |      |  |
| عمومًا سفیدرنگ کی اور جیکدار ہوتی ہے۔                                                                                                       |       |      |  |
| Bordeaux (بوردو) فرانس کا ایک اورمشهر جهاں کی ساخیة بشراب                                                                                   | 49    |      |  |
| بھی اسی نام سے مشہور ہوگئی ہے۔                                                                                                              |       |      |  |
| ديوان ما فظ : ٢٠                                                                                                                            | ۳.    |      |  |
| ايضاً : ۲۸۵                                                                                                                                 | ١٣١   | 4    |  |
| ایضاً: ۲۰۹- مولانا کا متن مطبوعه سے سے کھے مختلف ہے۔مثلاً پہلامصرع                                                                          | 44    |      |  |
| دراصل یوں ہے بہشراب تلخ می خواہم کہ مرد افکن بود زورش ۔ تیسرے مصرع                                                                          |       |      |  |
| میں جام ئے کی جگہ جام جم ، ہونا چاہیے ۔ پوستے مصرع کے آخری الفاظ ہیں :                                                                      |       |      |  |
| 'نه بهرام ست و منه گورسش <sup>ن</sup> ه                                                                                                     |       |      |  |
| دیوان نظیری : ۲۳ ، صیح گلبه کی جگه خارز سے ۔                                                                                                | ٣٣    | ۷٣   |  |
| ديوان ما فظ: ٢٨٥                                                                                                                            | مهاسر |      |  |
| ايضًا : ١٢٨                                                                                                                                 | 40    |      |  |
| اليضاً: ١٢١ - مصرع ناني يون بونا جابيه :                                                                                                    | ۳۷    |      |  |
| منم کردر در مرکشی جانا، گریشستی خمار آرد                                                                                                    |       |      |  |
|                                                                                                                                             |       |      |  |

| •                                                                            |    | 1  |
|------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| مومن کامصرع ہے (کلیات مومن ، ۱ : ۹۷؛ پہلامصرع ہے :                           | ## |    |
| سې په په مرقلم ېو، د عا بر زبال کط                                           |    |    |
| طبع اول ہیں یہاں مہوگیا ہو، تھا۔                                             | 14 |    |
| ما شرالامرا، ۳: ۱۳۳۳                                                         | 14 |    |
| د بوان غالب : ۱۱۹ - جیساکه اوبر بھی ذکر ہوا ،مصرع ٹانی میں دوگز ،کی جگہ تھیک | 14 | ۸٠ |
| السوگر ، سے۔                                                                 |    |    |
| سورة الحديد ١٣:٥٤ - اس كے معنی ہيں : اس كے اندر كى طرف رحمت ہوگى             | 10 |    |
| اور بیرونی طرف عذاب ـ                                                        |    |    |
| کلیات غالب : ۳۴۰                                                             | 14 |    |
| اسکوئر بعنی Square د میدان ) ۔ کلکتے کی مشہورسیرگاہ ہے ۔                     | 14 |    |
| Bench، کوئوی کی بیٹھنے کی لمبی جگرجس ٹے ینچے یا یے ہوتے ہیں۔                 | ۱۸ | Al |
| فروعی بسطامی کا شعرید دیوان :۱۲۴ ) دیوان نیس پہلے مصرعے بین بود کی حبکہ      | 19 |    |
| بُوده 'اور دوسرے مصرع بین حیف وصدحیف ملتاہیے۔                                |    |    |
| قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ یہ شعرصائب سے بھی منسوب ہے۔ د دیوان صائب : ۵۷۲)       |    |    |
|                                                                              |    |    |
| ضمیری اصفہانی کا شعرب (بہترین اشعار: ۱۱۲) بہلامصرع ہے:                       | 11 |    |
| عُلاجِ دردِصنميري منهشد، نمي دانم                                            |    |    |
| د متن میں دراصل مبادا ، چھپا تھا جو صریحاً سہوکتا بت تھا، اس لیے درست        |    |    |
| كياگيا)                                                                      |    |    |
| کليات عرفي : ۳۹۹                                                             | 44 | AY |
| ديوانِ غالب: ١٣٠٠                                                            | 74 |    |
| دیوان فیضی فیاصی: ۵۹ مطبوعه نسخ مین کانجا، کی جگه کاینجا، سے د نیز دیکھیے،   | 79 | ٨٣ |
| شعب نامجم، ۳: ۷۰)                                                            |    |    |

|                                                                                            | . } | خ  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| نظیری نیشا پوری کاشعرہے ( دیوان : ۱۵۰) عقیک یوں ہے :                                       | ,   | 44 |
| ایس رسمهاے تازہ زحرمان عمر ماست                                                            |     |    |
| غنقا بروزگار کسے نامہ بر نشد                                                               |     |    |
| ایک نسخ میں مصرع اولیٰ مین تازہ سرمان مجھی ملتاہے۔                                         |     |    |
| بیدل کامصرع ہے دکلیات ، ۱ : ۱۱) مصرعِ او لیٰ ہے :                                          | 7   |    |
| رمیدی از دیده بے تاتل گذشتی آخر بصد تغافل                                                  |     |    |
| مطبوعه دیوان میں مصرع ٹانی میں بود' کی جگه واشت' ملتاہے۔                                   |     | ·  |
| کلیات بیدل ، ۲۰ (نکات بیدل) : ۸۱                                                           | ۳   |    |
| په حاست په بېلی د و نو ل اشاعتول میں نہیں تھا۔                                             | ~   |    |
| يه مصرع غالب كابير ( ديوان غالب : ٣٥ ) - يودا شعرب :                                       | ۵   | 41 |
| احباب چاره سازی وحشت مذکر سکے زنداں میں بھی خیال بیا بال نور دمتھا                         |     |    |
| بیدل کاشعرب رکلیات بیدل ۱:۱۱)                                                              | 4   |    |
| پہلی دونوں اشاعتوں میں یہاں اس کے بعدائک فقرہ ملتا ہے '' اس طرح کا دھورا                   | 4   |    |
| انقطاع فى الحقيقت انقطاع نهيں ہوسكتا ، كيونكه يہ تو باہر الخ يُ تيسرى                      |     |    |
| اشاعت بين يه فقره حذف كرديا كياسي ـ                                                        |     |    |
| دیوان غالب: ۲۷ء دراصل مصرع اولی یوں ہے .                                                   | ^   |    |
| قیدمیں ہے نزے وحشی کو، وہی زلف کی یاد                                                      |     |    |
| سورہ کہف ۱۸: ۱۱ ۔ اس کے معنی ہیں : کیس ہم نے اس غاربیں ان کے کا نوں پر<br>کئیس میں مخترک م | 9   | 49 |
| کئی سال تک تھپکی دی ۔                                                                      |     |    |
| عمروبن لحارث بن عمروبن مضاً ض الاصغر كاشعرب دالسيبرة لابن بهشام،١٨٢:١                      |     |    |
| تعجم البلدان، ۵ : ۱۸۹ ، و فيات الاعيان، ۱ : ۱۰سا؛ المحاصرات بلراغب، ١ : ١٨٠)               | •   |    |
| WIA                                                                                        | •   |    |

| وا ع                                                                                                                                     |        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| ۲ کلیات مومن ۱۰: ۱۹۷ - د بوان میں مصرع اول بوں جھپا ملتا ہے:<br>سے ایک خلق کا خوں سر پر اشک خوں کے مربے                                  | ri     |    |
| ۸ کلیات ب <i>یدگ۱۰: ۲</i> ۷۹ مطبوعه کلیات می <i>ن مصرع تا</i> نی یون ہے:                                                                 | 14     |    |
| دست ہوس بدا من صحرا نمی رسد<br>یقینًا مہوس ، بہترروایت ہے .                                                                              |        |    |
| ا د بوانِ حافظ: ۱۹۹-مصرعِ او لي ہے: ماقصةُ سكندر و دارانخوانده ايم                                                                       | 7p     |    |
|                                                                                                                                          | ra     | ** |
|                                                                                                                                          | 11 ]   | خو |
| دیوان حافظ: ۵۱ - اصل میں دوسر سے شعر کے مصرع اول میں راوعشق ' تھا ، جسے مرحوم نے موقع کی مناسبت سے را و دوست ' میں تبدیل کر دیا ۔        | 1      |    |
| حکیم سیح الزماں ضدراشیرازی کا شعر ہے د مآنزالامرا، ۱:۵۵۹)<br>آفتاب عالمتاب شعرا سے فارسی کا تذکرہ، قاصنی محرصا د ف خال اخر کی تالیف تھا۔ | ۲<br>س | 9. |
| افسوس که بهٔ بذکره ناپید مبوگیا ۱ ور با وجود تلاش بسیا رکسی کتا بخانے میں اس کا سراغ                                                     |        |    |
| نہیں ملا۔ بھویال کے ہذکہ ہے اسی برمبنیٰ ہیں ۔ داب آیک جگاس کی موجود گی کی خبر ملی ہے )<br>کلیات عرفی : پہلا مصرع ہے :                    | 4      | 91 |
| سبک زجاش بگ <sub>یری ک</sub> ه بس گرا <i>ن گهرست</i><br>ایضًا                                                                            | ۵      |    |
| ما فظ شیرازی کا شعر ہے ( دیوان کامل خواجہ حا فظ شیرازی : ۴م<br>میں شرک بیند                                                              | 4      |    |
| اس شعر کی بیشتر روایت یہ ہے کہ دونوں مصرعوں بین گوئے ، اور سٹوے ، کی جگہ<br>'زاہ 'ہیے ( مثلاً نشعل مجسم ، ۲ : ۲۸۳ )                      |        |    |
| میرعبدالرحمٰن گرامی کا شعرہے (روزِروشن: ۱۸۸۷) مصرع ٹانی بین کردم، ملتاہج                                                                 | 4      | 98 |
|                                                                                                                                          |        |    |

### حوانثي

| G 19                                                                         |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| یه فقره ، همیرامعاملهسیاسی زندگی سائقه مهوا نفا" بهلی دونوں ۱ شاعتوں میں     | 70 |    |
| نہیں ملتا ۔                                                                  |    |    |
| كليبات غالب : ٣٥٩                                                            | 44 |    |
| کلیات عرفی: ۲۹۷ مصرع ٹانی بین کیں بی جگه ایں ، چاہیے۔                        | 74 |    |
| طبع اول : کو تختری .                                                         | 71 | 44 |
| ديوان غالب : ٣٠ م                                                            | 49 |    |
| طبع اول میں یہ فقرہ یول تھا ﷺ نہ اسے کونی حسن وخوبی کی بات سمجھنا ہوں "      | ۳. |    |
| د پوان نظیری : ۲۶ که مصافی ۱ اور دردی کی آبیس پیس جنگه بدل گئی ہے۔           | ۳1 |    |
| کلیات بیدل ، هم زعنصر سوم ، : ۴۳۰                                            | 44 |    |
| يهال بغرشِ قلم بهي؛ غنيمت كي جكر الم غنى لكها أياب. كلمات الشعر اص ٨٢) بيس ي | 44 | ۸۵ |
| شعرغنیمت کنجا ہی کے نام ہی سے درج سبے ؛ دیوان غنیمت اس ا 6 ) ہیں بھی موجود   |    |    |
| ب مطبوعه نسخ ببن جول گردِ نمنا كم نماند "بها اور دوس ب مصرع بن خلق مي داند"  |    |    |
| ۔ ج                                                                          |    |    |
| ديوان غالب : ٥٩                                                              | Me |    |
| کلیات بیدل ۱۰: ۱۷۵۱ صیح مصرع نانی بین غبار کی جگه غرور سید : بمبتی کے مطبوعہ | 40 |    |
| کلیات ہیں پہلے مصرع میں وصلش کی جنگہ وصلات سے۔                               |    |    |
| دیوان حافظ: ۳۱۸ ۔ فرق صرف آناہے کہ مطبوعہ نسیخ بین خوش فرش کی بحباہے         | 44 | 44 |
| منحوش وقت 'سبے۔                                                              |    |    |
| کلیات بیدل ، ۱ : ۹۳                                                          | 42 |    |
| کلیات غالب ( فارسی ) : ۲۳۰۰                                                  | ۳۸ |    |
| ديوان غالب : ٢٢٩ - صيح مصرع اولي بين بي كارى جنوں كو "سے -                   | 49 |    |
| Mess (میس): فوجیوں یا جہازیوں کے کھانے بیننے کی جگہ ۔ اب عمومی سکونت         | ۴. | 1  |
| كا وه مكان بهي مرادليا جا تابع، جهال كھانے كا بھي انتظام ميو۔                |    |    |
| wu.                                                                          | •  | •  |

خیرباد کہنا پڑا۔ اس پروہ قسطنطنیہ چلے گئے، لیکن شبخ الاسلام کی مخالفت اور رہے۔ دوانیوں کے باعث انتھیں پہاں سے بھی کوچ کرنا پڑا۔ وہ اسلامی ممالک کی اندرو نی اصلاح اور پان اسلام ازم "کے زبر دست عامی، اور پور پی حکومتوں کی مسلسل ساز شوں اور ان کے مشہر تی ملکوں پر اقتدار قائم رکھنے کے شدید مخالف محقے۔ اسی مقصد سے انتھوں نے جلا وطنی کے ایام ہیں پیرس سے اپنا مشہور عی نی اخبار نعروی اور ان بیامشہور عی کا اخبار نعروی اور ان بیامشہور عی کا اخبار نعروی اور انسیق کا از میں اور انسیق کا از بیامشہور عی کہ معبدہ مصری تھے۔ سب سے آخر ہیں وہ قسطنطنیہ میں نظر بندگر دیدے گئے تھے۔ مجموعی مقد سب سے آخر ہیں وہ قسطنطنیہ میں نظر بندگر دیدے گئے تھے۔ بہاں وہ قصر بلدیز کے جوار میں نشان میں پانچ برس مقیم رہے۔ بہیں ہار پر عموم کا بیان وہ قصر بلدیز کے جوار میں نشان میں اور اور نشانتا ش میں دفن مور نے۔ دسمبر ۱۹۲۸ کو اس مقبرے میں دفن مور نے۔ دسمبر ۱۹۲۸ میں نعش کا بل لائی گئی اور اجنوری ۱۹۲۹ء کو اس مقبرے میں دفن مور نے، جو اب کا بل میں نعش کا بل لائی گئی اور اجنوری ۱۹۲۹ء کو اس مقبرے میں دفن مور نے، جو اب کا بل یونیور سٹی کے اصابے میں ان کی خوا بگاہ ابدی ہے۔

سین خریر محلہ نصر کے مشہور مفکر اور ندہ بی اور سیاسی رہنم ، ۱۲۵۸ مرا ۱۲۵۸ میں قریر محلہ نصر میں بدیا ہوئے ۔ ابتدائی تعلیم گر پر اور طنطا کے ندہ بی مدرسے ہیں پائی اور اس کے بعد الازہر ( قاہرہ ) میں داخلہ لے لیا ، جہاں سے درج عالمیت کی سند حاصل کی ۔ ۱۵۱۱ عیں ان کی سید جال الدین افغانی سے ملاقات ہوئی جن سے نقط زنظر اور طریقہ کار کے جُرز وی اختلاف کے باوجود ان کے تعلقات آخر تک بہت دوستان رہے ۔ بالآخر انحمیں سیاسی سرگر میوں کے باعث جلا وطن ہونا پڑا ؛ بہت دوستان رہے ۔ بالآخر انحمیں سیاسی سرگر میوں کے باعث جلا وطن ہونا پڑا ؛ لیکن والیس آئے ، تو اول سنسرعی عدالت کے جج اور آخر میں مفتی دیار مصریہ مقرر ہوئی والیس آئے ، تو اول سنسرعی عدالت کے جج اور آخر میں مفتی دیار مصریہ مقرر ہوئی والیس آئے ، تو اول سنسرعی عدالت کے جا ور آخر میں مفتی دیار مصریہ مقرر موسے اور ۱۹۰۵ میں اپنے انتقال تک اسی عہدے پر فائز رہے ۔ ان کی سادی عمر دین کی اصلاح اور ایسے خرافات سے صاف کرنے ہیں گذری ۔ مرنے کے قریب انخوں نے دوشعر کیے سختے ، جو ان کے اسی رجحان کے شاہر عادل ہیں ۔ فرمایا :

وَلَسْتُ ابْبَالِى اَنْ يَقْنَالَ مُنْحَمَّلُ ابْلَا اَوُ الْتُظَّتُ عَلَيْهِ الْمَا تِنْمُ وَلَيْنَ وِ الْمَا تِنْمُ وَلَيْنَ وِ الْمَا يُمُ وَلَيْنَ وِ الْمَا يُمُ وَلَكِنَ وِ يُنْا ارْدَنْ مُسَالًا هُمُ الْمُعُمَّا لِمُ الْمَا يُمُ الْمُعُمَّا لِمُ الْمَا يُمُ الْمُعُمَا لِمُ الْمَا يُمُ الْمُعَمَا لِمُ الْمَا يُمُ الْمُعَمَا لِمُ الْمَا مُنْ الْمُعَمَا لِمُ الْمُعَمَا لِمُ الْمُعَمَا لِمُ الْمُعَمَا لِمُ الْمُعَمَا لِمُ الْمُعَمَا لِمُ الْمُعُمَا لِمُ الْمُعَمَا لِمُ الْمُعْمَا لِمُ الْمُعْمَا لِمُ الْمُعَمَا لِمُ الْمُعْمَا لِمُعْمَا لِمُ الْمُعْمَالِكُمْ الْمُعْمَا لِمُ الْمُعْمَالِكُمُ الْمُعْمَالِكُمْ الْمُعْمِي الْمُعْمِلِكُمْ الْمُعْمَالِكُمْ الْمُعْمَالِكُمْ الْمُعْمِي الْمُعْمِلِكُمْ الْمُعْمِلِكُمْ الْمُعْمِلِكُمْ الْمُعْمِيلُولِهُ الْمُعْمِلِكُمِ الْمُعْمِلِكُمِ الْمُعْمِلِكُمْ الْمُعْمِلِلْمُ الْمُعْمِيلِكُمْ الْمُعْمِيلِكُمْ الْمُعْمِلِكُمْ الْمُعْمِلِكُمْ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِيلِكُمْ الْمُعْمِ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِيلُولُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِيلُو

9

| ا وریہی غزل کی ردییت ہے۔                                                     |      |    |
|------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| فیضی کا شعبہ ہے دشعرالعجم، ۳: ۹۹؛ کلیات فیصنی: ۲۸۷۸)                         | ٨    |    |
| غالب كاشعرب، (كليات غالب : ٣٥٨)                                              | 9    |    |
| كلياتِ عرفي : ١١٨٠ - مطبوعه نسخ مين رشنه بانگشت كي جگهُ رمِث نهُ باربك ؛ اور | 1.   |    |
| مصرع اولیٰ یوں ہے:                                                           |      |    |
| ایما و اشارت نه با ندازهٔ دان سست                                            |      |    |
| ایک دوسرے نسخے میں شعر یوں ہے: (کلیات (اضافات): 9)                           |      |    |
| بیدادگرا! روسے تو اندازهٔ راز ست                                             |      |    |
| ایس رسشنه بانگشت بهیمی که را زست                                             |      |    |
| عدی بن زید کا مصرع ہے (جمھرۃ اشعارالعرب: ۱۰۳) پوراشعرہے:                     | 11   | 91 |
| عن المرع لاتسكل وسَل عن قريبنه                                               |      |    |
| فكل قرينِ بالمقارن يفتدى                                                     |      |    |
| ديوان حافظ : ١٣٠ ـ فرق صرف اتناب ك عجيب اور وغريب كالمحل باسم بدل            | 14   |    |
| گیاہیے۔                                                                      |      |    |
| طبع اول میں مجھ نہیں کی حبکہ کچھ نہیں ہے ، نخفا۔                             | ا ۱۳ | 94 |
| ككتاب كامصرع ہے (كليات سعدى : ١١٨) ؛ مكمل قطعه يوں ہے :                      | 10   |    |
| العلبل بلندبانگ! در باطن ہیج لیے توشہ جبہ مدبر کنی و فت بیاج                 |      |    |
| روے طمع ازخلق بینیج ، اُر مردی تسبیح ہزار دانہ، بردست مینیج                  |      |    |
| ستيد جمال الدين اسداً بادى افغانى: بجهلى صدى كى دنياسے اسلام كى عجيب وغريب   | 10   |    |
| بلکہ بڑی ٹر اسرار شخصیت ہیں۔ کابل کے نواحی قصبے اسدآباد میں ۱۲۵ ھ/ ۱۸۳۸۔     |      |    |
| ۱۸۳۹ء میں پیدا ہوئے تعلیم کی تکیل اور پھر مہندستان اور حجاز کے سفر کے بعد    | :    |    |
| اميردوست محدخان والي افغانستان كي ملازمت بين داخل بيوگئے؛ ليكن اميركي        |      |    |
| وفات کے بعدجانشینی کا قضیہ کھڑا ہوگیا اور اس کے بنیج بیں انھیں وطن کو        |      |    |
|                                                                              | I    | ļ  |

| را قم مشهدی کاشعربے (شعرالیجم، ۵: ۲۰۲)                                        | 14  | 1-1 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| شعرالعجمين ازآنكه، كي حبك زبك، ملتاسه -                                       |     |     |
| امیرخسرولکامصرع ہے د شعرالعجم، ۲:۱۵۴۱) بہلامصرع ہے:                           | 44  |     |
| جاں زنن کردی و درجانی مہنوز                                                   |     |     |
| ديوانِ حافظ: ١٠٩                                                              | 14  |     |
| يبشعرابن فيم كى كتاب أغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (١: ٩٢)                   | 44  | 1.4 |
| میں ملتا ہے اور بہیں غالبًا اسے دیکھا ہوگا؛ یہ ابن قیم کی دوسری کتاب و الداء  |     |     |
| والمدن واء و ص ۲۲۵) بین کچی ہے۔                                               |     |     |
| ا وحدی اصفهانی صاحب " جام جم کا شعر ہے دشعرالعجم : ۵ : ۱۱۷ )                  | 10  |     |
| طبع اول میں بہال ملقہ صحبت کے اثرات متھا۔                                     | 74  |     |
| غالبًا ما فظ شیراً زی کا شعرہے۔ پہلے مصرعے کی مختلف روایات ہیں مثلاً          | 74  |     |
| كارِ زلفِ نست مشك ا فشابِی عالم و ولے                                         |     |     |
| į.                                                                            |     |     |
| كارِزلفِ تست مشك افشانی ، اتما حالیا                                          |     |     |
| ایک قلمی نسخے ہیں ہے : کار زلفِ تست عیّاری ومشک افتاندی ،مصرع نانی            |     |     |
| میں البتہ و آہوے جیس کی جگہ و نافر جیس سے انسخہ ماے مملوکہ نواہے تمت اللّٰرها |     |     |
| سشيروانيى) ـ ليكن ديوان كے ايراني نسخوں ميں پيشعرنہيں ملا، بلكه اس زمين ميں   |     |     |
| سرے سے کوئی غزل ہی موجود نہیں ہے .                                            |     |     |
| دیوان نظیری : ۵۰۲ مطبوعه دیوان بین شعر نانی کامصر ح اولی یوں ہے :             | 44  | 1.4 |
| عجب أرنبوده باشدخضر ببحست وبويم                                               |     |     |
| ايضًا : ۲۹۳                                                                   | 79  |     |
| ديوان حافظ : ١٩٠                                                              | μ.  |     |
| کلیات میر ( دیوان اول) :۲۰۸ مصیح مصرع ثانی بین تو مگر می سے -                 | ۱۳۱ |     |

( بحصاس کی پروانہیں کہ کوئی کہے ، محد (عبدہ) بیماری سے صحتیاب ہوگیا یا اس کے جنازے برلوگوں کا ہجوم ہے۔ لیکن ایک دمین (اسلام) البته صرورایسی چیز ہے سے سی بہتری میرے بیشِ نظررہی ہے اورحبس سے متعلق مجھے اندلیشہ تھا کہ میا دایہ بڑے بڑے عمّامے ( بیسنی مُلّا) اسے بربا د کردیں ) چندرسائل بھی لکھے تھے جن ہیں زیادہ منہور رسالہ التوحید سے ۔ ایک کتاب میں اسلام اور عیسائیت کا موازیہ کیا ہے۔ تفسیر قرآن بھی لکھنا مثر وع کی تھی ، جو پوری منہوسکی ؛ اس کی تھیل ان کے شاگر دیشنے محدر شیر رضا دصاحب المنار) نے کی ۔ اس سے ابونصر غلام لیاب آہ مراد ہیں۔ یہ مولاناسے دوبرس بڑے تھے ؟ سال ولادت ١٨٨١ء - يين عالم شباب يس وسط ١٩٠٩ء/١٣١٥مين انتقال موا - كلكت بيس اين والدك يهاويس دفن بي - ان كى وفات برسيد قبول حسين وصل بلگرامی نے ایک شذرہ اپنے رسائے عالمگیر کے شمارہ اکتوبر ۱۹۰۹ء میں لکھا نفا۔ ان کے مزید حالات کے لیے دیکھیے، آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبانی ۱۷۸: تماهی تخریر د د تی ، ۲:۲ (ایرین/جون ۹۹۸) شاه ولی الشدرج محدّث د بلوی ( ۱۱۷۴ه/۱۱۱ هر ۱۱۷۲ ۲۲ ۱۱۹/ ۲۱۱۱ هر ) دور آخر کے فاضل اجل ، صاحب اجتہاد و سخدید ، منعدد کتا بوں کے مصنف ہیں -ان کی سی جامعیت کے بہت کم عالم بیدا ہوئے ہیں۔ دتی دروازے کے باہر قبرستان مېنديان بيس آسوده خواب ايدي بي ـ اصلی متن میں یونہی چھیا ہے، لیکن ایما مرکر سے ۔ ذوق دہلوی کا شعر ہے د دیوان 99 زوق مرتبه آزاد : ۲۰۴۷) : واں ہلے ابرو، یہاں بھیری گلے پر ہم نے تبغ بات کا ایما مجمی پانا، کوئی ہم سے سبکھ جائے ۲۰ دیوان کلیم کاشانی: ۲۹۸

حواشى

| <i>U</i> '3                                                                                                          |    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| دُواگير' ملتا ہے، رواگير' بہتر قرأت ہے؛ اور عين مكن ہے كه ديوان ميں سہوكتابت ہو۔                                     |    |     |
|                                                                                                                      | זר | خط  |
| فیصنی کا شعر ہے ( شعرالعجم ، ۳ : ۲۲ )                                                                                | 1  | 1-4 |
| فیصنی کا شعر ہے د شعر العجم ،۳ : ۲۷ )<br>عرفی سنیرازی کامصر عسبے (کلیات : ۲۹۵) اصل میں اینکہ کی جگه و آئچہ سے - پہلا | ۲  |     |
| مصرع سے:                                                                                                             |    |     |
| با ده نوابی، باش، تا ازخمُ برول آدم کهن                                                                              |    |     |
| داستنان تل و دمن : ۲۲                                                                                                | ٣  | 1.2 |
| مولا ناستبلی نعانی کامصرع ہے دکلیات شبلی : ۵۳) مصرع اولی ہے :                                                        | ~  |     |
| با دہ فرستم بحبر بفاں دگر                                                                                            |    | ·   |
| با با فغانی شیرازی کا شعرہے ( دیوان فغانی : ۴۳)                                                                      | ۵  |     |
| = اگریردہ اٹھ حائے، جب بھی میرایقین اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔                                                           | 4  | 1.4 |
| يه قول حضرت على يظ كى طرف نىسوب به ير د ينجيب مشهرح نهج البلاغه: ٣٢؛ نيز                                             |    |     |
| حلية الاوليا ، ١: ٤٢)                                                                                                |    |     |
| ین میں مہوئی ، یہ مقام ہوگی ، کا ہے ؛ یہی طبعے اول میں تھا۔                                                          | 4  | 1-9 |
| کلیم کا مصرع ہے ( دیوان کلیم : ۱۱۹) ؛ پوراشعرے :                                                                     | ٨  |     |
| مازآغاز وز انجام جہاں بیخب ریم                                                                                       |    |     |
| اول و آخرِ ایس کهنه کتاب افتادست                                                                                     |    |     |
| ديوان حافظ : ٩٤                                                                                                      | 4  |     |
| ر باعیات عمرخیام : ۱۲۱                                                                                               | 1. |     |
| متن میں صرف کھولے ہوتے، الیکن سیاق پہال ہیں اسے اضافے کامقتضی ہے؛                                                    | 11 | 11- |
| بہلے ایدایش بین ہیں، موجود بھی ہے۔ یہ تیسرے ایدایشن کے کا تب کا سہومعلوم                                             |    |     |
| المبوتا ہے۔                                                                                                          |    |     |
| • • •                                                                                                                | 1  | !   |

| کلیاتِ بیدل ،۱ : ۹۳ ديوان كليم: ١٢٣- بعض نسخول ميں پہلے مصرعے ميں طبع، كى جگه وضع ، بھى ملتا ہے۔ ٣٣ کلیاتِ غالب (فارسی): ۲۹۴۷ - یہاں کچھ نفظی تفاوت ہے؛ پوراشعرہے: MM بشت بركوست طاقت نكيه ابررحمتست کار د شوارست و ما برخونش آسال کرده ایم کلیاتِ عرقی: ۳۳۳ - مصرع اولیٰ مین گر کی بچاہے جوں ' چاہیے ۔ ديوان غالب: ٢٥٤. مصرع اولي سبع: صبح آيا جانب مشرق نظر 44 منن مين بها بعيدالضحي جيميا بع جو غلط ب ؛ عياضحي بوياعيدالاضحيه وطبع اول مين طھیک عیداضی ہی ہے۔ صحاح بین اس موضوع سیمتعلق متعدّد حدیثین بین مثلاً حضرت انس معسد وایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدالفطرکے دن جب تک جند تھجوریں نہ کھا لیت، اس و قت تک نما ذکے لیے عید گاہ نشہ رہیں ہے جاتے تنفے ۔حصرت انسانظ ہی سے ایک اور روایت ہے کہ تھجوروں کی تعداد طاق ہواکر نی تھی ، بعب بی میں، يا يخ ، سات وغيره عصيح بخارى كالفاظهي : حدثنا ... انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايف ويوم الفطه حتى ياكل تمهات ٠٠٠٠ ویا کملهن و نوًا ( صیح بخاری ، کتاب الجمعه، ۱ ) عیدالاضعیه کے دن دستوراس مح برنکس تھا۔ برا ربن عازب سے روایت سے کہ نبی صلی الٹر علیہ وسلم نے عیداضحی کے دن نماز کے بعد خطبے میں فرمایا کجس نے نمازسے پہلے قربانی کی ، اس نے گویا قربانى كى بى نهيس - مَنْ نسك فبك الصَّلوةِ فإنكَ قبْل الصَّلوة ولانسك كه (صیح بخاری ،کتاب الجمعه ، ۲:۵) یہ غالب کے ایک قصیدے الب تمین قصیدہ ) در مرح بہا درشاہ ظفر کے دونوں شعربین یبلامطلع ہی ہے دکلیات : ۲۳۲ )،دوسرا درمیان سے لیا گیاہے رص ۲۳۳) -دوسر شعر كے مصرع اولىٰ ميں غبارِ خاطرى تمام اشاعتوں مين رواگير ، چھپا ہے ؛ ليكن ديوان ميں

| ا جوڈ (Cyril Edwin Mitchinson Joad) ۱۲ (Cyril Edwin Mitchinson Joad)                          | 4   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| ہوئے بعلیما کسفرڈ میں یاتی ۔۱۹۱۴ء سے لے کر ۱۹۴۰ء تک سرکاری ظانرمت میں                         |     |      |
| رہے ، کیکن کچرت عفی ہو کر لندن یو نیورسٹی میں فلسفے اورنف مان کے اسنا دہوگئے                  |     |      |
| ستعدد کتا بیں لکھیں، اپنی سوانح عمری 'با بخویں سیلی کے نیچے، Under the Fifth Rib              |     |      |
| کے نام سے ۱۹۳۲ء میں شائع کی ؛ اسے وہ جارحانہ سوانحعری کہاکرتے تھے . بعد                       |     |      |
| کو د تورات کی کنابول کی نقلیر میں ) اس کا نام بدل کر Book of Joad یعنی                        |     |      |
| التناب جود المحديا نتفاء ٩ إيريل ١٩٥٣ء كولندن بين انتقال يبوا.                                |     |      |
| برشر تدرسل بورانام برطرند الاعروليم رسل (Bertrand Arthur)                                     | IA  |      |
| William Russell) خاندانی امیر، ۱۸ مئی ۱۸۷۱ء کو بیدا ہوئے مشہولسفی اور                         |     |      |
| ریاضی داں تھے،اوران علوم ہیں ان کی متعدد کتا ہیں شائع ہو حکی ہیں ۔ جنگ کے                     |     |      |
| مخالف (بعنی امن بسند) کی حیثیت سے عالمگیرشہرت رکھتے ستھے ؛ اس کی یاداش                        |     |      |
| میں قیدوبند کی سنرابھی بھگتنا پڑی۔ نومبر: ۹۵ء میں انھیں ادب کا عالمی نوبل انعام               |     |      |
| ملائفا - ۳/۲ فروری ۱۹۷۰ کی در میانی نشب میں (نقریبًا ساڈھے بارہ بجے) اپنے آبائی               |     |      |
| مكان بينرى دودرت ( ويلز - انگلتان ) بين انتقال بوا - دنيا كيمستر فلسفيون بين                  |     |      |
| ان کامفام ہے۔                                                                                 |     |      |
| یهلی انشاعتوں میں عل ملتا نہیں <sup>،</sup> کی جگہ دحل نہیں ملتا <sup>،</sup> تخفا۔           | 19  | 111  |
|                                                                                               | ۲.  |      |
| عرفی کا شعر ہے دکلیات ، اضافات : ۱۹) مطبوعہ نسنے میں جنداں کو، کی حبکہ تہر جیند ا<br>ملتا ہے۔ |     |      |
| عرفی کامصرع ہے (کلیات : ۳۱۱)؛ پوراشعر ہے :                                                    | 1   | 1110 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                         |     |      |
| میرخسن تو با دراک نشاید دانست<br>در سخت میروند برین برین                                      |     |      |
| این سخن نیز با ندازهٔ ادراک منست<br>کلامه به وزیر م                                           | ا ا | 115  |
| کلیات عرفی : ۲۸۹                                                                              | 77  |      |
| ديوانِ ما فظ: ٢٥                                                                              | 1   | 114  |

د پوان نظیری نیشا پوری: ۳۹۸

آئن سطائن؛ پورانام البرط آئن سطائن ۔ ١٨٤٩ میں جرمنی کے شہر آتم کے

ایک پہودی خاندان میں پیدا ہوئے۔ وہ پندرہ برس کے تقے جب ان کا خاندان نقبل مكان كركے اللي چلاگيا ۔ آئن سِلمائن كى تعليم سوٹيبزرلينڈ ميں ہوئى اوراس كى تكيل كے

بعد وہیں ملازم ہوگئے اور اُسی ملک کی قومیت اختیاد کرلی ۔ اس کے بعد بھی انھوں

نے اپنی نعلیمی اور تصنیفی سرگرمیاں جاری رکھیں اور متعدد تحقیقی مفالے اور کتابیں

لکھیں مشہور نظریۂ اصنافیت ' اتھیں کی دریافت ہے جس پیرانھیں ۱۹۱۱ء ہیں

فركس كاعالمي نوبل انعام ملا تخفاء اسم ١٩ء ميس وه امريجه چيلے گئے اور دہيں ١٩ ايريل

١٩٥٥ء كويرنس طن ميس انتقال بيوا -

ىشرلاك بېومز - انگلتان كےمشہورمصنّف سرآر تقركانن دابل (ف جولائي ١٩٣٠)

نے اپنی جا سوسی کہا نبول ہیں ایک فرضی کر دار تنرلاک ہومز (Sherlock Holmes

پيداكيا به جوجرائم كى تحقبق وتفتيش مين حيرتناك ذبانت واستدلال كامظا بروكرا ہے-

ڈی مقراطیس، بونان کے شہرا بڑیرا ، کے رہنے والے ، غالبًا یونان کے سب سے

برط عطبیعیاتی فلسفی بوتے ہیں المفول نے حصوب علم کی خاطر بورب، این با

ا فریقہ میں طویل سفر کیے ۔ ان کے ملک نے بھی ان کی پوری قدر کی ۔۔۔۔ جابجا

ان کے بُن کھڑے کیے اور ان کی خدمت میں ایک گراں قدر تخفیلی پیش کی گئی؛ نیز

قانون منظور کیا گیاک ان کے جنازے کے تمام مصارف حکومت کی طرف سے ادا

كيے جأنينگے ۔ ايٹم (سالمہ) انہی نے دريا فت كيا تفا اور كہا كہ يہ فنا نہيں كيا جاسكتا ۔

كهكشال كى بمينت بھى انہى نے معلوم كى تفى - ١٠٩ سال كى عمر بين ١٧١ قب المسيح

فوت ہوئے۔

ديوان کليم : ۲۹۴ ـ صيح آويزش كي جگه آميزش ، د مبدم كي جگه روز و شب ، اور مرلحظ، کی جگه بیوسند، سیم چیم مومن خال مومن د ملوی نے اس غسزل کی تضمین کی سے (کلیات مومن، ۱: ۳۳۲- ۳۳۲)

111

۱۲ جنوری ۱۵۵۱ء کو آگرے میں پیدا ہوئے ۔ اپنے زمانے کی سیاست میں بہت دخیل رہے ۔ البے زمانے کی سیاست میں بہت دخیل رہے ۔ البے ۔ اکبر نے جو دین الہی المی کی کوششش کی تھی ، اس میں بھی ان کا بہت المحقا ۔ شاہزادہ کیم جہا نگیر ، ان سے ناراص رہتا تھا ، اُس نے اسخیں دکن سے ایک مہم سے واپس آتے ہوئے رستے میں قتل کر وا دیا ۔ یہ ہم ربیع الاول ۱۱ اور ۱۱ اگست ۲ ۱۱ اگست ۲ ۱۹۰۱ء کا واقعہ ہے ۔ ان کی سب سے مشہور کتاب اکبرنامہ (مع آئیں اکبری) ہے ؛ اس کے علاوہ اور کتابیں بھی ہیں ۔ (آئین اکبری : ۲۲۵ - ۲۲۸) طبقات اکبری : ۲ د ۱۵۸۸ ورزی جہانگری : ۱۱ درباد اکبری : ۲۲۵ - ۲۸۸ میں جہانگری : ۱۱ اگلی سے جیالی سے جیالی سے خیالی کی جگہ جیا تی کھا گیا ہے ۔ سفین علی حزیں (ص ۲۲ ) میں بھی تخلص حیاتی دیا ہے ۔ کی جگہ جیاتی کھا گیا ہے ۔ سفین علی حزیں (ص ۲۲ ) میں بھی تخلص حیاتی دیا ہے ۔ کی جبح خیالی ہی ہے ، جیساکہ روز روشن (ص ۲۰ ۲ ) میں نشا ندہی کی گئی ہے ۔ صفیح خیالی ہی ہے ، جیساکہ روز روشن (ص ۲۰ ۲ ) میں نشا ندہی کی گئی ہے ۔

يهلى اشاعتوں مين نہيں ہوئي 'كى جگه نہيں ہوسكتی' تھا۔ 78 بهلى اشاعتوں بين ڇال جيلانہيں سكتا ، كى جگه جال نہيں جلاسكتا ، تفا۔ 70 114 رگ دیدٔ مهندو دهرم کی بنیادی الهامی کتاب؛ به دنیا کی قدیمترین کت بو ب 44 چنی ۔ حضرت سے علیال ام سے پہلے کی ایک قوم جو تقریبًا ۲۰۰۰ قبل مسح سے لے کر ۱۲۰۰ ق م تک ایشیا ہے کو چک اور شام کے علاقے برحکمران تھی۔ جرمنی کے مشہور ماہرِاسپریات ہیوگو ونکلرنے ۱۹۰۷۔ ۱۹۰۸ء بیں اور پھر ۱۹۱۱۔ ١٩١٧ء ميں تركيا كے شہر بوغازكؤى ميں جوائرى كھدائى كى ہے، اس سے ابت ہوگيا بے کہ پیشہر حتی قوم دا ورسلطنت ) کا صدر مقام تھا۔ بوغاز کؤی ، انقرہ سے ہم اکیلومٹر کے فاصلے پروا قع ہے۔ ترتوں حتیوں کی مصربوں اور اسیر بوں اور با بلیوں کے ساتھ جنگ رہی،ان کا ذکر تورات میں متعدد مقامات برآیا ہے۔ عیلامی - تورات بیس عیلام ایران کے اس صوبے کا نام تھا، جو بعد کو اینے دارا لخلافے صوصه کی وجهسےصوصیان کہلایا ۔صوصه دنیا کے قریم ترین شہروں میں سے ہے ۔ مرتول بال اورصوصه کی باہمی اور نش رہی اور دونوں ایک دوسرے برتس تط حاصل کرنے کی کوشش كرتے رہے۔ بابل قديم كمشہور بادشاه حمور بی كے قوانين كامنن صوصبى كى اثرى کھندانی میں دستیاب مواتھا۔ کالٹریا (Chaldea) بابل قدیم کانام ہے، چنا بخہ تورات میں جہال کہیں یہ لفظ آیا ہے، وہاں اس سے مراد بابل ہی ہے۔ شروع میں یہ جنوبی میسو پو شیمیا (عراق میں دجله ا ورفرات كدرميانى علاقے كا نام تفا؛ بعدكو وسيع بوكرعراق كاكثر حصة براس كا اطلاق مون في الساكا دارالخلافه أور تنفا، جهال ك حضرت ابرأميم علىالسلام تقے (أورك اصلى معنى شہركے ہيں) ۳۰ کلیات صائب: ۵۵۰ ابوالفضل اكبرى عبد كے مشہور عالم اور اكبر كے مصاحب ووزير، ٢ محسرتم ٩٥٨ هر

| G 13                                                                                                       |    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| سورة الرحمٰن ۲۹: ۵۵ - بعنی ہرروزاس کی ایک شان ہے۔                                                          | r. |     |
| د اوان غالب : ۹۱ ۔ صبحے مصرع اول میں حق میں کی جگر حق کی سبے                                               | 71 |     |
| کلیات عرفی : ۳۲۱ - پہال متن شعرالعجم ( ۳ : ۱۲۰ ) کے مطابق ہے ۔ کلیات                                       | 44 | 124 |
| میں ہے:                                                                                                    |    |     |
| آه ازیں حصلهٔ تنگ و از آن حسن بلند                                                                         |    |     |
| که د لم دا طلب مشربت دیدا د تو نیست                                                                        |    |     |
| سورة الفجر ٨٩: ١١٣                                                                                         | ۲۳ |     |
| سورة البقره ۲:۲ ۱۸۲                                                                                        | 78 |     |
| ا وحدی اصفہا نی کا شعر ہے دشعرالعجم ، ۵ : ۱۱۷ )                                                            | 78 |     |
| يموضوع مايتول ميس سے سے - ملاً على فارى لكھتے ہيں : ليس عن كلام النبى                                      | 74 | 144 |
| صلى الله عليه وسلمرو لا يعسرف لم سند صحيح و لاضعيف الكن معناه                                              |    |     |
| صحيح مستفاد من قوله تعالى : وَمَا هَلَقُتُ الْجِنَّ وَالَّهِ نُسَ إِلَّا لِيَعْبُ لُ وَنِ                  |    |     |
| اىلىغى فون كمافستى ابن عباس (موضوعات كبير: ١٢٧) بعني يه قول حضرت                                           |    |     |
| رسول کریم صلی الشرعلیہ وسلم کانہیں ہے ۔ اس کی کوئی سندمعلوم نہیں ، بن صیحے ، بن                            |    |     |
| صنعیف کیکن بہ قول معنول کے لحاظ سے تھیک ہے اور مبنی ہے اس آبیت بر و                                        |    |     |
| مَا هَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِّهِ نُسَ اللَّ لِيَعْبُ لُ وُفِي إِلَّا لِيَعْبُدُ وَن كُمْعَنَى لِيَعْبُونُونِ |    |     |
| ہیں، جیساکہ حضرت ابن عباس کی تفسیر ہیں وارد ہواہے۔                                                         |    |     |
| بیدل کا شعر ہے (کلیات بیدل ۱: ۳۸۸)                                                                         | 14 |     |
| أكرجه يهمضمون تفسير سورة فالخدمين جسته جسته اور جگه تجمى آيا ہے بيكن لسل                                   | 71 |     |
| نزجمان القرآن جلداول د سام نتبه اکا دیمی ایڈلیشن ) کے ص ۳۱۲ - ۳۲۲ میں                                      |    |     |
| د بجما جاسکتائیے۔                                                                                          |    |     |
| سورة النحل ۱۹: ۲۸ ( نرجمان القرآن ۲۰ ، ۱۹۷ - ۲۰۵)                                                          | 79 |     |
| دبوانِ ما فظ: ۲۲۹                                                                                          | ۳. |     |
| 1.44.14.4                                                                                                  |    |     |

177

شریک بنایا جائے اور اس کے علاوہ دوسرے گناہ ، جو چاہتا ہے، بخش دیتا ہے۔ احكام عشره كے ليے ديكھے، تورات ،كتاب استنا، باب ه، آبات ، تا ١٦ يبال آیت ۸ کی طرف اشاره کیاہے۔ خیام کی دباعی کا شعربے ( رباعیات : ۱۳۴۸)؛ بوری رباعی ہے : ناكردهگناه درجهال كيست، بگو وانکس که گنه نکرد، چون زلیبن، بگو من بد کنم و تو بد مکافات دہی پس فرق میان من و توجیست، بگو سورة الشوري ٢٣: ١١ - يعيني اس ي طرح كا ساكوني نهيس ہے -سورة النحل ۱۱: ۲۸ - تعسنی الترتعالیٰ پرمثالیں حیسیاں مذکرو-سورة الانعام ١٠٣: ١٠٣٠ يعسني است (حنداكو) أنكفين نهين ياسكتين بنهين دېچهسکتنې په سورة الاعراف ، : ١٨٣٠ - تعينى ( خدا وند تعالى في موسى سي كها ) توسمجه بركز 11 نهیں دیکھیگا، لیکن پہاڑی طرف دیکھ۔ کلیات عرفی : ۲۸۴ - مطبوعه نسخ مین اشارت کی جگه کنایت سے ۔ 11 سورة الاعراف ، ١٨٠٠ يعنى الترتعالي كے سب نام الجھے ہيں ؟ امسے الحقين 11 سے یکارو۔ سورة المائدة ١ : ١٨٠ - يعنى أس كے دونوں ياتھ كھلے بوتے ہيں -سورة الفتح ١٠: ١٠ - بعنی أن کے التھوں برالٹرتعالیٰ کا ہا تھے۔ 14 سورة الانفال ١٤:٨ يعنى جب تم نے (مظمى كيركنكريال) كيدينكيں، تو يہ تم نے نہیں بھینکی تھیں ، بلکہ التّٰہ نے بھینکی تھیں . ١٨ | سورة طله ٢٠:٥- يعني وه بيحد مبريان خداع ش يرقائم بوا-١٩ | سورة الفجر ٨٩: ١٨ - بعني يقينًا تيرارب گهات مين لگاہے۔

كرانے كے ليے ١٠٩٧ء سے لے كر ١٢٩١ء تك لطين - اس موضوع برايك بيت اچھى کتاب A History of the Crusades کے نام سے یا نخ جلدوں میں سلوانیا ' یونیورسٹی، فلاڈیلفیا ( امریکہ) شائع کررہی ہے۔ اس کا مطالعہ کتنی ضخیم کتابول سے مستغنی کردیگا؛ تمام وا قعات مستند ما خذول سے پوری تفصیل سے دے

اوئ نہم کی جنگوں کا حال اس سلسلے کی دوسری جلد ہیں آیا ہے ۔ یہاں ایک بات قابل ذكرب كداصولى طور برلونى والى جنگ ساتوس صليبى جنگ ، تفى -

لونی نهم، شاه فرانس (۱۲۱۸ - ۱۲۷۰) اینے والدلوئی بهشتم کی و منات پر ١٢٢٦ء بين تخت پر بيلها ـ اس في تروع بي سے نديبي معاملات سے بهت دلچسبي كا اظهاركيا اوربالاً خرم ١٢١٦ ين وصليبي جنگ كے ليے روان ہوگيا۔ يهال مصرك شهرمنصوره بین اس کی فوج کوشکست فاش مونی اور لوئی نودگرفتارکرلیاگیا .وه ۱۲۵ ۱۳۵ میں فرانس وابس گیا ۔ اگلے سولہ برس اس نے تیار اول میں صرف کیے ، اور ۱۲۷۰ء سی وہ تازہ مہم پرروان ہوا۔لیکن اب کے وہ مقامات مقدّسہ یا مصری بجاہے نیونس کے شہر قرطاجنہ (کار تھج ) پہنچ گیا۔ دراصل پہال کی موت اس کی قسمت ہیں لکھی تھی۔ ایک مہینے کے اندراندر گرمی اور و بانے اس کی فوج کو لاشوں کے ڈھیریں تبدیل كرديا؛ اسى بين وه خود كيمي لقمة اجل بوگيا (۲۵ اگست ۱۲۷۰ع) - ۱۲۹۰ يس یوب نے اسے ولی کا درج عطاکیا ؛ چنا بخداب وہ سینط لوئی کے نام سے شہور ہے۔ ڑاں ڈ ڈواین ویل نے اپنی کتاب سی اس کے حالات خاصی تفصیل سے بیان

د میاط - شالی مصر کامشہور قدیم شہر، قاہرہ سے تقریبًا ۱۲۵ کیلومیر کے فاصلے پرواقع ہے۔ اِس وقت آیادی سا مھ ہزادے لگ بھگ ہوگی ۔ لیکن جس زمانے کا ہم ذکر كردبه بين، يه بندره بيس بزارسد زياده نهيس برسكتي كسسى زمان مين براشاندار مركز تجادت تفا.

| نظیری کامصرع ہے ( دیوان نظیری بیشا پوری : ۹۲ ) مصرع اولیٰ ہے :                                                                                             | 71                         | 144 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| پائیم برئیشیں ا زمسپرایں گو تمی رود                                                                                                                        |                            |     |
| = حس نے میکھا نہیں ، اسے کیا معلوم!                                                                                                                        | 44                         | 171 |
| ظبوری ترسیبزی کا شعرسبے ( دیوان نورال بین ظبوری : ۲۷۸)                                                                                                     | ۳۳                         |     |
| تیسرے ایڈیشن کے بنن میں یہال یقینی ، چھپا ملتاہیے ، جو یقینًا سہو کتابت ہے ؛                                                                               | ٣٣                         | 149 |
| پہلے ایڈلیشن سے نصبے کی گئی ہے۔                                                                                                                            |                            |     |
| بهلے ایڈلیشنوں میں داخلی ذہنیت کی جگہ داخلیت عفا ؛ اوریہی بہتر بلکہ یہاں                                                                                   | 20                         |     |
| تطبیک مجھی ہوگا۔                                                                                                                                           |                            |     |
| ا دحدی مراغی کا شعر ہے ( شعرالیم ، ۵ : ۳۷ )                                                                                                                | 44                         |     |
|                                                                                                                                                            | <b>                   </b> | خط  |
| ژاں دُر زواین ویل قوم کا فرانسیسی تفا؛ ۱۲۲۴ء میں پیدا ہوا۔ وہ پانچویں ملیبی                                                                                | 1                          | 14. |
| جنگ میں ( ۱۲۲۸ تا ۱۲۵۸ء) لوئی نہم شاہ فرانس کے ساتھ تھا۔اس نے اپنی                                                                                         |                            |     |
| عرکے آخری زمانے بعنی ۱۳۰۹ء میں ایک کتاب فرانسیسی زبان میں قلم بند کی تنی ،                                                                                 |                            |     |
| جس میں ان جھ برس کے حالات بیان کیے ہیں ۔اس سے پہلے ایک اور فرانسیسی خض                                                                                     |                            |     |
| جا فری دو ویل ہار دو این نے چوتھی صلیبی جنگ سے تعلق اپنے چشم دید حالات کھے                                                                                 |                            |     |
| ستھے۔ ان دونوں یا د داست توں کا انگریزی ترجمہ ( Memoirs of the )                                                                                           |                            |     |
| (Everyman's Library کے عنوان سے ایوری مینس لائے بری (Everyman's Library)                                                                                   |                            |     |
| نے شائع کیا ہے۔ (کتاب نمبر ۳۳۳) میرے سامنے ۵۵ واء کا چھپا ہوانسخ رہاہے؛                                                                                    |                            |     |
| یہاں والے اسی سے درج کیے گئے ہیں۔                                                                                                                          |                            |     |
| صلیبی حنگوں پر بلامبالغه سینکڑوں کتا ہیں لکھی گئی ہیں، اوران سے ایک مختصر سا                                                                               |                            |     |
|                                                                                                                                                            |                            |     |
| کتاب خارز مہیا ہوسکتا ہے۔ مختصراً یہ اُن جنگوں کا نام ہے، جومغربی یورپ کی مختلف                                                                            |                            |     |
| کتاب خارنہ مہیا ہوسکتا ہے۔ مختصراً بہ اُن جنگوں کا نام ہے، جومغربی یورپ کی مختلف<br>حکومتوں نے عبسائیت کے مفامات مقدّسہ کومسلمانوں کے قبضے اورنسکط سے آزاد |                            |     |

| ا ژواین ویل : ۲۳۲                                                              | ٨  | 144 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| را بعد بصریہ ۔ اصلی نام را بعد العدویہ ، بصرہ کے ایک غریب گھرانے ہیں ۹۵ ھ/۱۱،۔ | 4  | ١٣٣ |
| مهاءء میں بیدا موئیں بیجین میں کوئی اطفاکے گیا اوراس نے انھیں قیس بن عدی       |    |     |
| کے تبیلالعتیق کے پاس فروخت کردیا ۔ ان کی نیکی اور تقویٰ نے آزادی دلانی ۔ اس    |    |     |
| کے بعدیہ پہلے آبادی سے دور اور اس کے بعد بصرے میں گوشنٹ میں ہوگئیں۔ رفتہ رفتہ  |    |     |
| ان کے زہد و اتقا کا شہرہ ہوا اور لوگ ان کے پاس تعلیم واستفادہ اورصلاح دمشور م  |    |     |
| کے لیے آنے لگے؛ ان میں مالک بن دینار، رباح القیس، سفیان الثوری شقیق بلخی وغیرہ |    |     |
| کے نام خاص طور نیرشہور ہیں۔                                                    |    |     |
| حضرت رابعه كا انتقال ۱۸۵ هر ۱۸۰ ويس بصرك مين ميوا؛ اور وبي د فن بين .          |    |     |
| ( تذكرة الاوليا، إ: ٥٩؛ الطبقات الكبرى : ٥٩؛ نفحات الانس : ١١٧ - ١١٤)          |    |     |
| ابوالقاسم القتنيري : الرساله : ۸۷ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲                                  | j. |     |
| الوطالب مكى: قُونَت القلوب، ١ : ١٠٣ ، ١٥٩                                      | ij |     |
| فريدالدين عطار: تذكرة الاوليا، ١ : ٥٩                                          | 14 |     |
| الشعراني : الطبقات الكبرى : ٥٩                                                 | ١٣ |     |
| بهلے يہ جملہ يوں تھا : بعض متجت س طبا نتح ايسے بيدا ہو گئے تھے ؛ اسى ليے آگے   | 14 | 144 |
| ملتیں کی جگہ مطلتے ، اور و کرتبیں کی جگہ و کرتے ، تھا۔                         |    |     |
| سشيخ شيراني في واقعه گلتال مين بيان كياب، كليات ١٥٥١ اسى قيد                   | 10 | 140 |
| کے زمانے میں ان کی طاقات حلب کے ایک رئیس سے ہوئی تھی ،جس نے دسس                |    |     |
| دیناراداکرکے انھیں رہا کرایا اور گھرلاکرسو دینارمہر پراپنی بیٹی ان کے نکاح میں |    |     |
| دے دی عورت منی لواکا اور زبان دراز بشیخ اس سے عاجزا گئے۔ ایک دن                |    |     |
| اس نے طعنہ دیا کہتم وہی نوم و جسے مبرے باب نے دس دینار ہر قید فرنگ سے          |    |     |
| خربدا تھا سینے نے برجب تہ جواب دیا: ہاں، تم نے سے کہا ؛ دس دینار میں           |    |     |
| خريدكرسوبرتمهارب بالتفريج دالا-                                                |    |     |

عربی بین اس موضوع سے متعلق مندرجه ذیل کتابین زیاده اسم بین:

الوشامه: كتاب الروضتين ـ قابره ١٨٤٠ - ١٨١١

الملك المؤيد اسماعيل الوالفدا: المختصر في اخباد البشر . قابره ، ١٣٢٥ ه تفى الدين احمد بن على المفريزى: السلوك لمعدفة دول الملوك.

قايره، ١٩٥٨

جمال الدمين محدين سالم بن واصل : مفرج الكروب في اخبار بني ايوب -داس کاصرف ایک حصد ۱۱۵ ه بک کے واقعات پرشتمل ڈاکٹر جمال الدین النتيال كى تصبح كے بعدشا نع موليد؛ بقير منوز دارالكتب المصرير، قاہرهيں مخطوطے کی شکل ہیں موجودہے )

جمال الدين يوسف ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مص والقاهر ابن اثير: تاريخ الكامل

ایک نئی کتاب دکتورسعد عبدالفتاح عاشور کی الحدکة الصلیبیه و قاہره، ١٩ ١٩ ) مجى مفيدم طلب يه دارالكتب المصريه ، فابره بين اسموضوع بر ايك اورخطى كتاب عقد الجمان في تاريخ اهل الزمان يدرالدين محمود العبني كى اليف كفي موجوديد ـ

عكه منشر في بجيره روم مين اسرائيل كي بندرگاه - اب تواس شهر كي زياده البميت نهيل بي، چند ہزار کی آبادی ہوگی ؛ لیکن سی زمانے میں یہ فنیقیا اور فلسطین کے اہمترین شہروں میں شمار ہوتا تھا مشسر ق اورمغرب کے درمیان جو تجارتی قافلے کاروبار کرتے تھے۔ ان كايمغربي صدرمقام تفاء تورات بين اس كامتعة دمقامات بيرذكر بهے (مشلاً کتاب الفضاة ، ۱: ۱۱ وغیره ) اب اس کی اہمیت اس بہلوسے بھی ہے کہ بہائی ندبهب کے بائی مرزاحسین علی نوری المعروف بربہا الله د منی ۲۹ منی ۲۹ ۱۹) اسی کے مضافات میں البہجہ کے مقام بردفن ہیں۔

مضافات میں البہجہ کے مقام بردفن ہیں۔

مضافات میں البہجہ کے مقام بردفن ہیں۔

اوران كاتخلص كاشفى نهيس، بلكه معين اورمعيني تقير؛ اورعرف ملا مسكين ميشهو دفيته بهي - فقة حنفي كى مشهوركتاب كنزالدقائق (ازنسفى) كى شرح ا درمعادج النبوة في مدارج الفتوة إن كي مشهوركتابين بين - ٩٠٧ هر ١٥٠١ع ( حبيب السير، ٣ : ٣٣٨) يا ٩٩ هر ١٨ ١٥ عين انتقال مبوا (معجم المولفين ١٢ : ١١ نيز كشف الظنون : ١٤٢٣)

رالعه شامیم، یه احمد بن ابی الحواری کی بیوی تقیس - احمد کیتے ہیں که مجھی ان پرعشق و مجت كاغلبه بموتا تفا، كبهي أنس كا، اوركبهي خو ٺ كا - صاحبة كشف تفيس . بإروال تنبد ( ۶۸۰۹) اور مامون الرمشيد ( ف ۴۸۳۳) كي معاصر تفيين (نفحات الالس: ۲۹۰-۲۰)

ژوأين ويل : ۲۳۸

40

منن میں التموت ، چھپا تھا ؛ صبح الموت ، ہے ، اس کیا صلاح کردی گئی ہے۔ بعن لوگوں نے الموط ، بھی لکھا ہے ، مثلاً اقبال کا مصرع ہے : ساحر الموطف تخفوكو ديا بركم شيش

یہ بھی تھیک ہمیں سے ۔

حسن بن مبتاح - اس شخص کے ابتدائی حالات تاریکی بیں ہیں ۔ ناریکؤں میں کھوایسی متضادروایات ملتی ہیں کہ ان میں سے سے سی پراغتبار نہیں کیاجا سکتا۔ اتنا معلوم سے کہ فاظمی امام مصرالمستنصری وفات (۱۹۹۰ع) کے بعدوراتنت سیمتعلق اختلاف بیدا موكبا تقاء اس زمانے میں ایران میں عبرالملک بن عطاش اصفہانی فاطمیوں كا داعی تفا؛ اس نے المستنصر کے بیٹے نزار کا ساتھ دیا ؛ مصری دوسرے بیٹے المستعلى كے طرفدار محقد يركويا أيراني اسمعيليول كے الگ نظام كى ابتدا محقى - ان لوگول في ايران كے مختلف قلعول پر قيمنه كرليا ، جواس سے بہلے سلجو قيول كے زيرِسلط تقے اسلجوتی مذہبًا سنی تھے) منجله ان کے الموت کا پہاڑی قلع حسن بن صبّاح نے ا ١٠٩٠ مين فيح كرليا تها يحسن پهلے ابن عطاش كے ماتحت ايك داعي تها۔ اس کے بعدر بنام اسمعیلیوں کی تمام سرگرمیوں کا مرکز بن گیا ۔حسن بن صبّاح بنی شیخ الجبال

ا ١٦ | ثروآل ويل : ٢٣٧ - ٢٣٢ ١٤ اليضاً ١٤ ١٨ يبكيبان برائي كيجگه لفظ كناه كفاء | Apocrypha : تورات اور الجیل میں جتنی کتابیں ملتی ہیں ، ان کے علاوہ بھی 144 بهت سی کتابین لوگو سین دانج تخیین ، جنهین وه عقیدت وارادت اور ذوق و شوق سے پڑھتے تھے مولانا مرحوم کی تخریر کا مفادیہ ہے کہ یہ سب جعلی نو سستے، تحقے، حال آنکہ یہ مجیح نہیں۔ ان کے مصنف یا مرتب بھی اسی زمانے کے لوگ عظے، جب تورات اور ابخیل لکھی گئیں۔ ہے یوں کہ جب ان دویوں کتابوں کو آخری شكل میں مرتب كيا گيا، تو صرورت محسوس مونى كه مذم بى اوراغتقادى يكسا نيست پیداکرنے کے لیے جوکتا بیں ترک کی گئی ہیں، ان کا مطالعہ بھی ممنوع قرار دیا جائے۔ اسی کیدان کا نام ،Apocrypha دکھاگیا اور مذہبی ملقول بیں ان کا پڑ صنا یر هانا جرم قرار پلیا ؛ در مه ده کتابی بھی اتنی ہی اصلی اور مصدقہ تھیں جتنی ده جو اب دولو آکتابول میں شامل ہیں۔ امام احمد بن هنبل - چارفقہی مذاہب میں سے صنبلی طریقے کے بانی، ربیح الادل ١٩٢٧ ه/ نومبر ٤٨٠ء ميں بغداديس بيدا موتے عواق، شام، حجاز، كين كے اساتذة عبدسي حديث اورامام شافعي سعفة واصول كى تعليم يائى - مسئلة خلق مسران پران کانجی مامون الرشیدسے اختلاف ہواجس پر قید و ببند کی سختیال جھیلنا بر سے بغدادہی میں ۱۲ دبیع الاول ۱۲ مراس جولائی ۸۵۵ كوانتقال ہوا؛ وہي قرستان مقابرالشهدا، بين دفن ہوئے كتھے۔ ابن منبل كايه قول مستندمين نهيس ملاء ليكن اس كى طرف ايك جديدتا ليف د فاع عن الحديث النبوى بب اشاره ملتاسع. ۱۳۸ ۲۲ بہلی اشاعتوں میں دستانسرائی بچھپا ملتاہے۔ ۲۳ ۲۳ ملامعین واعظ کا شفی۔ یہ مہوقلم ہے۔ ملامعین ہروی بیٹے تھے مولانا محدفراہی کے بسببتال قائم کیا تھا جو لوگ اس ادارے سے متعلق اور اس کے متعظم سے ، اسی باعث ان کانام ہا سبطر شہور ہوگیا۔ یہ دراصل فوجی دا ہمب سخے ، اور سوعی اور سندوع باعث ان کانام ہا سبطر شہور ہوگیا۔ یہ دراصل فوجی دا ہمب سخے ، اور سندوع بین انحییں فوج یا جنگ سے کوئی سے روکار نہیں تھا۔ ان کی یہ حیثیت بت ریک بارصویں صدی میں مکمل ہوئی ۔ جب مسلمانوں نے یروشلم پر قبعنہ کرلیا ، تو یہ عکہ چلے گئے ، اور پھر انحییں و ہاں سے بھی نکل کر قبر ص میں بیت او لینا پر ای پودھویں صدی میں انحوں نے دوڈس پر قبعنہ کرلیا۔ جب ۱۲ ۱۵ میں ترکوں نے یہ جربیرہ فتح کرلیا ، تو یہ لوگ مالٹا۔ ہمنے ، جہاں کی حکومت ۱۵ میں ترکوں ان کے ہا تھ میں رہی ۔ مالٹا سے انحییں نیولین نے نکالا تھا۔

فریدرک نانی (۱۹۱۲ - ۱۲۵۰) شہنشا وسلطنت روما ۲۹ دسمبر ۱۱۹۴ کوبیدا ہوئے۔
اوراپنے والدکی وفات کے بعد جسنی ہی ہیں مئی ۱۱۹۸ء ہیں تخت شین ہوگئے۔
وہ سب سے پہلے ۱۲۲۰ء کی سلیبی جنگ ہیں شامل ہوئے تھے۔لیکن فوج ہیں و با
سچوط پرطی اورانھیں والیس جانا پڑا ۔ جب حالات معول پراگئے، تو وہ دو بارہ
مقامات مقد سہ بہنے اوراب کے فروری ۱۲۲۹ء کے عہدنا مے کی وسے بروشلم،
سیت لحم اوراس کے مضافات پر قابص ہوگئے۔ مار پرح ۱۲۲۹ء بیں انحوں نے
شاہ پروشلم، کالقب اختیار کرلیا۔

بہت قابل شخص تھے۔ پورپ کی جھ زبانوں ہیں پوری مہارت ماصل تھی ؛ اس کے علاوہ ریاضی، فلسفہ، طب ، معاری سے فاص شغف تھا ، مقاتی بھی تھے ، ان کے مدوّنہ قوانین شار کمیں کے بعد کمل ترین مجموعہ کہے جاسکتے ہیں ؛ یہ مجمح معنوں ہیں ان کی شخصیت کا مظہر ہیں ۔ نابلز کی یونیورسٹی انھیں نے قائم کی تھی ۔ مغرب ہیں ء و رہندی ) اعداد کا استعمال بھی انھیں نے نشروع کیا۔ پرندوں اور جا نوروں سے بھی دلیسیں تھی ، چنا بچہ ایک چرط یا گھر بنایا اور پرندوں سے تعلق کتاب کھی۔ دلیسیں تھی ، چنا بچہ ایک چرط یا گھر بنایا اور پرندوں سے تعلق کتاب کھی۔ ان کی ساری عرکلیسا اور پوپ سے اختلاف اور جنگ ہیں گذری۔ ۱۳ دسمبر ۱۲۵۰ء ان کی ساری عرکلیسا اور پوپ سے اختلاف اور جنگ ہیں گذری۔ ۱۳ دسمبر ۱۲۵۰ء

کے لقب سے معروف تھا ؛ 'باطنیہ' فرقے کا بانی بھی وہی ہے۔ یہ لوگ اپنے مخالف کو بے دریغ قتل کردیتے تھے (ان کاعربی لقب حشیشیہ ہی انگریزی میں حب اکر Assassin, بن گیاہے ، مدتوں باطنیہ نے مغربی ایشیا کے مختلف ملکوں میں قتل وغارت كا بازارگرم ركفا جسن بن صبّاح كا ۱۸ هر ۱۱۲۴ عيس انتقال بوا -ملکی معاملات میں اس کا جرنب لے بزرگ امیدرود باری اس کا جانٹ بین ہوا ، اور روحاني بين ابوعلى داعي الدعاة اوّل ـ

آغاخال انھیں اسمعیلیوں کے وارث اور نام لیواہیں - (انگریزی ہی اس موضوع يربېترين كتاب باگروس كى Order of the Assassins د لائيدن، ۵۵۹) ب اورعربي مين دكتور محدكا الحسين كي طائفة الاسماعيليه (قابره)

عمیلر ۔ یہ Knight Templar یا Poor Knights of Jesus کہلاتے تھے۔ اس طرح کی تبین نظیمیں تقیس ۔ خاص یہ نظیم بارھویں صدی میں دوآدمیوں نے شروع کی عقى ؛ معرلوگ آآكرشال موتے كئے اور كاروال بنتاگيا - دراصل يصليبيوں مى كا فوجی ا داره تھا ، اور اس کامقصد ان زائرینِ مقاماتِ مقدسه کی مدد اور حفاظت کرنا عقا، جوبهلى مليبى جنگ كے بعد سے يروشلم بين جمع موسكة سفقے - بالاون ثانی شا و يرو لم نے اپنے محل ہى كاايك حصدان كے حوالے كرديا تھا ؛ يہ قديم سبيرا قصىٰ كے نواح میں تھا بیونکراس کا کلیسائی نام Temple of Soloman (میکل سلیمانی) تفا،اس يان الوكون كانام مليلر برط كيا.

د فنة د فنة يه ا داره كليسا مين ايك نيا فرقه تسليم كمه ليا گيا د ١١٢٨ع ) اور تقريبًا ايك سو برس تک اینے ہموں اوررسوخ کے باعث بہت متازر یا۔ انھوں نے ایشا ہے کوچک کے تمام اہم مقامات ہیں اپنے مرکز قائم کر لیے تھے اور صلیبی خبگوں کے دوران بین ده عیسانی فوجول کی برطرح مدد کرتے رہے۔ بچود صوبی صدی کے شروع میں ۲۱ مئی ۱۳۱۲ء) پوپ نے خاص حکم کے ذریعے سے اس فرقے کوختم کر دیا۔ ۱۳۰ میں ۲۱ میں طری عیسوی کے اختتام پر پوپ گریگوری نے پروشلمیں ایک

ا جہاں اب یہ ایک فاص مقرب (Invalides) میں مدفون ہے۔

قام نولین نے مصربہ یہ ملہ جولائی کہ ۱۱ء میں کیا تھا، اس نے فوجیں اسکندریہ کی مشہور فندرگاہ میں اتاری تھیں۔ اس وقت قاہرہ میں دوشخصوں کی مشتر کہ حکومت تھی: اسمعیل بک، شیخ البلداور مراد بک امیرالحج (بک کا تلفظ بے ہے)۔ ان کی فوجوں کا نبولین سے مقابلہ اہرام کے نواح میں قریّہ امبابہ میں ہوا؛ اسی لیے یہ جنگ امبابہ کہلاتی ہے۔ انحمیں شکست ہوئی اور مراد بک جنوبی مصر کی طرف بھاگ گیا۔ نبولین کے ایک انحمیں شکست ہوئی اور مراد بک جنوبی مصر کی طرف بھاگ گیا۔ نبولین کے ایک فوجی دستے نے اس کا بیچھا کیا، لیکن وہ ہا تھ نہیں آیا۔ غالبًا وہ بھی بیم مارپ اداروں کو قاہرہ کے استقال عامیں ختم ہوگیا، جب محد علی پاشا نے تمام مملوک سرداروں کو قاہرہ کے قلعے میں دعوت میں بلاکر تلوار کے گھاٹ اثر وادیا تھا۔

الجرتى في القع سفتعلق يركه البعد:

وَقَنْ كَانْتَ العلماء عند توجه مراد يجتمع بالازهركل يوم ويقده ون البخارى وغيرة من الدعوات رعجائب الآثار في الراجم والاخبار، ٣: ١) يعنى جب مراد فرانسيسول كے مقابلے كے ليے جانا، توعلما دنيك فالى كے ليے) ازمرس جمع موكر ميم بخارى برط هي اور دوسرى دعاؤل كا ور دكرت كے تھے۔

سیخ عبدالرجمان الجرتی، الجرت کی نسبت حبیشہ دا بی سینیا، بیں ایک قصبے یا شہر
سے ہے، جہاں سے ان کے اجدا دہجرت کرکے مصر میں ارہے تھے۔ شیخ عبدالرجمان
۱۹۷ العرب ۱۹۷ء بیں قاہرہ میں بیدا ہوئے۔ ان کی تعلیم اپنے والد کی زیر نگرانی
ہوئی اورخود اُن سے اِنھوں نے مذہب کے علاوہ ادب، ریا هنی اور ہیئیت کی
تعلیم یائی اور بھرا پنے طور براتنی استعداد پیداکر لی کہ اپنے زمانے کے علمار میں ان
کا شمار ہونے لگا۔ ۱۲۰۳ حبیں ایک مصری عالم سیدم تضیٰ نے بارصویں صدی
ہجری کے مشام ہرکا تذکرہ مرتب کرنے کی داغ بیل ڈالی۔ انھوں نے اس مفید
کو میں عبدالرجمان الجرتی سے معاونت کی درخواست کی، جسے انھوں نے قبول
کرلیا۔ برقسمتی سے سیدم تصلٰی کا اس کے بعد عبد مبدہی اُتقال ہوگیا۔ اس خیال سے کہ

114

| کو وفات یا بی ۔                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۱ ژوایس ویل : ۲۸۸                                                                |
| ا ۱۳۲ ایشًا                                                                        |
| ١٣٢ ايضًا: ١٣٩                                                                     |
| ۱۲۳ ایشًا: ۲۲۰، ۲۲۱ ـ یه رقم آطه لاکه طلائی سکته بیزان (Bezants) کے برابر تھی ۔    |
| المها هم ايشًا: ١٨٨                                                                |
| ٣٦ طبع اوّل ميں بيمال ايك ماه عنها -                                               |
| ۳۷ أثوايس ويل: ۱۹۹۰                                                                |
| ١١٥١ ١٣٥ ايضاً: ١٥١                                                                |
| ٣٩ ايضًا: ٢٥٠                                                                      |
| ايفت اليفت                                                                         |
| ۱۲۲ ا ۲۱ اس كاپورا نام ركن الدين خورشاه تفاليكن خورشاه ۲۵۲ هر ۱۲۵۵ مين حكمران بوا. |
| اس سے پہلے اس کا باب علاء الدین محد ثالث (ف ۱۵۴ هر) حاکم تھا۔ لوئی نہم اسی کا      |
| معاصر تها؟ اس ليه يه خط وكتابت اور سفارتي تبادله تجي اسي كے عهد من موا بوگا، پر    |
| که خورشاه کے زمانے ہیں۔                                                            |
| الما الما أواين ويل: ١٨٩                                                           |
| المما المما اليفت : ١٨٩ - ١٨٨                                                      |
| الهم الميولين بونا يادك ميشهورشهدشاه فرانس ١٥ اگست ١٤٩٩ ع كو جزيرة كورسيكايين      |
| ا پیدا مبوا - بتندار یخ منی ۱۸۰۴ء میں فرانس کاست مبتشاہ بن گیا۔ ۱۸۱۵ء میں انگریزول |
| ا کے دوسری بور بی حکومتوں کے ساتھ مل کراسے واطراو ( بلجیم ) کے میدان جنگ میں       |
| السست دى -اس كے بعد تيولين نے متھيار ڈال ديبے اور اپنے آپ كو انگريزوں              |
| الصحوالي المحمول نے اسم یا بجولاں جزیرہ سینط ہلینا بھیج دیا۔ یہیں قید کی           |
| حالت بین ۵ منی ۱۸۲۱ء کو انتقال بیوا - ۲۰ سال بعد ۱۸۲۰ء بین نعش بیرس لا نی گئی ،    |
| — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                              |

|                                                                      | •  | ŀ   |   |
|----------------------------------------------------------------------|----|-----|---|
| ديوان حافظ: ١٦                                                       | 9  | 104 |   |
| گلستال د بابراول) کا تکواهه (کلیات سعدی: ۲۹) البته پهال که لفظی تغیر | 1- |     |   |
| موگیا ہے، اصلی عبارت یوں ہے:                                         |    |     |   |
| منیادِ ظلم درجهاں اندکے بودہ است۔ ہرکہ آمد، برومزیدے کرد تا          |    |     |   |
| بدين غايت اسيد؛                                                      |    |     |   |
| نواب مرزاخان داغ دہلوی کامصرع ہے (گلزار داغ: ۱۵۱) پوراشعرہے:         | 11 |     |   |
| لطف عے بخد سے کیا کہوں واعظ                                          |    |     |   |
| الے، كمين ! تونے بى ہى نہيں                                          |    |     |   |
| دیوان حافظ: ۱۱۳- پهلامصرع سے:                                        | 11 | 100 |   |
| غیرتم گشت که محبوب جهانی، لیکن                                       |    |     |   |
| ايضاً، ص ١٨٣                                                         | 11 |     |   |
| دیوان حافظ: ۱۱۹ ـ مصرع اولیٰ ہے:                                     | 11 |     |   |
| جنگ بفتاد و دو ملت بهدرا عدر بنه                                     |    |     |   |
| ديوان غالب :۱۳۴۰                                                     | 10 |     |   |
| مفتی صدرالدین آندده کا شعربے (گلستان سخن : ۱۱۴)                      | 14 | 100 |   |
| کسی غنی تخلص کے شاعر کا مصرع ہے (گلتنانِ مسرت : ۸۸) پہلا مصرع ہے :   | 14 |     |   |
| بگرد کعیه مندوشد مسلمان گشت بدایمان                                  |    |     |   |
| ديوان حسكيم سناني: ٣٣٩                                               | 11 |     |   |
| میرزا عبدالقا در بیدل کی رباعی ہے دکلیات بیدل، ۲ ( رباعیات) : ۳۹)    | 19 |     |   |
| صیحے مصرع اول میں خلق ' کی جگہ غیر ' ہے اور مصرع ثانی یوں ہے         |    |     |   |
| واگرد بدل دلیس ، توفیق اینست                                         |    |     |   |
| گلستان (باب بنجم) کاشعرب (کلیات سعدی : ۸۹)                           | ٧. | 104 |   |
| ابوفراس الحداني كامصرع سے (ديوان ابي فراس الحداني : ۳۵) بېلامصرع سے: | 11 |     |   |
| ייני לי שנט ש שינט ביין נייני טייני טיי אנט י שון ייין ש ביעט ביי    |    | 1   | I |

سادی محنت اکارت نه جائے ، الجرتی نے مرحوم کاتمام کتاب فارنا ورمسودات خرید لیے حال آل کہ ان بیس کا بہت ساحصہ خود انہی کا لکھا ہوا تھا ۔ اب یہ کا م ابھوں نے خود کام آگے بڑھایا اور بالا خرابئی مشہور تا دیخ مرتب کرلی جس کا پورا نام عجائب الا تار فی الدّاجم والد خباد ہے ۔ یہ کتاب چھپ چکی ہے والمطبعة العامرة الشرقیہ ، قاہرہ ۔ ۱۳۲۲ھ)

خط۵ا ديوان غالب : ۲۲۱ میرزاکاظم قمی کاشعرب (خربط جوابر:۱۲۸۱ ؛ شمع انجن: ۲۰۰۰) غالبًا يغاجند في كى رباعى كا يو تقامصرع سع (ديوان: ٢٣١) پورى دباعى سے: أن ظلمت محض كأمداز خطار نور زنهار سنام او نگردی مغرور بيول سك تجس أست، طابرش ميوانند برعكس نبندنام زنكي كافور ( یہ بھی ہوسکتا ہے کہ چو تھا مصرع کسسی اور کا ہو جسے بغانے تضمین کیا ہے) ديوان با با فغاني : 29 101 کلیات غالب ( فارسی ) : ۲۳۳ ميرزاسعدالدين محدداقممشهدي كاشعرب (شعرالعجم، ٢٠٢٠) شعرالعجمي البت مصرع اولی یول سے: ز بسکه بیروی منسلق گمرہی آرد ذوق کامصرع بهدر دیوان ذوق رمرتبهٔ آزاد) : ۲۳۹) - پیلامصرع به : زبال بيداكرول جول أسياسيد مي بيكال\_سے

| مولاناسشبلی نعمانی کا شعرہے (کلیات شبلی :۸۷)                               | 14 |     |
|----------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| يه حاست په طبع اول میں نہیں تھا۔                                           | 10 |     |
| ديوان ذوق (مرتنبهٔ آزاد) : ۲۳۹ ؛ ايضاً (مرتبهٔ ويران) : ۱۲۷                | 14 | 104 |
| چندر بھان برہمن کا شعربے (کلمات الشعرا: ۱۸)                                | 74 |     |
| ديوان حافظ: ٨١ -مصرع اولي ہے:                                              | 71 |     |
| زس قصه بهذت گذیدا فلاک پُرصداست                                            |    |     |
| انشا کامصرے ہے (کلام انشا: ۵)؛ پہلامصرے یوں ہے:                            | 44 |     |
| نزاکت اس کے یہ محفولے کی دیکھیو، انشا!                                     |    |     |
|                                                                            | ۳. | 161 |
| تذكرهٔ شمع انجن ( ص۸۸ ) اسے حضرت خواجہ قطب الدین نختیار کا کی رح سے        | ۳1 | 169 |
| نسوب کیا گیاہیے، اور پوراشعرہے:                                            |    |     |
| من بنچند بس آسنانی می خودم خونِ جگر                                        |    |     |
| استنارا حال این ست، والے بربرگانز                                          |    |     |
| لیکن حصرت علیہ الرحمة کا شاعر ہونا ہی ثبہ ہے۔ پونکہ مقطع مندر جُرشمع الجمن |    |     |
| ببن خلص قطب ہی ملتا ہے، اس کیے اسی مخلص کے سی اور شاعر کا ہوگا .           |    |     |
| مومن کامصرع ہے (کلیات مومن ، ۱ : ۱۵۷) -مصرع اولیٰ ہے :                     | 44 | 14. |
| بس مجله كرتا بون ابنا، تو مصن غيرون كى بات                                 |    |     |
| بیدل کامصرع ہے دکلیات بیدل،۱: ۸۳۹) تھیک شعر پول ہے:                        | اس |     |
| سازِ تحقیق ندارد ، چه نگاه و چه نفس                                        |    |     |
| سراب دشته بجائيست كهمن ميدانم                                              |    |     |
|                                                                            | 44 |     |
| وسے ، کا ہے ؛ یہی پہلے ایڈلیشن میں بھی ہے ۔ طاہراکتا بت کی غلطی ہے ، لہنا  |    |     |
| اصلاح کردی گئی ہے۔                                                         |    |     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                      | •  | 5   |

ومن من هبي مب الديار لاهلها

۲۲ یه حدیث کسی معتبر مجموعے میں نہیں ملی ۔

حضرت شاه ولی الشررم محدث د بلوی نے اس مدیث سے متعلق ایک عجیب روایت

بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں ( ترجمہ از عربی )

ميرك والدفع محص من ذكركياكمين فيسناب كرحضرت دسول كريم على الشر طيه ومم نے فرمايا: أنا أملح وأخي يوسف اصبح يعني بين بليح بول اور میرا بھائی پوسف مبلے ہیں اس مدیث کے معنوں کا خیال کرکے متعجب ہوا كيونكم المحت صباحت كى برنسبت عاشقون كوزياده بيقراركرتى يهد ؛ اور حضرت یوسف علیالسلام کے قصے میں بیان ہواہے کہ زنان مصرفے انھیں ديكه كرايين بالته كاط ليه يخفي، اوربعض لوگ ان (كے جمال) كو ديكھ كر مرگئے ستھ، اور ( اس کے بالعکس) ہما سے بی استعلیہ ولم کے بالسے میں الیسی کوئی روایت نہیں۔ ( اس کے بعد) میں نے حضرت نبی صلی الترعلیہ وسلم كوخواب ميس ديكها اوراس ميتعلق سوال كيا، توآب نے فرمايا: السّرعز وجل في غيرت سے ميراحسن لوگوں سے پوسٹ يده د كھا ہے - اگر يہ ظاہر ہوجائے تو لوگ أس سے كہيں زيادہ كريں ، جوالحقوں نے بوسف كو ديكھ كركيا تھا " ( الدُّرِ الثمين في مبشرات النبي الأمين: ٤)

حضرت شاه صاحب نے اس کتاب میں چالیس ایسی صربیوں کا ذکر کیا ہے جو انھوں نے خواب بیں براہ راست حصرت رسول کریم صلی الندعلیہ وسلم سے یا ایک دو واسطہ سے سے تھیں۔ یہ بیبوس حدیث ہے۔

دیوان کامل خواجه حافظ شیرازی: ۲۷، مصرع اول سے:

زال یار دل نوازم سنسکرسیت باشکایت

ا بعض جگه یه مصرع یون ملتاب :

مرنکمة دان عشقی ، كبشنو تو این حکایت

حواشى

| حواسي                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ایفنگا: ۲۷۳ - دراصل تا کی جگه بیون سبعے مصرع اولی سبع:                            |
| اے کورچینٹم من استختے ہست، گوسٹس کن                                               |
| ۱۰۰ دیوان حالی: ۱۰۰                                                               |
| ۱۹۲ ا ۲۷ کیبچو (Lopchu) عام چاہے کا ایک تا جرانہ نام سے؛ ویبچو تا بع مہل ہے۔      |
| الملك الكليات غالب: ٣٣٧٨ ـ دراصل عرضه، كي جگه و عرض، بيعيه                        |
| ۸۸ کلیات غالب : ۱۹۸ - بین کی جگزیمی ، چاہیے۔                                      |
| ۲۹ کلیات غالب : ۲۸۳                                                               |
| Restaurant عن المعانايا بلكانات مهياكيا جاتا ہے۔                                  |
| اه دبوان نظیری: ۹۰ - مصرع اول ہے:                                                 |
| یکے بگور عزیزان شہبرسیرے کن                                                       |
| ١ ١ ١ ويوان ها قط: ٥٤                                                             |
| ۵۳ گلستال د باب دوم ، کاشعرہے دکلیات سعدی : ۹۲)                                   |
| ا ۱۹۶ ا ۱۹۶ کلیات بیدل، ۱: ۷.۴ مطبوعه دیوان میں پہلے شعرکے مصرع اولیٰ من شبتاں کی |
| حگر خمستان ملتا ہے۔ اور دوسر مے شعر کے مصرع نانی بین کر، کی جگرہ اگر،             |
| ۵۵ ديوان غالب: ٢٣٧                                                                |
| ا ۱۹۷ م کلیات سعدی: ۳۵۰ فرق صرف یه سهے که کلیات بین چه داند کی حبگر نداند ،       |
| ا المتابع.                                                                        |
| الم الصف خال جعفر بیگ امرا ہے مغلیہ میں سے تھے ، ان کا شعر ہے                     |
| ۵۸ غالب کامصرع سبے ( دیوان غالب : ۲۲) - پوراشعر سبے :                             |
| تیشے بغیر مرب کا کو مکن ، اسد!                                                    |
| سرگشتهٔ خمار رسوم و تیود نخب                                                      |
| ۹۹ دیوان ذوق (مرتبر آزاد): ۲۱۷ - پهلامصرع ہے:                                     |
| نگه کا دار مخفا دل پیر، میرط کنے جان لگی                                          |
| ۳۴۹                                                                               |
|                                                                                   |

| ۱۷ می دیوان حافظ: ۳۲۵ ـ پیمال کچھنفظی تبدیلی ہوگئی ہے ۔ پوراشعریوں ہے:<br>گرمسلمانی از این است کہ حافظ دارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| آه ، اگراز پیچ امروز بود فردائے!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| ٣٩ ديوان حافظ: ٨٥ - مصرع اول ہے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| شرح شكن زلف خم اندر خم جانال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | !   |
| ۳۷ دیوان حافظ: ۵۹ مصرع اولی تخفیک یول ہے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| دواے درد خوداکنوں ازاں مفرح جو ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| ۱۹۱ مرنیل چنگ کائی شک (Chiang Kai-Shek) سرنیل چنگ کائی شک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| ۱۹۱ برین پیک مان مات اور جایان میں فوجی تعلیم کمل کرنے کے بعد مشہور انقلابی رہنما<br>پیدا ہوئے۔ جین اور جایان میں فوجی تعلیم کمل کرنے کے بعد مشہور انقلابی رہنما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| و اکٹرسن یات سن (Sun Yat-sen) کی پارٹی میں شامل ہو گئے۔ دوسسری المی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   |
| جنگ ر ۱۹۳۹ - ۱۹۳۵ ) کے دوران میں جینی حکومت کی باگ ڈور انھیں کے ہاتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| میں تھی۔ وہ اپنی بیگم کے ساتھ فروری ۱۹۲۲ء میں ہنڈستان تشریف لائے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| المين هي. وه اين جيم حيا هر دوري ۱۲۴۴ ين بعد عن مساقة ادار شرية وه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ŀ   |
| رجس کی طرف متن میں اشارہ ہے، جب چین میں کمیونسط برسرا قتدار آئے، تو وہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| فورموسابیں آزاد حکومت کے سربراہ بن گئے۔ جسے اب تائیوان کہتے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| ه ایرین۱۹۷۵ء کوانتقال مبوا به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| وس میڈم جنگ ۔ ڈاکٹر سن یا ت سن کی صاحبزادی ۔ ان کا دوسشیزگی کا نام میلنگ سونگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| (Mayling Soong) تھا۔ ١٩٢٤ء میں ان کی شادی جرنیل جیگ کائی شک سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| ہوئی۔ یہ بھی اپنے نامی شوہر کے ساتھ ۱۹۲۲ء میں مندستان آئی تھیں۔ متعدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| كتابول كيمستف بين -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| . م کلیات غالب : ۲۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| ام کلیات عرفی: ۲۸۵ - دراصل داز صبائی جگه باد صبائی -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| ۱۲۸ حضرت امیرخسرو کاشعربے (شعرانعجم، ۳: ۱۲۸)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| الما المرات المر |     |
| ا ۱۹۳ مهم دیوان حافظ: سسم مطبوع دیوان میں مصرع نانی میں نئے می حیثی سے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |

مصرع حسن سجزی د بلوی مرحوم کا ہے ( دیوان حسن سجزی: ۱۳۸۲) بصیح فرسندم، کی مَكُنْ خشنودم سيد يهلامصرع سيد: اسهمروبتو شادم بمشبكلت بفلال ماند معسنی گھر کا مالک زیادہ جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ مى نگر اس كي كداورنگ زيب عالم كيركا اصلى نام محدمى الدين مخفا-141 ۲۰ فروری ۱۷۰۷ء کو ۔ د بوان يا يا فغاني : 24 غالب کے مطلع کا مصرع نانی بے (کلیات غالب : ۱۹۳)مطلع ہے : 144 بار درعهدسشبابم بکنار آمد و رفت بیجوعبدے کہ درایام بہاراً مرودفت دبوان حافظ: ۳۲۹ مطبوعه نسخ مین خلق کی جگه بردم سے۔ 11 دبوان غالب : ۱۵۳ مصرع نانی بین صحح غالباً دری کی عگر ترانید . 14 Heater : بجلى كايانى يا كمرے كوگرم كرنے كا آله-11 كلياتِ عرفي سشيرازي : ٣٨٩ 10 14 د بوان نظیری نیشا بوری ۲۰۰۰ 14 نتن بين بهال واقعه عليها تقا، طبيع اول سے اصلاح كى كئى -کلیات عرفی: ۲۹۵ - مجمع مصرع اولی میں اقلیم بجائے جیون ہے۔ 11 متنبى كاشعرب، ديوان ابى الطيب المتنبى: ١١١) ديوان مين عقاب لبنان اور 19 وهوالشتاء ہے۔ ۲۰ پیسفراگست ۱۹۰۸ء کے بعد پیش آیا تھا۔ اسی مہینے مولانا آزاد کے والد مولانا خیرالدین مرحوم کا انتقال ہوا ،اوروہ اس کے بعدسفر پر روان ہو گئے۔ یان کا دوسرا سفرِ عراق تقا۔ پہلی مرتبہ غالبًا ۵ - ۱۹ء کے شروع میں مگئے تھے۔ مولانا مرحم کے سفر عراق سے متعلق شبہہ طا ہرکیا گیاہے۔ اس سلسلے ہیں مولانا سیدسلیان ندوی مرحم نے

| مخواسي                                                                                                                                                                                                              |            |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--|
| دیوان غالب : ۱۳۹ - اگرچه بینت تراشاعتوں میں په شعراسی طرح لکھا ملتا ہے ، لیکن<br>صبحے مصرع اولیٰ مین سریع ، کی جگرو بیے سمز بیے ۔                                                                                   | 4-         |     |  |
| دیوان فالب : ۱۳۹ - اگر چربیت تراشاعتول بین په شعراسی طرح لکها ملتا ہے ، لیکن صحیح مصرع اولیٰ بین سرہے ، کی جگہ و ہے سرہے ۔ کلیات بیدل ، ۱ : ۱۲۹ - مصرع بین اگر دستے ، کی جگہ و کہ دستے گر، چاہیے ۔ مصرع اولیٰ ہیں : | 41         |     |  |
| برمبیامنیم و قت است ، اگر شورِ جنول گرید<br>دیوان کلیم کاشانی : ۲۴۷ - پہلے مصرعے ہیں محدیثِ شوق "کی جگر بیانِ عشق مجاہیے ۔                                                                                          | 44         |     |  |
| •                                                                                                                                                                                                                   | 14         | خط  |  |
| دبوان حافظ :۳۳۸ - ۳۳۹ - یہا ل مطبوعه متن سے کچھ اختلاف ہے، مثلا <u>بہلے</u> شعر<br>کے دور عزاد: مرد مرد سرد کران کے ساتھ میں میں میں میں میں میں اور میں                        | 1          | 149 |  |
| کے مصرع نانی میں برن کی جگہ بدہ سبے۔ آخری شعر کا بہلا مصرع یوں ہونا چاہیے سعو<br>تھا:                                                                                                                               |            |     |  |
| ساقی! بہ بے نیا ذی رنداں کہنے یدہ<br>طبع نالہ نی میں میں مندیں منز ری طب میں میں میں میں                                                                                                                            | ۲          | 14. |  |
| طبع الت میں سے ، نہیں تھا ؛ طبع اول سے اصافہ کیا گیا۔<br>عبدالرحیم خانخاناں کے قصیدہ مدحیہ کامصرع ہے (کلیات عرفی : ۲۰۰) پوراشعرہے:                                                                                  | 1          | ·   |  |
| رُكِ كُهُ لَعَلَ فَشَا نَدُم بِنِزدِ أَ بِلَ قِياس                                                                                                                                                                  |            |     |  |
| ین است نسبت شیرازی و بدخشا نی<br>فیصنی - اصلی نام ابوالفیض تھا ۔ پہلے تخلص فیصنی تھا ، آخریس فیاصنی کرلیبا تھا ۔                                                                                                    | ~          |     |  |
| ۹۵۴ ه/۱۵۴۷ - ۱۵۴۷ میں بیدا ہوئے ۔ قران کی نفسیر عربی بین سواطع الالہام ،<br>کے نام سے صنعت غیرمنقوط میں لکھی ۔ خمسۂ نظامی کا جواب لکھنا مثروع کیا تھا،                                                              |            |     |  |
| لیکن تمل پزہموسکا اورموت کا بلاوا آگیا۔ دیوان اطباشیرائضی حصب حکایہے۔                                                                                                                                               | <b>'</b> \ |     |  |
| اصفر ۱۰۰ هـ/۵ اکتوبر۱۵۹۶ کو آگرے میں و فات پائی ۱ نین اکبری : ۲۲۳ ۔<br>۲۲۰ ؛ منتخب النوار تخ ، ۳ : ۲۹۹ - ۳۰۰ ؛ مانژ الکرام ، ۱ : ۱۹۸ - ۲۰۰ )                                                                        | '          |     |  |
| برزا فرصت شیرازی کے حالات کے لیے دیکھیے، آزاد کی کہانی خودازاد کی زبانی: ۲۳۲-                                                                                                                                       |            |     |  |

| کلیات غالب : ۱۲۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| القرآن : ق ، ۵۰ ؛ ۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71       | 144 |
| دیوان نظیری : ۲۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 49       |     |
| د بوان با با فغانی : ۳۲ - د بوان مین می خری کی حبکه می دہی ، جھیا ہے ۔ لیکن یہ محسل                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۳.       |     |
| می خری بهی کاہے الآیہ کہ مصرع بول ہو:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |     |
| اے کہ می گویی: چراجانے بجامے می دہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |     |
| دوسرے مصرع میں بھی ما 'کی جگہ من ' ملتاہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |     |
| یه لفظ میخیخ خونا به' ہے؛ اسٹے خوننا به' لکھنا درست نہیں؛ اسی لیے منن میں تصحیح                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۳۱       |     |
| کردی گئی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |     |
| ديوان حافظ: ١٥٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14       | خط  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , (2     |     |
| طبعاد این به این الغه کردگی و ای بندار مین سید به دروای مد و چری کاردی گی                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |     |
| طبع اول میں بہاںُ ایغو 'کی جگہ' ایجو' نظا ( بیننتر عرب مالک میں ُج ' کا ملفظگ'<br>کی طرح ہیں؛ نس یہ برط دواُ ایکو ' سی دوائرگل                                                                                                                                                                                                                                  | 1        | 149 |
| كى طرح ہے؛ بيس يه بيڑھا ُ ايگو' ہى جائيگا )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •        | 149 |
| کی طرح ہے؛ بس بہ بڑھا ایگو' ہی جائیگا )<br>معلوم نہ ہوسکا کہ برکس کا شعرہے ۔ کشف المجوب (ص ۳۸۲) ہیں ملنا ہے۔ ابن خلکان                                                                                                                                                                                                                                          | 1        |     |
| کی طرح ہے؛ بس یہ بڑھا ایگو' ہی جائیگا )<br>معلوم نہ ہوسکا کہ برکس کا شعرہے ۔کشف المجوب (ص ۳۸۲) ہیں ملتا ہے۔ ابن خلکان<br>نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ جنید اسے بڑے ذوق وشوق سے بڑھا کرتے تھے ۔                                                                                                                                                                        | •        | 149 |
| کی طرح ہے؛ بس یہ بڑھا ایگو'ہی جائیگا)<br>معلوم نہ ہوسکا کہ برکس کا شعر ہے۔ کشف المجوب (ص ۳۸۲) میں ملتا ہے۔ ابن خلکان<br>نے لکھا ہے کہ حضرت بینے جنید اسے بڑے وق وشوق سے بڑھا کرتے تھے۔<br>دوفیات الاعیان ، ۱: ۳۲۲)                                                                                                                                              | 1        | 149 |
| کی طرح ہے؛ بیس یہ بڑھا ایگو' ہی جائیگا ) معلوم نہ ہوسکا کہ برکس کا شعرہے۔کشف المجوب (ص ۱۹۸۲) ہیں ملتا ہے۔ ابن خلکان نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ جنید اسے بڑے ذوق وشوق سے بڑھا کرتے تھے۔ ( و فیات الاعیان ، ۱ : ۲۲۲) کشف المجوب میں فقلت کی جگہ اِذا قلت ہے، اور و فیات الاعیان ہیں اِن قلت ا                                                                         | 1        | 149 |
| کی طرح ہے؛ بس یہ بڑھا ایگو'ہی جائیگا)<br>معلوم نہ ہوسکا کہ برکس کا شعر ہے۔ کشف المجوب (ص ۳۸۲) میں ملتا ہے۔ ابن خلکان<br>نے لکھا ہے کہ حضرت بینے جنید اسے بڑے وق وشوق سے بڑھا کرتے تھے۔<br>دوفیات الاعیان ، ۱: ۳۲۲)                                                                                                                                              | 1<br>  Y | 149 |
| کی طرح ہے؛ پس یہ پڑھا ایکو'ہی جائیگا) معلوم نہ ہوسکا کہ بہس کا شعرہے ۔ کشف المجوب (ص ۳۸۲) میں ملنا ہے۔ ابن خلکان نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ جنید اسے بڑے دوق وشوق سے پڑھا کرتے تھے ۔ ( وفیات الاعیان ، ۱ : ۲۲ س) کشف المجوب میں نقلت کی جگڑ إذا قلت ہے ، اور وفیات الاعیان میں ' إن قلت ؛ المعریٰ کا شعرہے دسٹروح سقط الزند ، ۲ : ۵۱۹) دیوان ابی فراس الحمرانی : ۵۱ | 1<br>  Y | 149 |
| کی طرح سے ؛ بیس یہ برجھا ایکو 'ہی جائیگا ) معلوم نہ ہوسکا کہ برکس کا شعر ہے ۔ کشف المجوب رص ۱۹۸۲) ہیں ماتا ہے ۔ ابن خلکان فلکان سے کرحضرت شیخ جنید آ اسے برے دوق وشوق سے برج مطاکر نے تھے ۔ ( وفیات الاعیان ، ۱ : ۲۲۲) کشف المجوب میں فقلت کی جگر اِ ذاقلت ہے ، اور وفیات الاعیان ہیں ' اِن قلت ؛ المعریٰ کا شعر ہے ( مثر وح سقط الزند ، ۲ : ۱۹۵)               | 7        | 149 |

يبك ديك لفظول مين (معارف ،٤٠ : ٣٠٣) اور كيربرالا عدم اعتماد كا اظهار كرت موسے اسے افسان قرار دیا (معارف ، ۲۷ : ۲۷،۳/۱ - ۲۰،۳/۷)-ان کی تقلید میں کچھ اور اصحاب نے بھی لمیے لمیے مفالے لکھے ۔لیکن ان سب شبہات کی تردید فرانس کے مشہود صوفی مستشرق موسیولونی ماسنیول (Louis Massignon) کے اُس مضمون سے موجاتی ہے، جو بروفیسر ہایوں کبیر کی مرتبہ ند کاری کتاب مولانا ابوالکلام آزاد میں شامل سے دص ۲۷ - ۲۹) - اس میں انھوں نے ۱۹۰۸ء میں مولانا آزاد سے بغداد میں اپنی ملاقات ،صحبت اور شیخ آلوسی سے استفادے کا ذکر کیا ہے۔ میں خود ایریل ۱۹۹۱ء میں موسیو ماسنیوں سے بیرس میں ملاتھا۔ اس موقع برانھوں نے دوبارہ میرے دریا فت کرنے براس کی تصدیق کی ۔ وستئیں یاے توظا ہرسے کہ فاعلیت کی ہے :ست ، درا صل تحریف ہے سیدہ کی ؛ ا گویا صبح لفظ ہوگا 'بستیدتی ' سهوكاتب سے يُركا ، طبع الت ميں نہيں ملتا ؛ طبع اول سے اضافه كيا كيا ۔ 22 سرایجی تعیسی سراے کا مالک ۔ 22 Short : وه يا جامرس بين يوري انگي نهيس بوتين ؛ است عام طور ير بري ، 44 كيتے ہيں۔ بوستان کاشعرہے دکلیات سعدی: ۱۲۸) يه صديت صبح مسلم (كتاب المبروالصلى والآداب: ١٣٨) نيز (كتاب المجنة 44 وصفة نعيمها واهلها: ٨٨) يسب - اس كا آخرى حصه اوركئ مجوعول يس كمى متاب مثلاً بخارى (كتاب الصلح: ٨؛ كتأب الجهاد: ١٣ وغيره)؛ ترندى (كتاب صفة الجهنم: ١٣؛ كتاب المناقب: ١٨٥)؛ نا نَ (كتاب الفسام :۱۸،۱۷)؛ الوداور (كتاب الديات : ۲۸)؛ ابن ماحب (كتابالديات: ١٦؛ كتابالزهد، ١٨٠)؛ مشرفنبل ( ١٢٨٠ ١٢٨ وغيره؛ (p.4: 6: p.4: p

کوانتقال ہوا، توان کا جنازہ قومی سطح پراٹھایا گیا؛ یہ اعزاز وکٹر ہیوگو کے بعد پہلی مرتنبه انھیں کونصیب ہوا۔

آندرے زید - ان کے حالات کے لیے دیکھیے حامشیہ سے ، خط ( ۹ ) (ص ۱۳۱) غزالی ۔ ابوحامد محدین محد الطوسی ۔ ۲۵۰ هر/۵۸ اعیس طوس کے مضافات کے ایک ديهات غزالهي بيدا موسئه-امام الحرين جويني دف ١٠٨٥/٥١٥) كم شاگردول مي تقے تعلیم کی نکمیل کے بعد چند سے نظام الملک طوسی (ف ۸۵م هر ۱۰۹۲) وزیر ملک شاه سلجوتی (ف ۱۸۵ مر ۱۹۴ ماع) کے دربارسے وابسته رہے، اور مجمرا تغیب کی وساطت سے ۱۸ مم ه/ ۹۱ میں نظامیه، بغدا دمیں مرتسی کاعہدہ یا یا ،جب که ان کی عرصرف مهم سال کی تنبی بیباں وہ بین برس تک رہے اور اس کے بعدسب كيه حيور جها وكرخامة بدوش درويش بن كئة بيه حالت كم وبيش ٩٩٧ هـ/٥١١٠ یک رہی ۔اس کے بعد انھوں نے نظامیہ ،نیشا پورسی مرسی قبول کرلی لیکن جلد ہى اس سے جى أچا ط ہوگيا اور اس سے دست بردار ہوكرا بنے وطن طوس چلے آئے۔ بیہی سماجمادی الثانی ۵۰۵ه/ ۱۹ دسمبرااااء کوسفر آخرت اختیار کیا۔ متعدد قیمتی تصنیفات ان سے یاد گارہیں جن کی تعدار ۹ ویک بتائی جاتی ہے۔ ان میں احیاء العلوم الدین ،سیسے زیادہ مشہور اور خیم ہے۔ اسلام بیں ان کے سے یہ اما اورصاحب فكرونظر ببت كم اصحاب بيدا بوئي بي -

ابن خَلَدُون: اس کنیت سے دو بھائی مشہور ہیں، لیکن یہاں صاحب مقدمہ ولی الدین ابوزید عبدالرحمٰن بن محرمراد ہیں۔ یہ ۲۳۲ه ۱۳۲۶ ونس میں پیدا ہوئے۔ نعلیہ ختم کرنے کے بعد فاس چلے گئے تھے۔ جہاں قاضی مقر ہوگئے۔ اس کے بعد مالک عربیہ کی سیاحت کرتے رہے۔ اسی دوران ہیں سلطان مصر برقوق نے مالک عربیہ کی سیاحت کرتے رہے۔ اسی دوران ہیں سلطان مصر برقوق نے انھیں ۱۰۸ ھر/ ۱۳۹۹ میں ) مصر کا قاضی بنادیا۔ تیمور لنگ کے حملہ شام میں یہ بھی مصری قوجوں کے ساتھ نفے۔ انھوں نے اپنے وسیع علم اور گوناگوں تجربات کا بھی مصری قوجوں کے ساتھ نفے۔ انھوں نے اپنے وسیع علم اور گوناگوں تجربات کا بخور اپنی تاریخ کے مشہور مقد میں شامل کر دیا ہے، اسی کتاب کے آخریں بخور اپنی تاریخ کے مشہور مقد میں شامل کر دیا ہے، اسی کتاب کے آخریں

41

بو بجاطور برعالمي ادب كاحصرا ورشابركاتسليم كريد كي بي . ١٨٤٩ء كے قريب الخفول نے دوحانی بے ميني محسوس كى أور عيسائيت سے اپنے اختلاف اورعدم تسكين كااظهاركيا متى كى الجيل كے ان الفاظ :ليكن ميس تمس يهكبنا بول كوشريركا مقابله مذكرنا ، بلكه جوكونى تيرے دستے گال برطمانچه مارسے، دوسرائجی اس کی طرف بھیردے۔ دہ: ۳۹) نے ان کی زندگی کا رخ بھیردیا۔ انهول نے اپنی عدم تفیر دکی تعلیم کی بنیاد اسی پردھی ۔ آہستہ آہستہ وہ عیسائیت كى رسمى نىكل سے بہت دور بوگئے ۔اب الخوں نے گوشت ، شراب ، مسكرات ، تنباكو وغيره كے خلاف برچارسروع كرديا - كلبسيانے بھى ان سرگرميوں سے جل کرا ۱۹۰ء میں انھیں اپنے صلفے سے خارج کر دیا۔ ان کی زندگی کے آخری چند برس اپنے اہلِ خاندان سے شریراختلاف کی وجہسے بہت ذہنی برنشانی ہیں گذیرے نومبزا ۱۹ء بین ان کا اینے گاؤں بسنا پولیانا (Yasna Polyana) بین تنقال . ہوا۔ مہاتما گاندھی نے خود اعتراف کیا ہے کہ ان پرطالطائ کی مخریروں اورفلسفے کابیت انٹریرٹرانتھا یا اسٹانی کی کتاب اعترا فات(Confessions عیں لکھی گئی تھی۔ بین برس بعد ۱۸۸۲ء بیس انھوں نے اس پرنظر نانی کی اور ۱۸۸۳ء بیس يهميلي مرتنبه شائع مبوبيء

اناطول فرانس - بران کا قلمی نام خفا ؛ اصلی نام زاک اناطول تھیبو ( Jacques) میں اناطول فرانس - بران کا قلمی نام خفا ؛ اصلی نام زاک اناطول تھیبو میں بیدا ہوئے ۔ یہ گویا کتابوں میں بیدا ہوئے ۔ یہ کویا کتابوں میں بیدا ہوئے کیونکہ ان کے والد کتابوں کا کاروبار کرتے تھے ۔ انھوں نے روز اقول سے اپنے ارد گرد کتابیں ہی دیکھیں اور اس طرح مطالعہ کا شوق پیدا ہوا ۔ افسانہ ، ناول ، تاریخ فقط انسانی ، شعر – غرض برصنف ادب سے دلجیبی کھی ۔ ۱۹۱۱ء میں ادب کا عالمی نوبل انعام انشانی ، شعر – غرض برصنف ادب کے میدان میں سند کیم کے یہ اجا تا ہے کہ فرانس میں والٹر کے بعد ان کے برابر کا کوئی صاحب کمال مصنف بریدا نہیں مہوا ۔ کوفرانس میں والٹر کے بعد ان کے برابر کا کوئی صاحب کمال مصنف بریدا نہیں مہوا ۔ کوفرانس میں والٹر کے بعد ان کے برابر کا کوئی صاحب کمال مصنف بریدا نہیں مہوا ۔

کوانتقال ہوا، توان کا جنازہ قومی سطے پراٹھایا گیا؛ یہ اعزاز وکٹر ہیوگو کے بعد پہلی مرتبہ انھیں کونصیب ہوا۔

.,

آندرے زید - ان کے حالات کے لیے دیکھیے حاسفیہ سے ، خط ( ۹ ) (س۳۱) غزالی - ابوحاد محد بن محدالطوسی - ۲۵۰ هر ۱۵۰ ماء پیں طوس کے مضافات کے ایک دیہات غزالہ بیں بیدا ہوئے - امام الحربین ہوینی (ف ۱۰۰۵ هر ۱۵۰) کے شاگر دوں میں کتے تعلیم کی نگیل کے بعد چند ہے نظام الملک طوسی (ف ۱۰۰۵ هر ۱۶۰۹) وزیر ملک شاہ سلح تی د ف ۱۰۵ هر ۱۹۲ هر ۱۹۲ وزیر ملک شاہ سلح تی ( ف ۱۰۵ هر ۱۹۲ هر ۱۹۲ وزیر ملک شاہ سلح تی ( ف ۱۹۵ هر ۱۹۲ وزیر الفیس کی مسلطت سے ۱۹۸ هر ۱۹۱ و ۱۹ و بین نظامیہ ، بغداد میں مرتسی کا عہدہ پایا ، جب کہ ان کی عمر صرف ۱۹۲ سال کی تھی - بیمال وہ بین برس تک رہے اور اس کے بعد سب کی عمر صرف ۱۹۲ سال کی تھی - بیمال وہ بین برس تک رہے اور اس کے بعد سب کی حمر و بیش ۱۹۹ هر ۱۹۵ و اس کے بعد سب کی درہ ہو گرا ہے وطن طوس چلے تک رہی - اس کے بعد انھوں نے نظامیہ ، نیشا پور میں مرتسی قبول کر لی لیکن جلد بیماس سے جی اُچا طی بوگیا اور اس سے درست بردار بوکر اپنے وطن طوس چلے تک بیمان اسے یا دکار ہیں ۔ جن کی نعداد ۹ ہی ک بتائی جاتی ہے - اس بیمان کے شوسی جا احداد مالدین ، سیسے زیادہ مشہور اور خینم ہے - اسلام میں ان کے شوسی جا احداد میں اور صاحب وکر و نظر بہت کم اصحاب پیدا ہوئے ہیں ۔

41

ابن خُلدُون : اس کنیت سے دو بھائی مشہور ہیں، لیکن یہاں صاحب مقدمہ ولی الدین ابوزید عبدالرحمٰن بن محرمراد ہیں۔ یہ ۲۳۷ه ۱۳۳۶ ونس یں بریا ہوئے۔ نعلیم ختم کرنے کے بعد فاس چلے گئے تھے۔ جہاں قاضی مقرد ہوگئے۔ اس کے بعد مالک عربیہ کی سیاحت کرتے رہے۔ اسی دوران ہیں سلطان مصر برقوق نے انحقیں (۱۰۸ ھ/ ۱۳۲۹ء میں) مصر کا قاضی بنا دیا۔ تیمور لنگ کے حملۂ شام میں یہ بھی مصری فوجوں کے ساتھ تھے۔ انحقول نے اپنے وسیع علم اور گوناگوں تجربات کا بخور ابنی تاریخ کے مشہور مقد مے ہیں شامل کر دیا ہے، اسی کتاب کے آخر ہیں بخور ابنی تاریخ کے مشہور مقد مے ہیں شامل کر دیا ہے، اسی کتاب کے آخر ہیں

جو بجاطور برعالمي ادب كاحصرا ورشاب كالسليم كريد كي بي . ١٨٤٩ء كے قريب الخفول نے دوحانی بے عينی محسوس كى اور عيسائرت سے اپنے انقلاف اورعدم تسكين كااظهاركيا متى كى الجيل كان الفاظ البكن ميس تمسه يه كېتا مول كه شريركا مقابله نه كرنا ، بلكه جوكونى تيرے دستے گال برطمانچه مارے، دوسرا بھی اس کی طرف بھیردے۔ ( ۵ : ۵۹ ) نے ان کی زندگی کا رخ بھیردیا۔ انهول في اين عدم تث دكي تعليم كي بنياداسي يردكهي - آسته آسته وه عيسائيت كى رسمى نسكل سے بہت دور ہوگئے ۔ اب الخوں نے گوشت ، مثراب ، مسكرات ، تنباكو وغيره كے خلاف برجارات روع كرديا - كلبسيانے بھى ان سرگرميوں سے جل کرا ۱۹۰ء میں انھیں آینے طلقے سے خارج کر دیا۔ ان کی زندگی کے آخری چند برس اینے اہل نواندان سے شدیداختلاف کی وجہسے بہت ذہنی برنشانی میں گذاہے۔ نومبزا ۱۹عیس ان کا اینے گاؤں بیسنا پولیانا (Yasna Polyana) میرانتقال . ہوا۔ مہاتما گاندھی نے خوداعراف کیا ہے کہ ان پرطالطائی کی تخریروں اورفلسفے كابهت انزيرًا تقالطاني كي كتاب اعترا فات (۱۹٬۷۵۱Confessions عيس لکھی گئی تھی۔ بین برس بعد ۱۸۸۲ء بین انھوں نے اس پرنظر ان کی اور ۱۸۸۴ء بین يهربيلي مرتنبه شاائع ببو بيء

اناطول فرانس - یہ ان کا قلمی نام خفا ؛ اصلی نام زاک اناطول تھیبو ( Jacques) میں ابدا ہوئے۔ یہ گویا کتابوں یں بیدا ہوئے۔ یہ گویا کتابوں یں بیدا ہوئے۔ یہ گویا کتابوں یں بیدا ہوئے۔ یہ گویا کتابوں یی بیدا ہوئے کیونکہ ان کے والد کتابوں کا کاروبار کرتے تھے۔ ابھوں نے دوزِ اوّل سے ابنے ارد گرد کتابیں بی دیجیں اور اس طرح مطالعہ کا شوق پیدا ہوا۔ افسانہ ، ناول ، ناریخ ، نقد انشائیہ ، شعر خرض ہرصنف ادب سے دلجیبی تھی۔ ۱۹۲۱ء یں ادب کا عالمی نوبل انعام انشائیہ ، شعر خرض ہرصنف ادب کے میدان بیں سند کیم کے کے تھے۔ کہا جا تا ہے کہ فرانس میں والٹیر کے بعدان کے برابر کا کوئی صاحب کمال مصنف بیدا نہیں ہوا۔ کہ فرانس میں والٹیر کے بعدان کے برابر کا کوئی صاحب کمال مصنف بیدا نہیں ہوا۔ کہ فرانس میں والٹیر کے بعدان کے برابر کا کوئی صاحب کمال مصنف بیدا نہیں ہوا۔

مَا ثر الكرام ، ١ : ٩٩ - بم ؛ خزائه عامره : ٣٢٣ - ١٢٣)

يه لفظ منن مين نهيس سبع، ليكن سياق وسباق اس كالمقتضى سبع، اسس ليد اضافه كياكيا سبع.

بهلے ایڈلیٹن میں پہال بھی ایجو تھا۔

ابن دشد - الوالوليد محد بن نصر بن محد بن دشد ۱۱۲ هدي قرطبه داسين ، ين بيدا بهوئ بسكن دان ، بهوئ بسكن دان ، موت بسكاطين الموحدين كه در بارسه والبته تقه فلسفى ، بسكن دان ، طبيب ، فقيه كى حيثيت سع بهت محم لوگ ان كامقا بله كرسكته بين - الحفيل ك مصنفات كر تراجم سع يه علوم يورپ مين دانج بهوئ ارسطوكى كتاب الحيون كى مصنفات كر تراجم سع يه علوم يورپ مين دانج بهوئ ارسطوكى كتاب الحيون كى مشرح لكمى تقى - بهله اشبيليه مين اوراس كربعد فرطبه بين قاصى د مع - قرطبه بي بين ١١٩٨ مين وفات يا في اوروبي مدفون بين -

طبع اول میں بہاں بھی ایجو' ہی تھا۔

۱۸

ا فالب كامصرع بعد ديوان غالب : ٢٥) - يوراشعر به : تاليف نها وفاكرد إنفايس مجوعة خيب ال الجي فرد فرد تفا ابنے حالات مجی لکھے ہیں۔ ۸ - ۸ صررہ بین قاہرہ ہیں انتقال ہوا۔

بابر نظه بالدین محدنام تھا۔ یوم الجمعہ ۲۹ محرم ۸۸۸ حرام ۱۱ فروری ۱۸۸۳ء کو فرغان میں پیدا ہوئے اور پیرکے دن ۲۹ دسمبر ۱۵ واو کو آگرے ہیں انتقال کیا۔
پہلے آدام باغ ،آگرہ میں اما نتر دفن ہوئے ؛ اس کے بعد لائن کا بل گئی اور دہال
باغ بابر میں دفن ہوئے ۔ اب مقبرے کی حالت کچھ اجھی نہیں ۔ مہنگرستان میں
سلطنت مغلیہ کے بانی بابر ہی تھے ۔ ان کی خود نوشت سوانح عمری توزک بابری
مشہور ومعروف کتاب ہے ۔

جهانگیر - نورالدین محدجها نگیر - اکبراعظم کے سب سے بڑے بیٹے م ذی القعدہ ۱۹۱۳ھ/ ٢ مارچ ١٥٠٨ و بيدا موئے - اكبرى و فات بره ١٤٠ و بين نخنت بر بيٹھ اور ٢٩ اكتوبر، ١٩٢٤ وكشميرس وابس آنے ہوئے راہى ملك عدم ہوئے - لامور كے قریب شاہدرہ میں مدفن ہے۔ ان کی کتاب توزک جہانگیری شائع شدہ موجود ہے۔ ملاعبدالقادر بدایونی خلیفهٔ نانی حضرت عرض کنسل بین ملوک شاه کے بیٹے ، ا ربیع الثانی ، ۲۹ ه ۱۷ اگست ، ۲۸ ۱۹ کو بدایون بس پیدا بوت . متعدد علمات عصر سے تعسلیم یائی ،جن میں ملامبارک ناگوری ( والرفیفی و ابوالفضل )کا نام سے نمایاں ہے۔ نثروع مین سین خان حاکم بدایوں کی ملا زمت میں رہے، اور بالآخرا ۹۸ ه/ ۱۵۵۳ء میں جلال خان قورجی کی سفادش پر اکبر کے دربار میں بہنچ۔ يهان تاليف وترجمه كاكام ان كے سپر دمہوا - راماين ، مها بھارت ، انفرو ويدا ورمتع د ا ورسنسكرت كى كتابوس كے ترجمے میں شريك رہے كہي كہي شعر بھى كہتے تھے، قادرى تخلص تھا۔ان کی سب سے مشہورا ورمفبارکتاب نمتخب التواریخ دس جلد) ہے، جو تاریخ بدابونی بھی کہلانی ہے۔ اس میں اسلامی عہد کے مہندستان کے حالات ابتدا سے دے کراکبرکے زمانے تک قلم بند کیے ہیں ۔ اسی ہیں جب نہ جب نہ اپنے حالات بھی الکھے ہیں۔ م ۱۰۰ صر ۱۵۹۵ء ہیں انتقال مہوا۔ برابوں کے باہر جانب شرق عطابورگانوء میں مدفن ہے۔ (تذکرة الواصلين: ۲۰۷ - ۲۲۰؛ در بايراكبرى: ۲۲۲ - ۲۱ ؛

22

44

| <i>U 19</i>                                                                               |     |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|
| فقسیران آئے ، صداکر چلے کہ میاں! خوش دم و ماکر چلے                                        |     |     |   |
| حافظ کامصرع ہے د دیوان حافظ : ۱۳۳ مصرع اولی ہے :                                          | 11  |     |   |
| صوفی! پیاله پیما، ساقی! قرابه ٹیرکن                                                       |     |     |   |
| دیوان غالب: ۱۲۲۳- پوراشعریے:                                                              | 14  |     |   |
| ا داے خاص سے غالب ہمواہد تکتہ سرا                                                         |     |     |   |
| صلاے عام ہے یا ران نکتہ دال کے لیے                                                        |     |     |   |
| حافظ شیرازی کامصرع ہے ( دیوان حافظ ؛ ۳۳۷ ) لیکن عام 'کی جگر عشق کیا ہیے۔                  | 11  |     |   |
| پہلامصرع ہے: شہربیدت بڑظریفاں وزہرطرف تگارے                                               |     |     |   |
| دیوان مافظ:۲۸۴- پہلامصرع ہے:                                                              | 14  | 197 |   |
| درحتِ من لبت ایں لطف کہ می فرماید                                                         |     |     |   |
| دبوان نظیری: ۱۳۸ مصرع اولی ہے:                                                            | 10  |     |   |
| زمېر مېلېوس گرد دلت عاشق نمی گرد د                                                        |     |     | ļ |
| کلیاتِ صائب : ۱۳۰۵ مرکزی کلیاتِ صائب : ۲۰۰۵ مرکزی                                         | 14  |     |   |
| مولانات بلی نعمانی کی مثنوی صبح امید کا شعر ہے؛ دیکھیے کلیات شبلی (اردو) : ،              | 14  | 198 |   |
| سودا کامصرع ہے (کلبات سودا ، ۱ : ۲۰۷ )مصرع اولی ہے :                                      | 14  |     |   |
| گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ٹمربھی '                                                  | , ] |     |   |
| کلیات مومن ، ۲ : ۹۳ ۔ مصرع اول میجے یوں ہے :                                              | 19  |     |   |
| محتسب ! آپ کے آنے سے ہوئے ڈیرخراب                                                         |     |     |   |
| دیکھیے اوپر ماستیہ (۱۰) متعلقهٔ صفحه ۱۹۱ جبچ مصرع و که میاں ابنوش رہو ،ہم                 | 14. | ,   |   |
| صدالرچکے، ہے۔                                                                             |     |     |   |
| غالب کا مصرع ہے،جس کا فعل مو قع کی منا سبت سے حال کی جگہ ماصنی کر دیا گی <del>ا ہ</del> ے | 171 | 190 |   |
| د دیوان غالب : ۲۳۷) پوراشعر ہے:                                                           |     |     |   |
| مربهاری ہے،جوبلب ہے تغمہ نج اُلٹی سی اک خرہے، زبانی طیور کی                               |     |     |   |
| rulti i                                                                                   |     |     |   |

ا به شعر بھی غالب ہی کا ہے د کلیات غالب د فارسی ) : ۲۹۱) ستدمحود ، کانگرلیس کے پُرانے اور شہورلیڈر ؛۱۸۸۹ میں غازی پور میں بیدا موسے تعلیم علی گڑھ، لندن اور کیمبرج میں یانی ، چندے جرمنی میں بھی رہے۔ مرتوں بہارمیں وکالت کی ۔ اس کے بعدراجی سبھا کے دکن رہے بیندکتا ہیں بھی انگریزی میں لکھی تھیں۔ طویل علالت کے بعد ولنگرن اسپتال نبی دتی ہیں ۲۸ ستمبر اے ۱۹ و کو انتقال کیا اور دتی دروازہ ، دتی کے بام مشم ور قبر ستان مہندیان ، میں سپرد خاک ہوئے۔ الوالفيض فيضى كامصرعب دشع العجم، ٣: ٢٩؛ كليات فيفنى: ٣٣٩) شعرہے: خاک بیزان رو فقر بجاہے نروند گویی ، ایس طائفذا پنجا گہرے یا فتہ اند اس كايبلام مرعب : شربنا و اهرقنا على الارض فضلة يشعرمتعددكتا بول بين ملتا بعد مثلاً فيه ما فيه: ١٠؛ مكاتيب سنائي: مم؛ جمهرة الامتال ، ٢ : ١٢١ ؛ احيا رعلوم الدين ، م : ١ ، وغيره ليكن شاعركا نام نهيس معلوم بوسكاـ دلوان ما فظ: ۲۲۲ الميرميناني كامصرع بعد مراة الغيب: ١٩١) تطيك يوراشعريون بع: كهال نك أبيني بس ديجه بهال اد هر ديكهو کہ آک نگاہ کے امیب دوارہم بھی ہیں دبوان غالب: ۲۱۸ ـ دوسرے مصرعے میں تھنچتا ہی مگہ سیجے کھیتا ہے ۔ نظیری کا مصرع ہے ( دیوان نظیری : ۳۲۳) پوراشع ہے : بمحشر برکس و کارے و ہر بارے و بازارے من وآبوسے صحرانی که دایم می رمیداز من ۱۰ میرتقی میرکامصرع ہے دکلیات میر، دیوان اول: ۲۰۲) پورا شعر ہے:

بھی جیسے کی ہے۔ کچھسودات منوزغیم طبوعہ بڑے ہیں۔ آزادی کے بعد مندستان كرسفير بوكرسوس الربين المجيع كئ تق ابعم ١٤ سال ٢ ابريل ١٩٥٣ كو بعارضة قلب وبين برن بين انتقال بوا- لاش دلى أنى اوربتى نظام الدين ( ويسط ) مين سيردفاك ہونی ۔ مولانا مرحوم به لفظ هميشه و سعليني وسمبر لكھتے تھے ؛ چنائج طبع اول ميں وسمبر ہی جھیا تھا۔ طبع ثالث دلعنی متن ) میں دسمبر دال کے ساتھ چھیا ہے ؛ یہ فالباً کا تب كاتصرف بد،اسى ليديدان و سعلكها جارباب - اورسب جگرمجي وسمب بنادياگياہے۔ ديوان ما فظ : ١٥٨ - ١٥٥ نورالدین ترخان کا شعرے دروز روشن : ۱۳۰ تذکرے کی روایت کے مطابق مصرع 2 اولى مينُ وصلَّتُن كى حَكَّرُوصلت' اورمصرعِ ثانى مينُ شكسنة' كى حبسَّه 'كشيده' ہونا چاہیے۔ كليم كاشانى كاشعرب د ديوان كليم: ١١٨٥) | كليات آتش : ٢٩٩ 44 ديوان غالب: ٥٠ - پېلامصرع يے: 74 191 رنگ شکند، مبع بهارنظاره ہے۔ اکپرالدا یادی کامصرع بے دکلیات ، ۳: ۳۵۲) پوراشعرہے: بهرت د باسید کبھی لطف یا د سم بربھی گذر حکی ہے یہ فصل بہار ہم پر بھی صائب تبریزی کا مصرع سے (کلیات : ۱۱) یوراشعرسے : د لم بيا كې دا ما ن غخب مى لرز د كهبلبلال بهميتندو باغيال تنها بم میروشی دانش مشهدی کا شعر بے (شعرالعجم ۲ :۱۲۸)

| سلمان ساوجی کامصرع ہے ( دیوان : ۱ )۔مصرع الط گیا ہے ۔ پوراشعرہے :             | 77          |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--|
| بهارِ عالمِ حسنت دل وجال تازه می دارد                                         |             |     |  |
| برنگ اصحاب صورت را، به تواربام بنی ا                                          |             |     |  |
| ناسخ کامصرع ہے د دیوان ناسخ دوم: ۱۷۱) لیکن صیحے دل کے کی جگہ میرے ہے۔         | 77          |     |  |
| پوراشعرہے:                                                                    |             |     |  |
| بھول کر ،ا و جاند کے ٹکڑے! اِ دھر آ جانبھی                                    |             |     |  |
| میرے ویرانے میں مجی مہوجائے دم مجرچاندنی                                      |             |     |  |
| د بوان ما فط: ۱۰۱                                                             | 44          |     |  |
| منن میں سہوکتا بت سے کند' کا لفظ ساقط ہوگیا تھا ؛ پہلے ایڈیشن میں تھیک        |             |     |  |
| چھيا تھا۔                                                                     |             |     |  |
| دیوان حافظ: ۳۲۸ ـ اب اس شعرمیں آنئی تبدیلی موگئی ہے کہ اسے مولانا کا اپناہی   | 70          |     |  |
| كبناچا سيد ما فظ كاشعر يون تقا:                                               |             |     |  |
| جوہرِحامِ جم از کانِ جہانے دگرست                                              |             |     |  |
| توتمتنا زهم کوزه گرا سمیداری                                                  |             |     |  |
| ديوان حافظ: ١٨٨٨                                                              | 74          | 190 |  |
| سہوِکتا بت سے ایک تین ساقط ہوگیا تھا ؛ طبعِ اول سے اضا فرکیا گیا۔             | 74          |     |  |
| کلیات غالب : ۲۹۲                                                              | <b>7.</b> A |     |  |
| : Mess : اصلی معنی توغالبًا دخوراک ، کے محقے ،لیکن اب اس جگہ کے لیے بھی کہتے  | 44          |     |  |
| ہیں،جہاں فوجی یاجہازی لوگ اکتھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔                      |             |     |  |
| یہ گویا مولانا مرحوم کا اپنیا شعرہے بے                                        | ۳.          | 194 |  |
| ا تصف علی دتی کے مشہور وکسیل اور کانگریسی لیڈر؛ بیکھی اس زمانے میں کانگریس کی | اس          |     |  |
| مجلس عامله كے ركن تقے اوراسى لينظربندكرديئے كئے تقے نظم ونثر دونوں لكھتے تقے۔ |             |     |  |
| ان كاايك مجوعة ارمغانِ آصف "٩٤٦ اء مين شائع مواتفا - ايك كتاب برجيها نبال"    |             |     |  |
|                                                                               | 1           | 1   |  |

|                                                                                 | 1  | _   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| د بوان ما فظ: ۱۷۱ ـ صیح ار کی مِگه اره سے ۔                                     | 87 | 7.4 |
| دیوان حافظ: ۱۳۴ مطبوعہ نسنے میں مصرع ثانی میں زبلبل کے بجائے بہ بلبل '          | ٥٣ |     |
| ہے؛ اور کے کی مگہ کہ '؛ اور یہی درست ہے۔                                        |    |     |
| دبوان حافظ: ١١٠                                                                 | or |     |
| ایضاً: ۱۱۲ ـ دوسرے مصرع میں دران کی جگہ تھیک برآں سے ۔                          | ۵۵ | 4.4 |
| ايضًا: ٣٣٨                                                                      | 04 |     |
| ايضًا : ١٣٤                                                                     | 02 |     |
| یہاں ایک بات قابلِ ذکرہے کہ جہانگیرنے اپنی توزک میں کوئل سے تعلق بڑی            | ۵۸ |     |
| دنجسب ما تين لکھي ٻئي (توزک جہانگري : ۲۲۹)                                      |    |     |
| ديوان حافظ: ٣١٨ ـ البته كچھ خفيف كفظى تغير مهو گياہ ہے . پہلے شعر كے مصرع اوليٰ | ۵9 | 7.0 |
| میں بشاخ کی بجائے زشاخ میجے ہے۔ دوسرے شعر کے مصرع ثانی میں تحقیق کی             |    |     |
| حگهٔ توحید مونا چاہیے۔                                                          |    |     |
| ایضاً: ۱۲۷۱ مطبوعه نسخ بین بہلے شعرکے مصرع ثانی مین نامے ونوش کی حب گه          | 4. | 7.4 |
| ا قباز و نوش ' ملتاہے ؛ پرسبوکتا بت ہوگا ۔                                      |    |     |
| ننن میں سہوکتا بت سے یہ جھیا تھا، طبع اول سے جیج کی گئی۔                        | 41 |     |
| د بوان ما فظ: ۲۳۲                                                               | 44 |     |
| فیصنی کا شعرہے ، دیکھیے شعالی ہے ، ۳ ؛ ۳۹ ( بعض مگر دوسرے مصرعے ہیں بخطر ا      | 48 | 4.4 |
| ی جگهٔ بعرصهٔ انجی ملتا ہے) پہلے مصرع بین می کند کی جگہ تھیک می کند سے -        |    |     |
|                                                                                 | 40 | Y-A |
| بین نصیب بن رباح سے اور الن کیشرح مفامات (۱: ۱۳) بیس عدی بن ارقاع               |    |     |
| كى طرف نمسوب ہيں۔ گانِ غالب ہے كہ چاروں شعرعدى بن الرفاع كے ہيں۔                |    |     |
|                                                                                 |    |     |
|                                                                                 |    |     |
| M48                                                                             | I  | -   |

ام حضرت اميرخسرو كاشعب سيد دايضًا ، ٣٢ يه مصرع خواجه الطاف حسين حالي كاسيد ديوان حالى: ١١٠؛ كليات نظم حالي ١:١١٠) مطلع ہے: ابل معنی کو، ہے لازم سخن آرائی بھی بزم میں اہلِ نظر بھی ہیں، تماشانی بھی مرحوم فے موقع کی مناسبت سے فعل کو ماضی کرلیا ہے۔ ظبوری ترشیزی کا شعریے ( دیوان ملانورالدین ظبوری :۱۱۳) دیوان یس پوری غرل ماندست، چھیی ہے د بغیر ہاہے ہوز ، ۲۷۸ کلیم کاشانی کاشعرید، دیکھید، دیوان کلیم: ۲۷۸ ۵۷ د تیجه بهروآزاد: ۱۳۷ ٣١ ديوان كليم: مها مطبوعه ديوان بين روليس، كى جگه دوليش، ملتاسيد و دونول الطيك بوسكة بن-مهم اسب اشاعتوں میں یہاں لفظ میار ، ملتاہے ؛ یہ کتابت کی غلطی ہے سیاق سے ظاہر ہے کہ طفیک بہالہ ' ہوگا۔ ٣٨ ديوان غالب : ١٩٠٠مصرع اولي سے: مع عشرت کی خواہش ،ساتی گر دوں سے کیا جیجے ایضاً: ۱۹۲- پهلامصرع سے: M9 بهاری سا دگی تنفی ، التفاتِ نا زیر مرنا طبع اول ين سرخ مرج ، تها؛ بعد كوسرخ ، حذف كرديا -يه ضرب المشل مصرع ميرزا عبدالقا دربيدل كاب ١ كليات ، ١ : ٥ ، ٣٠ ) - يورا عُنقا سرو برگیم ،میرس از فقرا پیچ عالم بهمه افسائه ما دارد و ما بيج

| تجارمقاله : ۵۷)                                                                 | •   |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| ديوان حافظ : ١٩٣                                                                | 9   |        |
| شاہنامہ، ۱: ۹۸ - ردیف کنیم چاہیے ۔                                              | 1•  |        |
| شاہناہے کے اس مقام کا شعرہے،جب سکندر قیدانہ اندلس کے دربار ہیں جا اہے۔          | 11  | 717    |
| یشعر غلط طور برمیر کے نام سے مشہور ہوگیا ہے اور پہلے مصرع کے مجھ لفظ بھی        | 14  | 414    |
| بدل گئے ہیں ۔ یہ شعر دراصل نواب محمد یا رخاں امیر کا ہے (طبقات الشعراء شون)     |     |        |
| اور پہلامصرع ہوں ہے:                                                            |     |        |
| شکست و فتح میال! اتفاق ہے، لیکن                                                 |     |        |
| اصلی نتن بب سبوکتابت کے بتیج میں بہان سارہ ' جھیا ہے ۔ بہلے ایڈ نیٹ ن بیں محصیک | 11  |        |
| سارا ، ہی ہے۔                                                                   |     |        |
| طبع اول میں چھپانھا : حاوثہ بیش ہی نہیں آیا۔                                    | الم |        |
| معلوم نہیں ہوسکا کہ کس کا شعرہے، لیکن اس کا پہلا مصرع ہے ! خمیر ما بہ دکا ن     | 10  |        |
| شیشه گرسنگست ( بهترین اشعار: ۹۰۸ )                                              |     |        |
| سعدی شیرازی کامصرع سے اکلیات سعدی: ۳۷۳) پوراشعر ہے:                             | 14  |        |
| بخشم رفتهم، مارا که می برد ببیب م                                               |     |        |
| بیا که ماسببرانداختیم،اگرخبگاست                                                 |     |        |
| خواجه فريدالدين عطّارح كامصرع يبع؛ ديجهيد بمنطق الطّبر: ٩٣ - يوراشعرب :         | 14  | المالم |
| خرقه را زُنّار کرده است وکند                                                    |     |        |
| عشق أزس ب ياركرده است وكند                                                      |     |        |
| بعض جگه خرفه باز تار مجمی ملتاہے ؛ خرفه را زنّار و بہترہے ۔                     |     |        |
| كليات عرفى (اضافات) : ٢٩ ـ مطبوع نسخ بين فقادم كي جگه كايم الناه -              | 11  | 710    |
| ديوان نظيري: ٣٩- بعض تسيخ ل مين موروجنت كي حكم مورجنت اورمصرع ماني              | 19  |        |
| كة تخرى محطِّه كى جكم ورشوراً ورد ديوان را ؛ ملتابع .                           |     |        |

خط ١٩ ا امیرمینانی کاشعربے رصنم خان عشق : ۳۳۳) ی فردوسی طوسی کا مصرع ہے ؛ شاہنا ہے ہیں داستان سہراب کا مطلع ہے ؛ كنول رزم سهداب ورستمثنو دگر باشنیدستی، این هم مشنو بالى كنج كاذكراس يبي كياكهاس علاقيين مولانا مرحوم كاسكونتي مكان تها؛ منبر ١٩ اے، بالی گنج ، سے رکلرروڈ ، کلکتہ ' پتا تھا۔ ديوان غالب : ١٤٤ Table ۽ ميز 11. Jug = آقاب ارشميدكش - سرقوس ( صقليه ) كارسنے والامشهور ريامني دان ، اسس كي ایجادات شهرهٔ افاق ہیں۔ اس نے شیشے کی ایک الیسی مشین ایجاد کی تقی حب سے احبرام فلکی کی نقس وحرکت عظیک عظیک معلوم ہوجاتی تھی ۔سونے ہیں کھوٹ معلوم كرنے كاطريقه بھى اس نے تبايا ۔ اس كايہ تول بہت معروف ہے كم مجھے كھڑا ہونے کی مگر سل جائے ، تو میں زمین کو ہلا کے رکھ دوں ،۔ اس کی موت ۲۱۲ ق ، م میں دومنوں کے سرقوس پر جملے کے دوران میں ہوئی۔ اس مصرع سے متعلق مشہور ہے کہ بیف روسی کے شاہنا ہے کا ہے ، لیکن ولور 411 (Vellur) ایڈیشن میں لکھاہے کہ پشعرہی سرے سے الحاقی ہے۔ اسس کے لفظ بین: این بیت بدون شک الحافی است ( ۲: ۱۸۲) پیلے مصرع کی روایت مين مجى اختلاف سے و ملور كے حواشى ميں سے : جو فردا برآيد ملندا فقاب و دېخداك ال سے: بخویم برایں کینہ آرام وخواب (اشال وحکم مع: ۵۱) عام طور بریشیں مصرع بول ملتا ہے: وگرم بكام من آيد جواب (تذكرة الشعرا دولت شاه مرفندى: ١١؛

کیونکڈ بغل 'بالا تفاق مُونث ہے ،اس لیے متن میں اصلاح کر دی گئی ہے ۔مث لاً اسیر لی میں سوئے حسینوں کی لے کے تصویریں يرى وسوس سے مذخالى بغل زميں ميں رہى دلوان دخشى بافقى: ٢٥ ديوان نظيري نيشا يورى: ٢٦ - صيح مصرع اول من وفا كى عبكر أدب سيء منطق الطير ،حضرت خواجه فريدالدين عطار كيمشهودكتاب بع جب بسيريدون كى زيان سے حكمت والبيات كے مسائل بيان ہوئے ہيں۔ کلیات مومن ، ۱ : ۱۸۳ مصرع اول صحیح یول ہے ۔: جولاں سے ہے اس کو قصیریا مال ديکھيے، منتخب التواريخ ، ۳ ، ۱۸۰ کلیات سودا ، دیوان اول : ۱۰۲ گلتنان دباب اوّل ، کاشعرب دکلیات سعدی : ۲۵) مطبوعه نسخ مین نازت کی حبكه بارت سے ؛ اور غالباً مبی درست بھی ہوگا۔ د بوان وشنی با فقی: ۵۸ مصرع نانی بین صحح نه شد کی جگه نه بوز سے ۔ 778 ما فظ شیرازی کا مصرع ہے د دیوان ما فظ: ۲۸ ) پوراشع ہے۔ بزبر دلق ملتع كمنديا دارند دراز دستې ایس کو ته آستینال بیس ۱۲۲۵ ۸ انگریزی مس ( Miss ) اور فرانسیسی مادموازیل (Mademoiselle)، کے ایک بی معنی بین بیسی دو مشیزه - ایک بی معنی بین بیسی عنی دو مشیزه - ها دام (Madam) فرانسیسی ، میدم (Madame) ، (انگریزی)، میم (اردو)

| ديوانٍ وحشى بافقى : ٣٩                                                         | ۱۲۰    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| ديوان نظيري : ٢٦                                                               | ١٢     | 414 |
| د بوان ملّا نورالدين طهوري : ۲۸                                                | 77     |     |
| شرف جہاں قروینی کا شعب رہے (خوزانهٔ عامرہ: ۲۹؛ نیز شعرالعجم ۱۸:۳) دونوں        | 44     |     |
| عَلَّمُصِرَع ثَانِي مِينٌ مَا "كَي عِكَمْ من " ؛ اوريبي تثفيك ہے -             |        |     |
| میرزاعبگدالقا در بیدل کا شعرہے دکلیات بیدل ۱۰: ۱۲)                             | 78     | 414 |
| کلیات غالب : ۳۹۳                                                               | 40     |     |
| خواجه حافظ کامصرع ہے ( دیوان حافظ : ۱۲۴۷) مصرع اولیٰ ہے :                      | 44     |     |
| شراب و میش نها ن جبیب برکار بے بنیا د                                          |        |     |
| پوراشعرہے:                                                                     | 74     |     |
| تاسزیدیم، پانکشم از سسرِ کولیشس                                                |        |     |
| نامردی و مردی ت سے فاصلددار د                                                  |        |     |
| معلوم نہیں کا شعب ہے۔                                                          |        |     |
| سیدعلی محدشا دعظیم آبادی کا شعر ہے د خانہ الہام: ۳۷۷؛ کلبات شاد، ۱۸۴۰، ۱۸۴۰    | 71     | YIA |
| مصرع نانی کی ایک روایت یہ بھی ہے: جو خود برط ھ کر                              |        |     |
| ا داغ دبلوی کامصرع ہے (آفتاب داغ: ۱۳ م) مطلع ہے:                               | 4      |     |
| راه بران کولگالائے توہیں باتوں ہیں                                             |        |     |
| اور کھٹ جائیں گے دوجیار ملا فانوں میں                                          |        |     |
| ا متن میں نام عالیہ 'چھیا ہے ؛ مطیک عکیہ ہے ،اس لیے اصلاح کر دی گئی۔ یہ شعسر   | m.   1 | 119 |
| عَلَيْته كے نام سے الاغانی (۱۰: ۱۰۹) میں ملتا ہے۔                              |        |     |
|                                                                                | 1      |     |
| س سینے شیرازی کا شعرہے دکلیات سعدی : ۱۹۳۰)                                     | 4 4    | 4.  |
| ٣ من مين مير عابغل جهياتها ،طبع اول مين مجي اسي طرح تها - يه يقينًا سهوكتاب عن |        |     |
| <b>74</b> 1                                                                    | •      | •   |

| ·                                                                            |     |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|
| رسب عاشق كشبى ومشيهو أنشهب رأشوبي                                            |     |      |  |
| قرآن ، سورة النسار ٧ : ٧٧ (اگر تمهين وضو کے ليے يا بي ميسرندآئے ) تو ياك مثي | 77  |      |  |
| الهی سے یہ قصد کرو۔                                                          |     |      |  |
| غالب کامصرع ہے: دیوان غالب: ۱۳۹) پہلامصرع ہے:                                | 44  |      |  |
| اس سادگی په کون ندمرجائے اے فدا!                                             |     |      |  |
| استاد ذوق کا مصرع سے ( دیوان ذوق (مرتبہ آزاد): ۲۳۹) مطلع ہے :                | 44  |      |  |
| زبال بیدا کرول جول آسیبا، سینه بین پیکال سے                                  |     |      |  |
| دہن کا ذکر کیا، یاں سرہی غانب ہے گریباں سے                                   |     |      |  |
| یعنوان ہے گلستاں کے باب ہفتم کی آخری حکایت کا (کلیات سعدی: ۱۱۷)              | 40  | 779  |  |
| ا پورا قطعه کلیات سعدی (۱۲۱) میں موجود ہے:                                   | 74  |      |  |
| او در من دمن درو فت حرف خلق ازید ما دوان وخندان                              |     |      |  |
| انگشت تعجب جہانے ازگفت وشنیدر ما بدنداں                                      |     |      |  |
| بتغییرالفاظ داغ کامصرع ہے ( یادگار داغ: ۱۱۲) پوراشعرہے:                      | 74  |      |  |
| ہاتھ نکلے اپنے دونوں کام کے                                                  |     |      |  |
| دل کو تخفا ما ، ان کا دامن تخفام کے                                          |     |      |  |
| آصفی ہروی کامصرع ہے (امثال وحکم: ۲: ۸۹۸) پورا شعرہے:                         | 44  |      |  |
| نریخت ڈرد سے و مختسب ز دبرگذشت                                               |     |      |  |
| رُسیده بود بلائے، ولے بختیر گذشت                                             |     |      |  |
| دیوان نظیری : ۲۹۳                                                            | 19  | ۲۳۰  |  |
| ديوان کليم : ۲۲۱                                                             | ۳.  | 1777 |  |
| ديوان حافظ: ١٣٨                                                              | 141 |      |  |
| علی قلی بیگ انیسی شاملو کاشعر ہے دشمع انجن : ۲۹)                             | 144 |      |  |
| ديوان حافظ : ٢٧                                                              | 188 | 177  |  |

= شادى شدەغورت - خاتون ١٠ عرفي كامصرع بعد كليات عرفي: ٢٨٩)- يبلامصرع بع: گوادب چشم مرا بازمپوش از روخ دوست د بوان وشنى يا فقى . س ۱۲ زکی مدانی کا شعربے، دیکھیے خریط مجواہر: ۱۱۲ حسن سجزی د بلوی کا مصرع ہے ( دیوان سن سجری دہلوی : ۲۵۲ ) پوراشعر ہے : ازحس این چهسوالست که معشوق توکیست؟ اين سخن راچه جوابست ، تو هم ميسداني! كليات صائب مين يه شعرنهين ملاء البقة خريط وجواهر: ١٣٨ ؟ شمع الجمن : ٣٤٣ مين ينصبحى مروى سےنسوب سے مولانا مرحوم كوسهو موا - شمع الخن ميں مصرع اول مین زدم ، کی جگه زدیم سے۔ | كليات غالب : ٣٤٢ ا طبیع اول: دسینے 444 14 ديوان قاآني : ٣٢٢ گستال کے دیبا ہے کا مصرع ہے (کلیات سعدی : ۲) پورا قطعہ ہے : 11 الصمرغ سحراعشق زيروانه بياموز كال سوخته راجال شدوآواز نيامد ابن تدعیان درطلبش بیخب انند کا نراکخب رشد، خبرے باز نیا مد اقبال کا شعربے ( زبورِ عجم : ١٠١ ) يسيدمقبول سين وصل بلگرامي نے اقبال سے درخواست کی تھی کہ مرقع (وصل کا ما ہاندرسالہ) کے سرورق پر چھاپنے کے ليه كونى شعرعنايت فرمائيه -اس براقبال في الخميس يه شعر لكه مجيجا تها ؛ چنا نجه تين برسس تك يه مرقع كيسبرلوح جهيتاريا -۲۰ ۲۱ ا ظهوری ترشیزی کا شعریے د دیوان : ۲۸) ا) حافظ شیرازی کامصرع ہے ( دیوان حافظ : ۱۱۲) پہلا مصرع ہے :

ند داغ تازه می کارد، به زخم کهنه می خارد مده يارب إ د لے كيس صورت بيال تمي خواہم یہ اوس بن جرکے اس مرتبے کا مصرع ہے جوائس نے فضالہ بن کلدہ کی موت پر لکھا 771 تفا: ( ديوان اوس بن حجر: رقم ۲۰ ؛ نيز الحاسة البصريه ، ۱ : ۲۵۴ ) . طفيك شعر يول سيے: اتبتها النفس اجملي جزعا إن ماتحن رين قدوقعا مغبارخاط كى تمام اشاعتول ميں بہال جھتيس جھيا ملتاہے۔ يہ غلط ہے۔ بہا ا وچھتیس چاہیے۔ بینا نخ متن میں درستی کردی گئی ہے۔ یہ یقینًا پہلے کا تب کی غلطی تنمی ،جو بعد کی اشاعتوں میں نقل مہوتی رہی ۔ فیضی کا شعبرہے (شعرالعجم، ۳: ۹۹) متم بن نویره کے حالات کے بلیے دیکھیے: الاغانی ، ۱۲: ۹۳؛ الشعروالشعراد: ٢٩٦؛ الاصابر: ١٩٥٠، ١١٤٧-يه شعران كتابول مين ملتے ہيں: الحاسة البصرية ١: ٢١٠؛ الحاسة للبحرى: ٢٨٥؛ 777 الحاسته لأبي تمام ٢: ١٣٨؛ العقد الفريد، ٢: ١٤١؛ نهاية الأرب ٥: ١٤١، اس سلیے ہیں قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ التریزی نے لکھا ہے کہ بیقطعمتم بن نوبرہ كانہيں بلكرابن جندل الطعان كا ہے۔ ۱۳ کلیات سودا، دیوان اول: ۱۲۱ rr 62 ۲۲۳ ۱ دیوان حافظ: ۱۱۱ - اصلی نسخ بین قاصدئے کی جگہ محرم سے ۔ ٢ کي ديم محرسيم ورده لکهنوي عرف ميرزا بخي خلف محرشفيع اکبرا با دي کي رباعي هے،جو الكفنتوس شجاع الدوله كى مركار ميس الازم اوسمس الدين فقرك سف كرد عقه

شریف تبریزی کاشعرہے اشمع انجن : ۲۱۷) مولانا نے حسب صرورت دونوں مفرو من تصرف كراياب ؛ تذكر عين شعراول ب : آنج دل رابيم آن مي سوخت درد بجربود آخران اسازى ساختم خربطة جوابرمين شاعر كاتخلص شريفي لكهاب دص ١١٨) اورمصرع ناني مين جاناں کی جگہ گردوں سے بجومولانا کی روایت ہے۔ کیم کاشانی کاشعرے (دیوان: ۱۰) تھیک شعریوں ہے: دماغ برفلک ودل بزیریاے بتاں زمن چه می طلبی، دل مجاً، د ماغ کجا! فیضی کامصرع ہے (شعبرالعجم، ۳: ۵۰) ۔ پوراشعرہے: كسس تني گويدم ازمنسزل اول خبرے صربیا با ن بگرست و دگرت در بیش است بعض ملكم مصرع اول مين اول كى ملكر آخر ، بھى جھيا ملتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی بیگیم کا اسم گرامی ۔ صبری اصفیانی کامصرع سے (بہترین اشعار: ۲۹۴) پورا شعرہے: 774 از ما ميرس حال دل ما كريك زمال خود را بحیله پیش توخاموش کرده ایم سنیخ علی حزیں کا شعرہے دکلیات حزیں: ۱۳۸۷) کلیات میں مصرع نانی ہیں 749 'بیشمینه' کی جگه نصیریاره' ہے ؛ اور یہی درست ہے کیونکہ قافیہ' نظاره' غاره، وغيره ہے۔ ٤ پوراشعبر پہلے گذرجيكا ہے دص ٢٣):

## حواشي

تصحفی کامصرع ہے (جوا ہرسخن ۲۱): ۹۲۹) بوراشعر تھیک بول ہے: سراغ قافلهُ اشك يجيه كيونكر بکل گیا کے وہ کوسوں دیا رحرال سے اس سلسله بین دیکھیے خط (۲) ماستیہ (۱) ديوان كليم: ١١٧ - پېلے شعر كامصرع ثانى يول بے: كويم كليم! باتوكه أنهام جسال كذشت دومرے شعرین زین واں کی جگہ ازجہاں ،ہے۔ سورة النازعات ٤٠: ٢٨ غزالى مشهدى كاشعرب د متخب التواريخ ، ٣ : ١٤١ ؛ نيز طبقات اكبرى،٢ : ٢٨٨؛ آئین اکبری دص ۱۹۲) میں مصرع پول سے: شورے شدہ ، از خواب عدم حیث کشودیم بدایونی نےمصرع اولی مین جیشم کی جگه دیده اکھاہے، اور یہی بہترہے۔ کلیات بیدل (۱): ۱۱۰ خط ۲۳ ديوان حافظ: ٢٠٧ ديوان غالب : ۸۰ منترل سون معضيلك منترل سون مرادين ميشهور جرمن نغمه تكارا ورموسيقارين؛ YAY ٣ فروری ١٨٠٩ء كوجرمنی كے شہر سيمبرك بيں بيدا موتے . يه بات فابل ذكريے كرميشهور بهودى فلسفى اوربهو دبيت كيمفسر اور شارح بنج اسفارموسى اور زبور کے مترجم موسیٰ منگل سون کے پونے تھے ، حضیں وفات (سم جنوری ۱۷۸۱) پر تجرمنی کاسقراط کہا گیا تھا۔فیلکس اپنے زمانے کے مشہور ترین نغمہ نگاروں میں عظے ۔انھوں نے بارہ برس کی عربیں اپنا پہلا نغمہ لکھا اور وفات پر نقر برا دو ہزار

ر سفینهٔ مهندی : ۹۹ - ۸۰ ؛ شمع انجن : ۱۹۰ - ۱۹۱) اس د باعی کاانتساب سرمد یاکسی اود کی طرف درست نہیں ۔ روز روننن دص ۲۱۱ ، بیں یہ رباعی محد اکبرخال دانا و ہلوی کے نام سے درج سے ؛ بر کھی غلط ہے۔ يهال منن سفيبة مندي كے مطابق ہے ؛ شمع الجنن ميں يہلے مصرعے مين كرما اور دوسر بین سرما سے؛ اور تبیسرے مصرع بین تمام سرد وگرم کی جگہ ہزار گرم وسرد سے ۔ Warder = قيدفانے كا داروغ کلیم کا شانی کاشعبرسے - ( دیوان کلیم : ۲۲۸) ~ 444 یہ میں کلیم کاشانی کاشعرہے ( دیوان : ۱۲۵) د بوان غالب : ۱۷۰ 4 ماجی محدیبان فدسی کاشعربے د دبکھیے ،کلمات الشعرا: ۹۲) 440 | يوراشعــرب : بگرط نے بیں بھی زلف اس کی بناکی نه کچه شوخی حب لی با دِصبا کی ليكن بمعلوم نه بيوسكا كهيكس كا! طبع اول: سرسے باتک ١٠ کليات عرفي : ٣٤٧ 444 مبرغالب على خان سيد كاشعرب ( ديكھيے، گلتن بنجار : ١٠١) ملاً نور محدانور لا بوری کا شعربے ( میخانہ : ۵۲۳ ؛ روز روشن : ۸۰ ) پہلے مصرع 11 بين نفاوت سے ؛ صبح يول سے : دريں مديقه بهار وخرال مم أغوش سن -١٣ | فرآن ، سورة الرعد ١٣ : ١٤ YML خط ۲۳ ۱ ۲۳۸ ا ابوالعلارالمعری کا قطعه بے د دیکھیے، نثر وح سقط الزند: ۲:۱: ۳۵۰) نظام الدوله ناصر جنگ خطاب تفا عاصب علم وفضل، عامل زیدو ورع ، رعایا پرر اور دادگ تریخے شعریس بہت خوش فکر تھے ؛ افتاب تخلص تھا میر غلام علی آزاد انھیں کے مصاحب تھے ۔ کرنا گل کے افغانوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے انھیں کے مصاحب تھے ۔ کرنا گل کے افغانوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے ان محرم ۱۱۲۲ احرم دسمبر ۱۰۵ ء کورہ گراہے عالم فائی ہوئے دی آفتاب رفت، تاریخ ہوئی ۔ دسرو آزاد: ۱۸۴۰ ۔ ۱۹۹)

قرینی سن راس بورانام ایر ورد دینی سن راس تھا؛ ۱۹۱۸ میں مرکاخطاب طا، توسرایر ورد دینی سن موگئے۔ ۲ جنوری ۱۸۱۱ کوانگلتنان کے شہر سٹینی میں بیدا ہوئے۔ طالب علم تومعمولی قسم کے رہید، لیکن انھیں زبانوں سے غیر معمولی قسم کے رہید، لیکن انھیں زبانوں سے غیر معمولی ات لگا و تھا۔ معلوم نہیں مشرق ومغرب کی کتنی زبانیں جانتے محصا وران میں بات جیت کر سکتے محصا وران میں بات جیت کر سکتے محصا دان میں سفر بھی بہت ملکوں کا کیا۔

وه لندن لونیورسٹی میں فارسی پڑھاتے تھے کہ ۱۹۹۱ء میں لارڈ کر زن وابسراے
کی سفارش پر مدرسۂ عالیہ ، کلکۃ کے پرنسپل ہوکر پہاں آگئے۔ اس عہدے پروہ
ا۱۹۱ء تک فائز رسیے ، اسی دوران میں چندے مرکزی حکومت ہند کے دفر خانے
کے ہمہم اورمحکم رتعلیم کے نائب سکتر بھی رہے۔ ۱۹۱۳ء میں وہ بڑٹ میوزیم، لندن
میں ان مخطوطات کومرتب کرنے پرمفر رہوئے جو سرآرل اسطین (ف ۱۹۳۳ء) وسطی
ایٹ یاسے دریا فت کرکے لائے تھے۔ ۱۹۳۹ء میں جب دوسری عالمی جنگ چھطی ،
تو راس استانبول کے برطانوی سفارت خانے میں تجارتی مشیر مقرد کیے گئے تھے۔
تو راس استانبول کے برطانوی سفارت خانے میں تجارتی مشیر مقرد کیے گئے تھے۔
فوراس استانبول کے برطانوی سفارت خانے کو ان کا انتقال ہوگیا۔ ان کی خود نوشت
مختصر علالت کے بعد بہیں ۲۰ ستمبر ۱۹۳۰ء کو ان کا انتقال ہوگیا۔ ان کی خود نوشت
سوانح مری Both Ends of the Candle ن کی وفات کے بعد ۱۹۳۳ء کو ان کا دفات کے بعد ۱۹۳۳ء کو ان کا انتقال ہوگیا۔ ان کی خود نوشت

راس کے منعددعلمی کارنامے شائع ہو چکے ہیں۔ مکی کی ناریخ گجرات د ظفر الوالہ) الحقیں نے ۲۵ برس کی طویل مرت میں نیار کرکے تین عبلدوں میں شائع کی تحقی۔ بابرا وربیرم خان خاناں کے دیوان بھی شائع کیے ہتے۔ اور بھی کئی کتا ہیں نغے اپنی یا دگار بھوڑے ۔ م نومبر ۱۸ ماء کوجرمنی کے شہر لائیزگ بس انتقال ہوا ۔ ہوا ۔

ديوان حافظ: ١٠٢

ا ايضاً: ١١٠

مولاناسنبلی نعانی کاشعرید کلیات: ۹۸) تخیک یول بد: یا جگر کا دی آل نشیر مزگال کم شد

ياكه خود زخب مرالدّت آزار نما ند

مشهور عالمگیری امیرُ اصلی نام فقر التُّربی تھا، سیف خال لقب تھا۔ سنسکرت کی فن موسیقی کی شهورکتابٌ مانک سوبل کا ترجمه ٌ راگ دربین 'کے نام سے کیا اور اس پر اپنی طب رف سے اضافے کیے۔ (مانر الامرا، ۲: ۲۰۹)

آصف جاه سے میر قم الدین نظام الملک آصف جاه اول بانی سلطنت آصفی میر آباد ( دکن ) مراد ہیں ۔ ان کا سلسل او نسب حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے ملا ہے ۔ سبے پہلے ان کے دا دا میر عابد خان بعہد شاہجہاں ہنگرستان آئے ؛
ان کا انتقال ۱۰۹۸ ھیں ہوا تھا ۔ ان کے بیٹے میر شہاب الدین نے بہت عوج پایا ؛
ہوا ۔ آصف جاه مها ربیع الثانی ۱۸۰۱ھ/۱۱ اگست ۱۷۲۱ء کو پیدا ہوئے اور موا ۔ آصف جاه مها ربیع الثانی ۱۸۰۱ھ/۱۱ اگست ۱۷۲۱ء کو پیدا ہوئے اور میر خال اللہ میں انتقال ہوا ۔ میر غلام علی آزاد بلگرامی نے متوجہ بہشت سے تاریخ نکالی ۔ طبع موزوں تھی ،
میر غلام علی آزاد بلگرامی نے متوجہ بہشت سے تاریخ نکالی ۔ طبع موزوں تھی ،
شعر کہتے تھے اور آصف تخلص کرتے تھے ۔ (سرو آزاد : ۱۲۰ - ۱۸۸۱) ؛ انگریزی میں ان کے مالات ہیں طاکھ یوسف صین خان کی تصنیف کرد خفتل کتا ب اسکے آخریں کتا بیات کے تحت تما میر آند کا ذکر ملتا ہے ۔

ناصرجنگ شہید کا اصلی نام میراحدخان تھا۔ یہ نظام اول کے دوسرے بیٹے تھے ؛

704

ديوان نظيري : ٢٠٠ - دراصل نوسته اند كي جگه نوسته ايم ، اور بيا من كي حبگه علاج سے۔ ۲۲ میرزامحد بادی شوالکهنوی کاشعری، (جن کاتخلص پہلے مرزانفا) ۔ دیکھیے امراؤچان ادا : ۲۸۲ مبساكه اويرلكها جاچكا ہے دخط (٤) ، حاشيبه ١٠) بہر ' مُركّر ہے ، اس يع يه فقره يون مونا ڇا ميه تقا! جب رات كا بجيلا بهر شروع مونے كو مونا، تو . . . الخ ۲۸ | دلوان حافظ : ۲۳۳ ۲۹ کلیات غالب : ۳۳۹ ۳۰ دیوان نظیری: ۱۰۱ - پہلے مصرع میں زخود کی جگہ بخود عامیے ۔ امیرسن علارسجزی کامصرع بے دوان سن سجزی دہوی: ۱۵۲) - شعر ہے: 44. ازحسن این چهسوالست که معشوق توکیست ؟ این سخن را چه جوابست ، تو هم میدانی! مبرزا محد ہا دی لکھنئومیں ۱۸۵۸ء میں بیدا ہوئے ۔ پیونکہ والد کا ان کی کم سنی میں انتقال ہوگیا تھا ،اس لیے تعلیم کمل نہوسکی ۔ اس کے بعد ذاتی جد وجہد سے برا صفے لگے۔ اور بالآخر ہی اے کی سندھاصل کر لی ۔ عربی ، فارسی ، انگریزی زبانیں معیسیکولیں اورمتعدد دیگر علوم میں بھی مہارت پیداکرلی ؛ نیز امریکہ کی کسی یونیورسٹی سے ڈاکٹرمیا كى سندهامى ؛ غرض عجيب وغريب ذہن يا يا كفا دابكسي معاش كے ليے با قاعدگی سے ریڈ کرسچین کالج میں اور شبینہ درجوں کے لیے ازا بیلا تھا برن کالج میں مجى برط صانے لگے۔ اسى زمانے ہيں دارالتر جم جيدرآبادے باوا آيا، تومترجم ہوكے و بال يط كنة - امراؤ جان آدا الخبس كانا ول سع ، ايك اورنا ول شريف زاده بھی لکھا تھا۔شعر بھی کہتے تھے ،تخلص مرزا تھا؛ بھرنا دلوں میں پر دے کے طور بررسوابھی لکھنے لگے۔ مرشے میں مرزا دبیرا در ان کے صاحبزادے اوج سے مشورہ رہا اكتوبر ١٩٣١ء بين انتقال بوا .

| اورمقالے ان سے یادگارہیں۔                                                                                           |     |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
| ولوان غالب : ١٥٩- بهلامصرع ہے :                                                                                     | 11  | rap |  |
| سیکھے ہیں مرزخوں کے لیے ہم مصوری                                                                                    |     |     |  |
| دلوان ذوق، مرتبع آزاد) : ۱۸۱ - ویران کے نسخ بین بھی اسی طرح ہودص ۱۰۹)                                               | 14. |     |  |
| دیوان مافظ: ۹۲ منن مین زماجب چیاہے، جوظا ہرا کا تب کاسہو تھا ؛ اس کیے                                               | ١٣  | 100 |  |
| اس کی اصلاح کردی گئی ہے۔                                                                                            |     |     |  |
| پیرجنگی کی حکامیت نتمنوی مولانا روم کے دفتر اول ہیں ہے دص ۵۰ تا ۵۹)                                                 | 14  |     |  |
| تننوی ( د فراول ) : ۵۹ ـ تمنوی میں بہلا مصرع یوں چھپا ملتا ہے :                                                     | 10  |     |  |
| یب رجنگی کے بود خاص خدا                                                                                             |     |     |  |
| برایه اسلامی فقهیس اور مشکوهٔ حدیث میں مشہور کتا بیں ہیں ۔                                                          | 14  |     |  |
| دلوان حافظ: ۱۵۷                                                                                                     | 14  | 104 |  |
| دیکھیے: ص ۲۳۹، ماشیہ ۲                                                                                              | 11  | İ   |  |
| کلیات میر د دیوان اوّل : ۲۹ - پہلامصرع ہے:                                                                          | 19  | 704 |  |
| دل عشق کا ہمیٹ حرایت نبرد تھا                                                                                       |     |     |  |
| ستیدعلی محدشا دعظیم آبادی کامصرع ہے دکلام شاد: ۱۳۹) پوراشعرہے:                                                      | 4.  |     |  |
| تحہیں مزجائیں گئے احشر نیرے کوچے سے                                                                                 |     |     |  |
| کہ یا وُں توڑکے بیٹھے ہیں یا ہے بندنزے                                                                              |     |     |  |
| مصرع اولیٰ کی دومری روایت یہ ہے: کہیں نہ جانبینگے انتھ کر بحسیز دیا رِ عدم:                                         |     |     |  |
| (کلیاتِ شاد ، ۲ : ۲۱۸)                                                                                              |     |     |  |
| متن میں یہ لفظ تجھنورے ککھاتھا ۔<br>ار میں میں سر میں میں اور اس میں اور اس میں | 71  |     |  |
| كليات نظيراكبرايادى: ٢٤٠                                                                                            | 77  |     |  |
| ديوان غالب : ۲۵                                                                                                     | ۲۳  |     |  |
| کلیات عرقی : ۳۸۶                                                                                                    | 74  | 101 |  |

فقر اكبر اور حزب اعظم ان كى مشهوركتابي بين يشوال ١٠١٥ هر جنورى ١٩٠١ع بين انتقال مهوا يجاس سے زيادہ كتابوں كے مصنقت ہيں ۔ ( اعلام ١٤١٥) مزيد حالات كے ليے ديكھيے : خلاصة الاثر ٣ : ١٩٥٤ الفوائد البهتيم : ٨ ؛ البدرالطالع ١ : ٢٨٥

ہارون الرشید، خاندان عباسیہ کے پانچو بی خلیفہ ۔ اپنے بڑے بھائی ہادی کی وفات پر ۱۵ مام ۱۹۸ میں تخت پر بیٹھے۔ ۳۲ برس کی حکومت بعد طوس میں موات پر بیٹھے۔ ۳۳ برس کی حکومت بعد طوس میں ۱۹۳ میں انتقال ہموا، اس وقت صرف ۲۸ سال کی عربھی ؛ طوس بہی بین دفن ہموئے۔

اسحاق بن ابراہیم بن میمون التمیمی الموصلی المعروف بابن الندیم، فارسی الاصل، نین عباسی خلفا \_\_\_ بارون ، مامون اور واثق \_\_\_ کے ندیم خاص اور ماہرموسیقی ۔ اس کے علاوہ لغت ، تاریخ ، کلام وغیرہ میں بھی کامل دستگاہ کتی ۔ کتاب النغم والایقاع ، اغانی معبدوغیرہ ان کی شہور کتا ہیں ہیں ۔ آخری عمیں بینائی سے محروم ہوگئے ستھے ۔ ۳۳ مرم ۱۳۹۸ میں بعم ، مسال انتقال عرمیں بینائی سے محروم ہوگئے ستھے ۔ ۳۳ مرم ۱۳۹۸ میں بعم ، مسال انتقال موا د ۱۳۹۸ الاغانی ه : ۲۲۸ ؛ الاغانی ه : ۲۲۸ ؛ الاغانی ه : ۲۲۸ ؛ الاعلام ۱ : ۱۱۲۱)

ابراہیم بن محدالمہدی ۱۹۲ه/ جولائی ۲۷۵ء میں بیدا ہوئے بختلف علوم وفنو میں درجہ کمال حاصل مخفا، خاص طور بر موسیقی سے بہت لگاؤ مخفا۔ ان کے اسحاق موصلی کے ساتھ معرکے تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہیں۔ رمضان ۱۳۲۲ھ/جولائی ۴۸۳۹ میں انتقال ہوا۔

ا ديوان حافظ : ١٨٨

مافظ شیرازی کامصرع بے دریوان مافظ ، ۳۳۹) پوراشعربے ، ساتی ! بہوش باش که غم در کمین ماست مطرب! نگاه دار ہمیں ده که می زبی

2

44

| مواشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۳ کلیات میر ( دیوان دوم ) : ۳۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ا ۱۳۴ مافظ کامصرع سے دریوان حافظ : ۲۳۵ بهال کچھانقتلا ف لفظی ہے ۔ محھیک شعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ا يول سنے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| رموز عشق وتمرستی زمن بشنو، مذار واعظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| که باجام وت دح برشب قرین باماه دیروینم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ا ۲۵ دیوان حافظ: ۱۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۲۱ ۲۷ معارف النغات: راجم محدنواب على خان تعلقدار اكربوركي تصنيف يهديدكاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الموسون بندوستاني موسيقي سبك المما لع الكفيتو ) موصوف بندوستاني موسيقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ا کے ماہراورسریرست تھے۔ میرس کالج آف میوزک، قیصر یاغ،لکھنٹہ جو اس بھوا تک طریر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| یونیورسٹی کے نام سے شہور ہے، اِس کی تشکیل میں بھی ان کا بہت ہا تھ تھا ؛ اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ا کام میں رائے راجائیشور کی نے انھیں سن مدد دی تھی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۷ کتاب الاغانی، ابوالفرج علی بن جمیرالاموی الاصفهانی ( ن ۳۵۹ هر) کی تالیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ا ہے جو کا لؤں اورانس سے متعلق محتلف روایات اورقصص میشتمل ہے۔ اس کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المتعدد ایدکشن شاکع ہو چکے ہیں ۔ سب بہتر دارالکتپ المصربہ، فاہرہ کاہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| العقدالفريد - احمد بن محد بن عبدالتّدالانالسي دَ ف ٣٢٨ هـ) كيمشهورتصنيف مختلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| النوع نوادرواخباراسلاف پرشتمل ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٨ يهال بھي رات کے پھلے بہرين، جا سيے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۹ اس سے مراد غالبًا الوبكر محدين العباس الخوارزمي ہيں، جومشېمورمورخ بن محد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ا ابن جربيرانظيري تے بھائے تھے۔ بہ خراسان میں ۱۲۳ھر/۳۵ء میں بیدا ہوئے، اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| البعد توطلب مین هیم ہوگئے ۔ یہ ہیں ۳۸۳ ھ/ ۹۹۳ء میں انتقال ہوا۔ ان کی کتا ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| رسائل خوارز می شهور ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۰ ملا علی بن محرسلطان معروف به علی فاری، ہرات میں پیدا ہوئے۔ فقہ وہ ربین میں اسلامات میں اسلام میں اسلامات میں ا |
| ان کا پاییبہت بلندہ ہے۔ احموں کے قرآن کریم کی ایک تفسیر بھی کھی برشہر ح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳A•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| صیحے نام نہیں ؛ یہ غالبًا فرضی نام ہے، اصلی کچھ اور ہوگا۔ افسوس کہ کوشش                                                                    |     |         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|
| کے با وجود اس کے حالات معلوم نہیں ہوسکے۔                                                                                                   |     |         |  |
| ا ديوانِ غالب : ١٢٩                                                                                                                        | Y A | 744     |  |
| ا ام کلتوم کا اصلی نام فاطمه تھا اوران کے دالد کا ابراہیم؛ وہ ۱۸۹۸ء میں مصرکے                                                              | M9  |         |  |
| شہرسنبلاً وین کے قریب ایک معمولی قریے د طما وی الزمیرہ ) میں بیدا ہوئیں ۔ان کی                                                             |     |         |  |
| تعلیم کتبی تھی۔ آغازیں انھوں نے قرب وجوار کے دیہات اور شہروں میں اپنی                                                                      |     |         |  |
| خوش اوا دى كامطابره كيا اورشهرت ماصل كى - بالآخر ١٩٢ء مين قابره أئيس اوله                                                                  |     |         |  |
| رفتة رفية يه صرف مصرى ، بلكه تمام عرب ممالك كى بهترين نوش گلومغنية تسبيم كمرلي                                                             |     |         |  |
| کٹیں ۔ حکومت مصر کی طرف سے انھیں تمغہ ( نوط الکمال ) ملاتھا۔ م فروری ۱۹۷۵ء                                                                 |     |         |  |
| کو قاہرہ میں انتقال ہوا ۔                                                                                                                  |     |         |  |
| شادی شدہ تھیں ؛ ان کے شوہر جِلدی بیار یوں کے ماہر ڈاکٹر حسن سعید الحفنا وی                                                                 |     |         |  |
| تقے برسمتی سے اولاد سے محروم رہیں - (سیدن الغناء العدبی : ام کلتوم)                                                                        |     |         |  |
| القره ـــ دارالخلافه تركيا ـ                                                                                                               |     |         |  |
| طرابلس (Tripoli) دو ہیں ۔۔ ایک شام دسوریا) میں، یہ طرابلس الشرق<br>کہلا تاہیے؛ دوسرالیبیا میں، یہ طرابلس الغرب کہلا تا ہے؛ اسی کی طرف یہاں | ۵۱  |         |  |
| كهلاتابع؛ دوسراليبيايس، يهطرابلس الغرب كهلاتا بهد؛ اسى كى طرف يهب ال                                                                       |     |         |  |
| ا ات ده سهد                                                                                                                                |     |         |  |
| المراق المالية                             | at  |         |  |
| الاغانی (۱۰: ۱۷۹) میں اس سے مسوب ہے۔                                                                                                       | {   |         |  |
| غنی کشمیری کامصرع ہے ( دیوان غنی :۱۹۷) مصرع اولی ہے :                                                                                      | 24  | ,   LAb |  |
| جلوه محسن توآورد مرا برسرف كمر                                                                                                             |     |         |  |
|                                                                                                                                            | ar  |         |  |
| يَا تَوْمَ أَذَٰ لِبَعْضِ الْحَىَّ عَاشِقَهُ                                                                                               |     |         |  |
| دیوان ما فظ : ۳۳۷ ۔ میح عام کی مگرعشق سے۔ پہلا مصرع سے ن                                                                                   | 0   |         |  |
| <b>144 € 144</b>                                                                                                                           |     |         |  |

ا مرسلامہ حجازی ۱۸۵۲ء میں اسکندریہ میں بیدا ہوئے۔ ان کے والدمصر کے مشہو ساحلی قصبے درشید میں کھیتی باڑی کا کام کرنے تھے۔ احدشکل سے بین برس کے مونے کہ والد کا انتقال ہوگیا۔ مقامی مکتب میں معمولی تعلیم یا نی اور گھر کے حالات سے مجبور ہو کر کمننی ہی ہیں محنت مزدوری کرنے لگے۔ آواز اچھی تھی۔ فران خوانوں کی منظلیوں ( منشدین فی الاذکار ) کے ساتھ لوگوں کے گھروں بی جلنے آنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی ایک ان کی دکان پر بھی ملازمت کرلی۔ اسی زملنے میں د سلامیہ، بجانے کی مشق کی اوراس میں فی الجلہ مہمارت بیدا کرلی۔ اب حالات ایسے ہو گئے تھے کہ نائی کی نوکری کرنے کی ضرورت ندرہی اور وہ اپنی خوش الحانی کے باعث اسکندریہ کی دوشہورسیوں (الاباصیری اور الوالعباس) میں ا ذان کمنے برمقرر موگئے۔

يهال وه ۱۸۸۳ء تک رہے، بعنی جس سال انگریزی جنگی بطرے نے مصر برحمله كياب، اس سال وه درشيد چلے گئے، اوربهاں انھوں نے ایک منڈلی د سخت ) كى تشكيل كى يجندسال بعد وهمت قل طور بيراسكندرينتقل بهو كئے اوريب ا برطے بیمانے پرایک ناطک منٹرلی بنالی۔

اب تک وه صرف عامی زبان ( دارجه ) بس شعر کہتے تھے اور اس میں بھی مزاولت نعت رسول اورگیتوں سے تھی منھیٹری طرف رخ کیا، تو بہاں بھی بڑی کامیابی ماصل کی متعدد اویرا عربی میں ترجمہ کیے ،جن میں وردی کے عابدہ اور گونو کے دومیو وجولیط نے خاص شہرت حاصل کی ۔ وہ مصرمی اسٹیج گا او ل كے بانيول سي شارموتے اور عام طور بير الزعيم الغنام المسرى كے لقب سے ياد كيے جاتے ہيں۔ اكتوبر، ١٩١٥ عيس قاہره ميں انتقال مبوا.

(كتاب تاريخ اعلام الموسيقي الشسرقيه)

٣٤ | بهلى مينون اشاعتون مين نام طاهره عجيباب، ليكن درست طائره بع بجيساكه خودمولانانےمہرکےنام ایک خطیس لکھاہے دنقشس آزاد: ۲۱۰) ۔لیکن طائرہ مجی

سودے کے انتقال کے بعد ۲۸ میں وہ انگلتان کے ملک انتعام قرر میوئے۔ ۲۳ ايريل ۱۸۵ و کوانتقال موا.

دیوان نظری: ۳۱۸ - دوسرامصرع دراصل یول بے: كريك بنكامه آرائي ست ويك كشورتما شائي

البيروني بعني الوريجان محمربن احمد، خوارزم كيشهر كاث ميس ١٩٥١ ميس بيدا ہوئے۔ محمود غزنوی کے ساتھ ہندستان آئے۔ یہاں نسکرت کھی اور سندوؤل کے علوم وفنون برعبورهاصل کیا ، جنھیں انھوں نے اپنی کتاب البند میں مرق کیا متعدد علوم مثلاً اقلیکس، میئت، ناد بخ ،ادب وغیرہ میں ماہراً نا دستنگاه حاصل تھی۔ اننی جامعیت کے بہت کم عالم بیدا ہوئے ہیں۔ ۲۳۸ ھار ١٠٣٩ء مين انتقال بموار

۲۲ سخا و (Eduard Sachau) ۲۰ بولائی ۱۸۴۵ کو جرمنی میں بیدا ہوئے۔متعدد مشرقی زبانیں جانتے تھے۔ مّدتوں وی آنا دا سطریا ، اور برلن د حب رمنی ، کی يونيورسينيول ميں يرهاتے ديے - ١١ استمبر ١٩٣٠ء كوبرلن ميں رحلت كى ـ محود غزنوی بن سلطان سبکتگین، ۱۵ دسمبر ۹۷۹ و کوپیدا بوت اور ۲۳ ربیع الثا ٢١ ١٠٠ ايريل ١٠٣٠ عكو ١٦ سال كى حكومت كے بعد وفات يا ئى ـ اولوالغرم

فانخ اور قدر دان علم تقے - ہندستنان بران کے جملے مشہور ہیں -سلطان محمود کی وفات پران کا حجیوها بیٹا محمد ان کا جانشین ہوا تھا،لیکن یا نخ ماہ بعداس کے دوسرے مھائی مسعود نے اسے بخت سے آنار کرخوداس برقیف کرلیا ( ۱۲۱ ه/ ۱۰۳۰) - طغرل بيك سلحوتي في رمضان ۲۹ م هر جون ۱۰۳۵ ويس اسد شكست دى مسعود نے اس كے بعد لام وركوا پنا دارالسلطنت قرار ديا ، ليكن بها ل بھی یا وُں رہم سکے ۔ فوج نے بغاوت کردی اوراسے قید کر کے اس کے بھائی محد کو دوبارہ تخت پر بٹھادیا۔ قیدہی بی ۲۲۳ مر/۱۰۴۹ میں قتل کردیاگیا۔

Homerus) ہومر (Homerus) یونان قدیم کا شہرہ افاق شاع ۔ اس کی جانے ولادت

شہرسیت برطریفاں وز ہرطرف نگارے پورانام و نقب ، شمس الدين محرب - تاريخ ولادت كا تعين نهيس بوسكا ٢٠ ه اور ٣٠ ه کے درمیان شیراز بین پیدا ہوئے متعدد علوم بین استادانہ دستگاه ماصل مقی سین ابواسخق کے زمانے مین ۳۲ مصلے کے کرم ۵ م م م کا شاعردربارر به ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ میں انتقال ہوا ، شیراز ہی ہیں آسودہ خواب ا بدی ہیں۔ خیام بعنی حکیم ابوالفتح عمر بن ابرامیم، فارسی کے مشہور ترین شاعروں اور رہاعی گوبول میں شار موتے ہیں بیحقیقت ہے کہ مشیرق ومغرب دونوں جگان کی سى شېرت بېت كم لوگول كوملى بے - عام طورىيرالخىيى بطورىشاع تىلىم كياگيابى لیکن کئی دوسرے علوم مثلاً ریاضی، میئت، بخوم، طب وغیرہ میں بھی پرطولی حال نفا، چنایخه رصد فارملک شاهی کی تعمیرین ان کا بهت با مقرمتفا۔ ۱۵هز/۱۱۲۴ میں و فات اور نیشا پور کے باہر دفن ہوئے۔ شیلے ۔ پورا نام پرسی شیلی (Percy Bysshe Shelley) ایشهور انگریزی شاعر، بلکه انگریزی مین غزلیه شاعری کے امام م اگست ۱۹۲ ء کو پیدا ہوئے، اور ۸ جولائی ۱۸۲۲ء کواٹلی کے شہر ویرجیو کے قریب سمندر میں ڈوب جانے سے انتقال بیوا نظم ونٹر دونوں بیں کلام موجود بسے بحس بیں قدم قدم پر باغی ا ورمصلے کی روح جھا ٹنکتی دکھائی دیتی ہے۔ ان کے کلام کے اہم موضوع انسان دوستى اوربالاً خرمجتت اورسيانى كے ذريعے انسان كى كامرانى ہيں -وردُّز ورئم - يورا نام وليم وردُّز ورئم (William Wordsworth) تفا. ابریل ۱۷۷۰ کو پیدا ہوئے کولرج کے ساتھ انگریزی میں رومانی تخریک کے قافله سالاد بیں۔ انگریزی شاعری میں ان کابہت بلندمقام ہے اور سانیط میں 

بادشاه فلي ثاني (۱۵۵۱ - ۹۸ و ۱۵) نے قائم کیا تھا۔ اس میں چار ہزار خطی نسخ ہیں جن میں بہت سے مصور ہیں۔ ان میں بہت بڑی تعداد عربی کے نا در مخطوطات کی ہے۔ تقریبا چارہزاری قدیم مطبوعہ کتابیں بھی ہیں۔ ٧٧ ﴿ أَكُرُ منصور عصم منصور فهمي يا شأمراد بين -١٨٨٦ء بين بيدا بهوئ - مدرسة الحقوق المليه قاہرہ میں تعلیم کی تکیل کے بعد سور بون (بیرس) سے ۱۹۱۳ء، میں پی ایج ڈی كىسندلى - دالسى برقابره يونيوسطى مين د جواس وقت مصرى يونيورسطى، كېلاتى تفي السف اوراخلا قيات كاستادمقرر ببوت - ١٩٥٩ عين انتقال بهوا. ڈ اکٹر طاحسین،مصرے صوب المنیا کے ایک گاؤں مغاغریں ۱۸۸۹ء میں پیدا ہوئے۔ قاہرہ یونیورسٹی میں تعلیم خم کرے اکفول نے بھی ۱۹۲۵ء میں سور بون سے بی ایج دی کی سندهاصل کی اور دایسی پرادبیات کے استادمقرر ہوئے۔ اپنی عمدین براس براس عمدول بررسم ووكسى زمان مس مصرك وزبرتعليم تف يرمجع اللغة العربيد كے صدر رسم ، جوعرِ بى زبان كى سب بوى اكادى سبے - كم عمرى سب جيكے سے أنكهول كى بصارت ضائع بوڭئى تىقى مختلف موضوعات بىركونى ١٠ كنابىي شائع كىير-ان میں سے بعض دنیا کی اور زبانوں میں بھی ترجمہ مہوئی ہیں۔ انوار ۲۸ اکتوبر۲۷ واء كوفا بره (مصر) بين رحلت كى . (ننن بين نام طاباحسين كهوا تها السطط حسين كردياگياسه جس طرح ده خود لكھتے ہيں ) لیکن علماکی بہت بڑی جاعت نقدالنٹر کو ابن قدامہ کی تصنیفت لیم نہیں کرتی بنر بهال مولانا آزادم حوم سيسهو بمواسع - نقدالنزكو د اكرمنصوراور داكرط حسين نے ثنائع نہیں کیا، بلکے طاحسین کے ساتھ برونی میرالحیدالعبادی نے مل کریہ کام کیا تھا۔ الوعنمان عمر بن محربن مجوب مشهور به جاحظ ۱۹۲ه/ ۵۵۹ مربی بصرب مين بيدام ويخ اور ولم ي ٢٥٥ هم/ ١٨٩٩ مين انتقال كيا عربي ادب شهرة أفاق ادبيبا ورمنعددكتابول كےمصنف ہيں جن بين كتاب الجيوان بہت مشہور ہے۔ (الاعلام ٥: ٢٣٩) مزيد حالات كے يك لاحظ مو- ارشادالاربيب ٢: ٢٥ ؟

یا زمانے کا یقینی علم نہیں ، لیکن غالبًا وہ حضرت بیج علیالت لام سے نوسو برس يبط گذراب - اليد اور اود اسى اسى كمن مورنظيس بي -۱۹۲ سوفوکلیس (Sophocles)، یونان کامشبورشاعرا ور المیدورا مانگار- کهاجاتا ہے کہ اس نے ۱۲۰ ڈرامے لکھے تھے۔ ان ہیں سے صرف سات اب دستیا ب ہوتے ہیں ۔اس کا ۹۱ سال کی عمریں ۲۰۱ قبل سیح انتقال ہوا۔ ارسطو (Aristoteles) يونان كازندهٔ جاويدفلسفي ۳۸۴ ق م يس پيدا ، اور ۳۲۲ قام میں فوت ہوا۔ ا فلاطون ( Plato ) سقراط کا شاگردِ دِشید اور ارسطوکا استناد، یونان کا ماير نازفلسفى - يونان كےشهرا يتحنزيس بيدا بهوا - ٨١ برسس كى عرففى جب تقريرًا ٣٢٨ قبل سيح اس كا أتتقال بيوا - اس كى متعدد كتابيس ملتى بين بيوتقريبًا سب كى سب مکالمات کی شکل میں ہیں ۔ جمہوریت اس کی مشہورکتا ب ہے۔ اردوس کھی اس کا ترجم بوچکاہے۔ ابن دُشد - ان کے لیے دیکھیے ماسٹیہ ۲۵ خط ۱۷ Comedy ، طربيه - وه نامك حبس كا خاتم انخر بو -Tragedy : المية . وه ناطك عبس كاخا عمدا فسوس ناك اورا لم انگرز مو 41 ابن قدامه - الوالفرج قدام بن جعفر قدام بن زيا دالبغدادي ،عباسي فليفه المكتفى بالتر 4 کے معاصر مشہورادیب اورنقاد ۔ نقدالشعران کی معروف تصنیف ہے ۔ اور کتابیں بھی ہیں۔ ان کی کتاب الخراج ابھی چھلے دلؤں ہا لینٹر میں جھیی ہے۔ ۲۳۷ ھر/۴۹۸ يس بغداديس دفات يائي - رمعجم الأدبا ، ٢ : ٣٠٠ ؛ الفيرست : ١٣٠ ؛ النجم الزابره ٣: ٢٩٠؛ المنتظم، ٢: ٣٢٣؛ الاعلام، ٢: ١٣١) اسکوریال (Escorial) اسپین میں دارا لخلافہ میڈرڈیکے شمال مغرب میں آیک كُانُور ؛ يهال ايك بهت برا اور خونصورت دا برب خارز به السبيكي شابي ادان کا قرستان بھی پہیں ہے۔ اسی داہب فانے ہیں ایک کتاب فانہ ہے، جسے اسپین

| قرآن السعدين: ١٨٢ ـ مطبوعه تسخ ليس مصرع "ماني يول منهيعه:                   | 1  |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| كرده باآبنگ عراق اتفاق                                                      |    |     |
| خلجی خاندان کا بانی حب لال الدین فیروزشاه تفاییدان ۹۸۹ هر۱۲۹۰ ع             | ٨٣ |     |
| سے لے کر ۲۰۱۵ مار ۱۳۲۰ کے مکرال رہا ۔                                       |    |     |
| تغلق خاندان كاباني غياث الدين تغلق مخما - ان كازمانه ٢٠١هر ١٣٢٠ عس          | 1  |     |
| لے کر ۱۹ ۸ ۱۳/۳ اس ایس کے۔                                                  |    |     |
| جونبور شرقی کی ابتداخواجہ جہان کے باتھوں ۹۹، هرم ۱۳۹ میں بڑی اور            | ۸۵ |     |
| ١٨٨ ه/ ١٨٧٤ مين اس كافاتمر موا، جب كه حكومت دملى في اس برقبض                |    |     |
| جماليا.                                                                     |    |     |
| بہمنی خاندان کا بانی علاء الدین جسن ہمن شاہ تفاجس کے نام برینہ ہمنی کہلاتے  | 44 | 749 |
| بير اس فاندان كادور دوره مهده مهدم اعسع ١٩١٥ مر ١٥٢٤ عنك يا-                |    |     |
|                                                                             | ۸۷ |     |
| نظام شاہی تھا ؛ اس کا بانی ملک احمد تھا جس نے ۸۹۵ ھر، ۲۹ اء یک              |    |     |
| حكومت كى ـ اس نعا ندان كا دارالخلافه احمد نگر نها ؛اس كاخانمه ١٩٣٣ء مي مرا  |    |     |
| دوسرا بیجا پورکا عادل شاہی خاندان تفاء اس کا بانی پوسف عادل خان تخفا        | ۸۸ |     |
| یہ خاندان ۱۰۹۷ه/ ۱۷۸۱ء میں اور نگ زیب کے ہاتھوں ختم ہوا۔                    |    |     |
| ابراميم عادل شاه اينے خاندان كاجھٹا بادشاه مخفا اور ابراميم انى كہلا تا ہے۔ | 19 |     |
| ٩٨٨ هر١٥٨٠ء سے ١٠٣١ه ١٥١٠ عک تخت انسين رہا -اس کي کتاب                      |    |     |
| · نورس موسیقی سے اس کے شغف اور اس میں مہارت کی شاہد عادل ہے ؟               |    |     |
| بلکہ اس نے دھرید کا نام نورس رکھ دیا تھا بختر خاں کلا ونت جو خیال اور       |    |     |
| د حرید کا ماہر کا مل کہا جا تا ہے۔ اسی کے دربارے والب تنہ تھا۔              |    |     |
| ر توزک جبانگیری: ۱۳۳)                                                       |    |     |
| سنتريس كى مهلى نتريس جو دراصل كتاب نورس كاديباج مبع، لكمتاب :               | 4. |     |
| •                                                                           | Į. |     |

و فيات الاجان، ٢٠١١؛ أداب اللغة ٢: ١٩٤؛ لسان الميزان ٢، ٣٥٥؛ "اربخ نذرا، ١٠٠٠.

شریف گرگانی کامصرع ہے (شعرالعجم، ۱: ۲۷) پہلامصرع ہے : ثنا ہے رود کی ماندست ویڈشس

ابونصرفارابی - دیکھیے خط (۱۷) حاستیہ (۲۷)

اخوان الصفاتيسری اور چوتھی صدی ہجری دنوی اور دسویں عیسوی ، بین ایران کے بعض علمانے فلسفۂ یونان کو اسلام کے بنیادی اصولوں سے مطابق کرنے کا بیرا اٹھایا ؛ لیکن عملاً اکفوں نے کام اس کے المط کیا ، یعنی وہ اسلامی نعیات کو تھینے تان کریونانی فلسفے کے مطابق دکھانے لگے ۔ یہی گروہ اخوان الصفاکے نام سے مشہور ہوا ۔ دراصل یہ اصحاکبی خاص مذہب کے بیروا وراس کے اصولوں کے بانر نہیں تھے ؛ بلکہ وہ تمام ندام بب کوحت اور ان کی کتابوں کو ہتا مانتے تھے ۔ ان کے لکھے ہوے ۲۵ ورسائل اخوان الصفائی چارحصوں بین قسم مانتے تھے ۔ ان کے لکھے ہوے ۲۵ ورسائل اخوان الصفائی چارحصوں بین قسم مانتے تھے ۔ ان کے لکھے ہوے ۲۵ ورسائل اخوان الصفائی ارتصوں بین قسم نیات ، ۲۱) ریا ضیبات ، ۲۱) طبیعیات وجسمانیات ، ۲۱) المہیات ومعتقدات ۔ دنیا کی اور زبانوں کے علاوہ ان کا ادرو نسیات ، ۲۱) المہیات ومعتقدات ۔ دنیا کی اور زبانوں کے علاوہ ان کا ادرو ترجم بھی عموے تھے ۔

امیزسرو دہلوی: ۱۵۱ هـ/۱۲۵۳ء بین ضلع ایٹہ کے قصبہ بٹیا بی بیدا ہوئے۔ انھوں نے لبی عمریائی اورسات بادشا ہوں کا زمانہ دیجھا۔ ہندستان نے ان سے بڑا فارسی کا شاعر پیدا نہمیں کیا۔ انھوں نے نظامی کے تبع بین خمسہ لکھا اور اس کاحق اداکر دیا۔ ان کے علاوہ یا پنج دیوان، متعدد شنویاں اور نثری کا بین بھی ان سے یادگار ہیں۔ حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاری کتا بین بھی ان سے یادگار ہیں۔ حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاری کے مجبوب مرید مخفے۔ مرشد کی وفات کے چھ ماہ بعد ۲۵۵ھ/ ۱۳۲۵ء میں انتقال ہوا اور انھیں کے یائیں میں دفن بلوگے۔

كوبعمر حوالي ٤٠ سال انتقال بموا - اس سع صرف ١١ روز قبل عمدة وزارت برفائر يموت تخفر مآثرالامرا، ٣: ٥٢٠-٥٢٠) اس کے لیے دیکھیے، منتخب التواریخ، ۲: ۲۹۵ ملاً عبدالقادر بدابونی کے حالات کے لیے دیکھیے: خط (۱۷) حاشیہ (۲۲) بدایونی نتیب انتواریخ (۳: ۳،۳ - ۲۰۰۳) میں وہ خط نقل کیا۔ سے، جونیعنی 99 نے ان کی سفارش بیں اکبرکولکھا تھا، اورس میں ان کے من جملہ اور کمالات کے بین میں مہارت کا بھی ذکر ہے۔ علامی سعدالٹرخان چینیوٹ دبنجاب۔ پاکستان ) کے دہنے دالے بنوئمیم قربیتی سفتے۔ صاحب کمال ایسے تھے کہ شاہجہان کے وزیرِ اعلیٰ اورمعتمدِ خاص رہے ہفت بزارى بهفت بزارسواد كامنصب جليله يايا- ٢٢ جمادى الثاني ١٠٩١ هر ١٠١٩ ١٩٥٧ء كوانتقال بموا ( ما نثرالامرا، ٢ : ١٣٨٨ ؛ نزيمة الخواط، ٥ : ١٥٥-١٥١) ۱۰۱ مفتی عبدالتلام لا بهوری، فا ضل عصر، متعتد علوم میں مهارت کا مله تھی۔تمام عمر درس و ندریس بی گذری ،تصنیف سے رغبت نہیں رکھی ۔ صرف تفسیر بیناوی يران كاحاسب ملتاب - ايك عالم نے ان سے فيض يا يا - تقريبًا ٩٠ سال كى عربين ١٠٣٧ - ١٩٢١ عين انتقال بموار كا ترالكرام ١ : ٢٣٩ ؛ نزبهة الخواطره: ۲۲۳-۲۲۳) مشیخ معالی خان ، قاضی عبدالویاب کے حیوٹے بیٹے عبدالحق کے فرزندار جمند عظے ۔ بقولِ صاحبِ مَا نِرْ الامرا ﴿ فَوَكَرِمِسْ مِرابِ وَشَيفَتُهُ رَاكُ بود ، و خُور نيز بے جابات می خواند، وبشکار شوقی کمال داشت ؛ تدتوں ملکا بور (برار) کی فوجداری ان کے یاس رہی ۔ (ماکٹرالامرا ، ۱ : ۲۳۰) الم محدطا سریشی مشمورعالم عبداکبری ، یش ( گجرات ) کے رہنے دالے اور قوم کے بوہرہ سخفے بحریمین سٹریفین گئے اور وہاں سے دانسی پرمہدویہ اور تشبیع کی تردید میں سعی بلیغ کرتے رہے۔ مجمع البحاران کی مشہورتصنیف ہے۔ ۹۸۶ ھ/

خاك عم از آب الخراش برباد است ازشاه دكن جهان نشاط آبادست اد باب تران کهند، شاگردانند سیکس که از ونوشده طرزاوستادست بازبها در ، اصلی نام با بیزید ، سلطنت مالوه کا آخری با دشاه ، حس براس ملک کی آزادی کا بعید اکبری خانمه میوادیه ۳ ۹ ۹ ۵۵/۵۵۱ میں تخت پر بیجها تھا۔اس نے مان وکو اپنا دار الخلافہ بنایا ۔ شروع میں اکبری فوجوں کا مقابلہ کیا ، اسکن بالآخر ۹۵۸ هر، ۱۵۷ میں سخعیار دال دینا بڑے - اکبرنے دوہزاری منصب د یا ۔ رویب متی اس کی محبوب تھی بجس کی مدح ہیں اس نے گیت لکھے ہیں۔ (اس سلسلے میں دیکھیے: ما ترالامرا، ۱: ۳۸۹)

ان کے نام آئین اکبری، ص ۲۰۹ پر دیکھے جا سکتے ہیں۔

ماکہ الزبیت اوّل ، انگلتنان کی مشہور مکران ؛ ان کی زندگی کے اہم سین یوں بين : ولادت يستمبر ١٥٥١ء؛ تخت نشيني ١٥ نومبسر ١٥٥٨ء؛ وفات ۲۲ ارچ ۱۲۰۳

۱۱۱ د يجهد توزك جهانگرى: ۱۱۱

محمرقاسم فرشته (صاحب تاریخ فرشته) کے والد کا نام غلام علی مبندوشاہ تھا۔ تحم سنی میں اپنے والد کے ساتھ مرتضیٰ نظام شاہ اول دس، ۹ ھر ۱۵۹۵ء ۔۔۔۔ ۹۹۵ و ۱۵۸۶ عبد میں دکن آیا ۔ فرشتہ نے احد نگر کی سکونت ترک کرکے عادل شاہوں سے دست ترجورا اور ابراہیم عادل شاہ ر ۹۸۸ هر ۱۵۸۰ ---١٠٣٤ ه/ ١٩٢٤ع كے دربارسے نسلك موكيا -اس في اپني مشہور ناريخ اسى ی فرمالیٹ پر تھی تھی ۔ چنانچے اس کا ایک نام نار بخ ابراہیمی تھی ہے۔ ۱۹۱۳ء بك يقينًا زنده تقاء دتاريخ فرشته، ۲: ۵۹۷) و فات كاسال متعين ما بهوسكا . ملّا علاء الملك تونى مخاطب بفاضل خان - ايران ميس پيدا موسئ اورعم رشابجهاني میں ہندستان آئے علوم طبیعی دریاضی میں پختا ہے روز گار تھے، اور تجوم اور مینت بین خاص مهارت حاصل تقی - ۲۷ ذی تعده ۲۴،۱ه/۲۲ جون ۹۳ ۱۹۱۹

رحلت کی اوروہیں دفن ہوئے ۔ یہاں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ حضرت مشيخ احدسرمندي وكوسب سے بہلے مجدد الف ثانی المفیں نے كہا مقا۔ د ما نزرالکرام، ۱: ۲۰۵-۲۰۸؛ نزیمتر الخواط، ۵: ۲۱۰-۲۱۱) حکم برنیر فرنساوی سے میں دواکط فرنسوا برنیے (Francois Bernier) مراد بين ( فرانسيسي نام كا تلفظ بريني بوگا ؛ آخرى R تلفظ بين بيس أيكا ) -اورنگ زیب کے زیا نے ہیں مصروشام کی سیروسیاحت کرتے ہوئے وارد مندستان ہوئے۔ یہاں دریا رِشاہی ہیں رسوخ حاصل کر کے طبیب خاص مقررم و گئے . والیس وطن بہنے کر اینامشہورسفرنامہ مرتب کیا ۔ اس کے علاوہ ان کی بعض اور کتابیں بھی ملتی ہیں ، جن میں گندی (Gassendi) کے فلسفے کی تنقیدزیاده اہم ہے۔ بیرس ہیں ۲۲ستمبر۱۹۸۶ کو انتقال کیا۔ ۱۰۸ علارالدین الحسینی اورسی کے نام سے شہورہیں یسید تشریف احمد بغدادی کی نسل سے تھے اور خراسان مسقط الرآس تھا؛ وہیں سے ہندستان آئے۔ سين عبدالسلام ( ولدسعدالدين بجنوري ) كے مريد تھے "ايقاع والنغم" ميں مهارت تقی - ان کی موت افسوسناک حالات میں ہونی ۔ گھرمیں چورگھس اسمے؛ ماں آنکہ . ۹ سال کی عمر تھی الیکن اس برانہ سالی کے با وجود گرز انتھا کرمفایلے يركفرك ببوكة اور دوكوماركرايا - اسى معرك بين ايك بورك تبركا نشانه بوئے؛ یہ ۹۹۸ه/۱۵۹۰-۱۵۹۰کا حادثر ہے۔ ترجیع بند مامقے یا ن الخميس كے نتائج فكرسے سے ور منتخب التوار يخ دس: ٢١-١٢ ؛ روزروشن: ٣٢٧ - ٢٧٨؛ نزية الخواط، ١٢٧ - ٢٧٧) روزِ روشن (ص ۲۹۵) بین اس غزل کے متعدد شعر ہیں۔ مطلع میں گل رعنا" کی جگیرگل خندان " دبا ہے ۔ نگارستان سخن ۱ ص ۱۹۷ میں دوسرا شعرسبو كتابت سے غلط لكھا گيا ہے - (نيز اخبارالاخيار: ٢٣٢) ١١٠ الشيخ جمالي دبلوي، قوم كے كنبوه تھے ۔ اصلى نام مبلال خان اور تخلص مبلالي تفا ؛ ۱۹۷۱- ۱۹۷۹ عین قتل ہوئے۔ پٹن ہیں مدفن ہے ( ما ترالامراء : ۲۲۹۔ ۲۲۹)

۲۲۲؛ ما ترالکرام ، ۱ : ۱۹۲۷؛ نزمتر الخواط ، ۵ : ۲۹۸ - ۲۰۱۱)

۱۹۰ سینے عبدالو آب انھیں ملا طاہر کے بوتے ، فقہ واصول ہیں مہارتِ نامتہ کے دور مالک سینے۔ شاہجہان کے عہدمیں مفتی پٹن رہے اور اور نگ زیب کے دور میں فاضی سیم کے عہدے پر نائز ہوگئے۔ انھوں نے بہت مال و دولت میں فاضی سیم کے میں قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ جمع کی تھی ، جسے ان کے بیٹے نے ترکے میں قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ اسے کسیب حلال نہیں سیم سیم تے۔ قاضی عبدالو آباب کا ۱۸ رمضان ۱۰۸۱ ھ ر ۱۰۸۱ و میں انتقال ہوا دیا ترالامرا ، ۱ : ۲۳۷ - ۲۳۷؛ نزیج الخواطی کو دتی ہیں انتقال ہوا دیا ترالامرا ، ۱ : ۲۳۷ - ۲۳۷؛ نزیج الخواطی کا ۲۰ نومبر ۱۹۷۵ کو دتی ہیں انتقال ہوا دیا ترالامرا ، ۱ : ۲۳۷ - ۲۳۷؛

۱۰۵ ملاشفیعای بزدی عهدشا بجهانی وعالمگری کے سربرآورده امرایس سے سے اور میرخشی مملکت دانشمندخان خطاب مقا۔ آخری زمانے میں بنج ہزاری منصب اور میرخشی مملکت کاعهدهٔ جلیله ان کے پاس تھا۔ ۱۳ ربیع الاول ۱۰۸۱ هر ۱۲ جولائی ۱۹۱۰ کو انتقال بهوا۔ ملا عبدالحکیم سیالکوئی سے ان کا طولانی مباحثہ ایّا لگ مَدُبُ تُ فَدِیْن وَرِیْن برا بر سے سے بی کھے وا وِ عاطفہ سے تعلق ہوا تھا۔ علاقی سعد السّرخان وزیر اعظم وَریّا کہ مقرر بموئے تھے ؛ ان کے خیال میں فریقین برا بر رہے سے مقا۔ عکما نے فرنگ کی ہم مضربی کا الزام صاحب ما شرالا مرائے نز دیک نظر برفضل و کمالش استبعاد دارد ؛ د ما شرالا مران ۲ ، ۳۰ - ۳۷)

المام بعدالی کیم سیالکوئی ۔ ان کے والد کانام شمس الدین ہے اکھوں نے شخ کمال الدین شمیری سے تعلیم یائی اور کیم خودال سی استعدا دہیدائی کہ بقولِ صاحب ما ترالکرام " الحق درجمیع فنون درسی مشل اواز زمین مند بر مخاست " شاہجمان نے انحمیں دو مرتبہ چاندی سے تکوایا ، ہر مرتبہ چھ ہزار روہیہ ہوا اوریہ شاہجمان نعام میں دے دیا ۔ متعدد شہور تصانیف پر حواشی لکھے، جوعرب و بھی انحمیں انعام میں دے دیا ۔ متعدد شہور تصانیف پر حواشی لکھے، جوعرب و عجم میں دائج ہیں ۔ ۱۸ ربیح الاول ۱۷۰ هر ۲۵ وسمبر ۱۹۵۹ء کوسیالکوٹ میں

مولانا مرحوم کو خواجمبردرد کے نام کی بیجائی کی وجه سے سہو موا،جن کی موسیقی میں غیرمعمولی مزاولت معلوم ہے۔ شاعری اورتصوف دو وجم اشتراک ومماثلت موجود ہی تھیں ، ذہن نے موسیقی کاغیرادادی طور پر با وجہ اضافہ کردیا۔ ۱۱۲ خواجه میردرد بمشهورشاع، بوم جمعه ۲۲ صفر۱۱۹۹ مردد بمشهورشاع، بوم جمعه ۲۲ صفر۱۱۹۹ مردد ر بگراے عالم فائی ہوستے۔ ترکان دروانے کے باہرنی دتی میں آسودہ خوابابدی ہیں۔ میرعبدالواحد بلگرامی صاحب کالات وفضائل کوناگوں سفے موسیقی کےعلادہ تصنیف البف وشعرسے بھی شغف بھا؛ شاہدی تخلص کرتے تھے۔ نزہۃ الارواح پرما شیہ لکھا۔ اصطلاحات صوفیہ میں کئی رسائے لکھے بسبع سنابل انھیں میں سے ہے۔ سلوک ہیں تربیت شیخ حسین (سکندرہ) سے حاصل کی تھی۔ ۳ رمضان ۱۰۱۵ ھ/ يكم دسمبر ١٩٠٠ء كوبلگرام بين رحلت كي - ( نتخب التواريخ ، ٣ : ١٥ - ٢١؛ مَا تُرالكراً): ١: ٢٥ - ٣٣ ؛ تذكره علما يمند: ١٣١ ؛ نزمته الخواط، ٥: ٢٩٣-٢٩٣) ۱۱۱ منتخب التواريخ، ۳: ۹۵ المرم خان خانخانان، ہما یوں اور اکبر کے عہد کے مشہور امبر تخفے۔ بروزِ جمعیر ۱۲ جادی الاول ۹۲۸ ه/۳۱ جنوری ۱۵۹۱ء کو پین بین قتل مبویے ر حالات ي ديكھيے: منتخب التواريخ ، ١٩٠: ١٩٠) ١١٨ عبدالرحيم فانخانان، ان كے مالات كے ليے ديكھيے: خط (۵) ماشيہ ( ۲۵) ١١٩ كَ الْمُرْدِيمِي، ٣ : ١٩٩٩ - ١٩٩٨ - يهال إن موسيقى دانول كے حالات وكواكف فسيه ہیں: اتا محدنا می ؛ مولانا اصولی ؛ استادمیرزا علی تیجکی ۔ ان کے علا محد مومن فن طبنوره کے مام رواور ما فظ نذرخوشخوان اور حا فظ شیره ساده خوان ،طہماسپ قلی نغميراك تركى، حافظ تاج شيرازى، على بيك مصنف اصفهانى كاذكر بمى موسيقى کے ماہرین کے ذیل میں آیا ہے۔ الد المرادس: ١٤٠ عضي لفظ يبي : بسيار شيفة صيدو شكار بود ويم دلدادة راگ ونغمه خواننده وسازنده دکه نزد او فرایم آمده بودند، درسیج سرکارے درال

ا ینے پرشیخ سارالدین (ف ۹۰۱ه) کے اشارے پرانھیں جمال خان اور جمالی بیں تبديل كرليا د مفتاح التواديخ : ١٥٠ ليكن نود يضيخ جمالي في ايني كتاب سالعانين میں اینا نام حامد بن فضل التر لکھاہیے (ص ۱-۲) اور بہی تھیک ہوگا۔ شعر خوب كيت سفه. بابراور بهايون كى مدح بين فصيد \_ محى كيم بين - نعت بين ميشبود شعرانہی کا ہے:

موسى زيروش رفت بيك پرتو صفات تو عین دات می نگری در مستم

١٠ ذي القعده ١٠ همريكم متى ١٠١١ء كو تجرات مين فوت موستے؛ لاش تي آئی اور قطب صاحب میں اپنے وال کی قبر کے قریب دفن ہوئے - (اخبار لاخیا، ٢٢٧- ٢٢٩ ؛ "نَدَكَرَهُ على عين و ١٤٦ ؛ خوالة عامره : ١٤٥ - ١٤٩)

الا كيها ن بسرالا وليا جهيا تها ،ليكن كتاب كالطيك نام سيرالعارفين به ، مذكر ميرالا وليا-اس پیے تن میں درستی کردی گئی ہے۔ یہ کتاب چھی جی ہے (مطبع رصنوی، دلی بماء ربيع الآخر اا١١ ، بجرى ،

الشيخ گدائي، برك ينظ تق شيخ جالي كے، ان كانام عبدالرجمن تھا۔ يہ ہمايوں كے مصاحب خاص مخفے، اسى ليے شيرشاه سورى كے زمانے يس مجرات كى طرف يولے گنے اور میروبی سے ج کوروان ہوگئے۔ اکبر کے زمانے میں واپس آئے ہیکجالات سے مجبور مہوکر دوبارہ حجازی راہ لی ۔ راستے میں شمنوں نے ان برحملہ کر دیا جان تو بح گئی،لیکن مرتوں رولوش رہے۔ بالآخرد بلی والبس آگئے اور بہیں ا ، ۹ مرا ١٥٩٨- ١٥٩٩ عبى رائبي ملك عدم ہوئے بشعر بھى كہتے تھے و منتخب التواريخ، ٧: ١١٩ ؛ ايضًا ، ٣ ؛ ٧٤ ـ ٧٤ ؛ اخيارالاخيار : ٢٢٩ - ٢٣٠)

۱۱۳ میرزامظهرجا بخانان، آردو اور فارسی کیمشهورشاع، ۱۰ محرم ۱۹ ۱۱ه/ مجنور ١٨١ء كوا تنفال موا - دتى مين محلّه خيلي قركه اندرون درگاه سناه الوالخيب مي مزارہے لیکن کسی مذکر ہے میں ان کی موسیقی میں مہارت کا ذکر نہیں ملا ۔ غالب ا

۱۲۸ شہزادة مراذ بخش شاہجہان كے بعد تخت ينى كے جملاوں كاشكار ہوا . جنوري ١٩٨٧ء ميں اورنگ زيب نے اسے گواليا ركے قلعين نظر بندكر ديا۔ بعد كو اس پرعلی نقی کے قتل کا مفدمہ قائم ہوا اور م دسمبر ۱۹۲۱ء کو قاضیوں کے فتوے براسے موت کے گھا ہا تار دیا گیا ۔ اے واکے بہر بہان کشتند، تاريخ بموني - ( ننتخب اللباب جلد دوم ) ۱۲۹ با آل که عمر میرزا (عیسلی خال ترخان) از صدمتجا وزبود، امّا قوی از درجی مطبیعی سقوط نيا فية - باه بم جواناند داشت وبسياعيس دوست وشيفته مسكرات ودلداده داک درنگ بود، و درنغه خوانی وساز نوازی خالی از کمال نبود - (ما ترالامرار،۳،۸،۳) ١٣٠ من عرف جگت گوسائيس مولمارا جدا وديه سنگه کي بيلي تقي واس کي جهانگير سه ۱۹۸۷ء میں شادی ہونی تھی؛ ۸ اپریل ۱۲۱۹ کو انتقال ہوا۔ (توزک جہانگری) ا ۱۳۱ لال خان من صرف تان سين كاجانشين، بلكه اس كا داما د معى تنعا و من سمور، YLM ( بحرصفات ) اس كالقب يا خطاب تقاد دهريد كا مابر تقاد بادشاه نامذاد ٢):١٥١ انظام الملك أصف ماه كے ليے ديكھے اور ماستيہ (۸) خط (۲۲) ۱۳۳ ناصر جنگ شہید کے لیے دیکھیے ماستیہ (۹) خط (۲۲) مشيخ سليم بشتى ، اكبر باد شاه كوان سے بہت عقيدت تھى جہانگر كانام سليم تركاً الخيس كے نام برركھا كيا تھا۔ بعره وسال سلخ رمضان ١٥ و حره ا فردى ١٥ ١٥ و كوانتقال بوا. ( منتخب التواريخ ، ٢ : ١٣٩) (مفصل حالات كي يكي ايضاً، ٣: ١١- ١٥؛ نزمة الخواطر، ٣: ١٢٧- ١٢٧) ١٣٥ احوال اوازنوا ديرحالات ست وصلاح وأنقاسه ادبم تنبه بودكه غالباً در مرسالعم بمسكر ومنهى ازتكاب تنمود، وبا وصف أل جميع طوالف رقاصية تمام صوبه بنگالددا ( از لولی و بهورکنی و خینی و دومنی ) بهشاد بزار روبیه در ما به نوکر کرده ، سای ا مُركَك وشصت مِزار دوبيد بآنها مى دسانيد؛ ريا شرالامرا، ١: ١١٩) ١٣٤ ايضتًا

| وقت نبود ۔                                                                  |       |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| طعیک الفاط پوں ہیں '' زین خان بجبت وراگ شیفتہ بود۔ اکثر ساز ہاخودی نوا و    | 171   |   |
| شعربهم می گفت" د مآثرالامرا ، ۲ : ۳۲۹ )                                     |       |   |
| ما ترالامرا، ۳ : ۴۹۲ " گویندشکار دوست بود، وبنغمه وسرود میفتگی داشت ؛       | 177   |   |
| سازنده ولوازندهٔ بسیار فراهم آورده بود "                                    |       |   |
| مردِصاحب کمال بود ، بترکی و فارسی شعب رمی گفت - دیوانے مرتب دارد            | 174   |   |
| مشتمل برقضائد وغزلیات، غزنوی تخلص می کرد - و در موسیقی نیز مهارت            |       |   |
| داشت وگویند بیچ گاه مجلس أو خالی از فضلا وشعرا نبوده ؛ پیوسته بخنان         |       |   |
| رنگین ونغات دانشین ، حلاوت بخشس وطرب افزای ایل دوق بود "                    |       |   |
| ( مَانْرَالامرا ، ۳ : ۲۱۵ ) نيز منتحب التواريخ ، ۳ : ۲۸۵ - ۲۸۸              |       |   |
| مرزا غازی بیگ بسیارستعد وبصحبت ابل سخن مشغوف بود . نود به شعری گفت          | 144   |   |
| و فاری تخلص می نمو د ـ گویند، در فندهارشا ع بے بود یا س تخلص؛ میرزا بیگهزار |       |   |
| روبيبه وخلعت واسپ از و اين تخلص خريد کرد ، بمناسبت تخلص برر خود             |       |   |
| د که طبیمی بود) میرزا در نغمه بردازی و طنبوره نوازی بے نظیر بود ـ همهازرا   |       |   |
| خوب می بواخت' ٔ ( ما ترالامرا ، ۳ : ۳۴۷ )                                   |       |   |
| مَا تَرُ الامرا ، ٣ : ٢٣٧                                                   | 144   | ٥ |
| و درفن موسیقی مهارت تمام داشت و با دوام انهماک در کار با سے دنیوی موتع      | " 170 | 4 |
| وشیفتهٔ راگ درنگ بود - بری چهرگان خوش آواز ومغتیات عشوه ساز در              |       |   |
| خابهٔ داشت یه رمآ نژالا مرا ، ۱ : ۹۰ )                                      |       |   |
| سرس باني - اس كانام مختلف طور برلكها كياب - نتخب اللباب ٢ : ١٥٥-            | 114   | ۷ |
| ۱۵۷) میں سے ان ہے ؛ سرکارنے (اور بگے زیب، ۲ : ۹ ۹ میں)                      |       |   |
| سنى بانى ككھا ہے يسسن بظا ہرغلط ہے؛ دوسرے دونوں ہوسكتے ہيں ۔                |       |   |
| مرس گجاتی ( اور پنجابی ) میں اعلیٰ اور خوبصورت کو کہتے ہیں ۔                | '     |   |

٢٤٤ ١٣٥ كليات عرفى: ٣٣٣- دراصل مصرع اقل بين تونى بى بجائك كال بيد ۱۳۹ امیرخسسرو کاشعرہے ۔ ردیف' باقیست' کی مبکہ میاشد' ہے ۔ ( دیوان کا مل امیرخسرو دېلوي : ۱۸۵) يورا شعسرے: ئے ماجت نیست مستیم را درچشم تو تا خمار بات د ١٣٤ حضرت اميرخسروكا شعرب - د. يكيد، شعرالعجم ، ٢: ١٥٩ ۱۳۸ سوره یوسف ۱۲: ۲۴: ۱۲ د ادریقینا اس عورت نے اس کا قصد کیا ، اور اس نے اس عورت کا قصد کیا ) ۱۳۹ حضرت امیرسروکا شعربے ( دیوان کامل امیرسرو دہلوی : ۲۷۸) دیوان میں مصرع اولیٰ مین عشقش کی جگه عشقت اور مربوشی کی جگه بیپوشی طماید. ١٥٠ كَمْ شَرَالا مراكه اصلى الفاظهي "غرض امتحانِ محبّت بود، مذيلخ كامي شما " شفا فی کا شعر ہے د شعرالعجم ، ۳ : ۱۰۷ ) شعب العجم کے تمن میں دوسرے مصرع مین آزار کی جگه سیاد اسا دریه برلحاظ سے بہتر ہے۔ تمام ایرنشنول میں یہاں کے المتاہے ، لیکن یہ غالبًا کا تب کی مہر بانی ہے ؟ وفرد ، بمعنی فہرست حساب وغیرہ مؤنث ہے۔ ١٥٣ داراً شكوه، شا بحبان كاسب سے برابطیا ١٩ صفر ١٠٢٠ مر ٢٠٠ مارچ ١٩١٥ء كويدا موا - و بدانت ا ورمندى فلسف ا ورتصوف سي ببرت شغف تفا - اس كى متعدّد كتابين ملتى بين يجن مين مصسفينة الاوليا، سكينة الاوليا، مكالمات بابالال، مجمع البحرين، سرراكبرزياده شهوديس - ده شابجهان كے بعد جانشینی کے حفار کے کا شکار ہوا۔اورنگ زیب نے اس کے خلاف علمارسے فتوِی لیا، اور ۲۲ ذی الجد ۱۰۱۹ هر ۱۰ ستمبر ۱۹۵۹ کواسے بھانسی دے دی گئی۔ ( داراشکوه ، انگریزی )

| <i>219</i>                                                                         |      |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|
| ايضاً                                                                              | اسد  |     |  |
| ' در فن داگ ونغم بسیار ما هربود - رسالهٔ ستی براگ دربن دکه بیشتر ترجهٔ مانکسوبل    | 144  | 740 |  |
| كه ناتكانِ سابق نومشته اند ، نموده ، يا فوائر ديگر درنقيم و قوا عرآن ناليف         |      |     |  |
| كرده يرما ترالامرا، ٢: ٢٨٣) حالات كے ليے ديکھيے، سروازاد: ١٢٩-١٣٠                  |      |     |  |
| نا صرعلی سسرمبندی (ف ۱۱۰۸ ه/ ۱۲۹۷ء) کے قصیدے کی بیت اسم ہے :                       | 144  |     |  |
| گفتگوے طوطی از آببینه می خیبزد، علی!                                               |      |     |  |
| گر نبا مندسیف خان، اورانفس در کارنسیت                                              |      |     |  |
| یه زین آبادی کا پورا واقعه مآنز الامرا (۱: ۹۰، ۹۰) بین دیکھاجا سکتا ہے۔            | الا. |     |  |
| محتشم کاشانی کاشعربے د دیوان : ۳۲۳) مصرع دول میں داھے، کی بجا ہے                   | الما |     |  |
| را ہے، ہے۔                                                                         |      |     |  |
| اکبرالہ آبادی کا مصرع ہے (کلیات ، ۳: ۵۲) - پورا شعرہے:                             | 144  | 744 |  |
| بهرست د باسپے تمجمی لطعن یا د ہم پر تمجمی                                          |      |     |  |
| گذر چکی ہے یہ فصل بہار ہم پر بھی                                                   |      |     |  |
| دیوان حافظ: ۳۷۵ مطبوعه دیوان میں مصرع اولیٰ اس طرح ہے:                             | INT  |     |  |
| بالا بلندعشوه گرنقشس بازمن                                                         |      |     |  |
| ماً نژالامرا ، ۱ : ۹۰ - پہساں اصلی عبارت کسے بچھے تفاوت ہے۔ تھیک                   | ILL  |     |  |
| متن يول سبع:                                                                       |      |     |  |
| بكمال ابرام وسماجت ُ أُو ' را از خالهُ و مكرمه ' خود و گرفته ' به با آن بهر دُبد و |      |     |  |
| ورع منخشك وتفقر بحث ، شيفته و دلداده أوسند . بياله مشراب                           |      |     |  |
| برستِ خود بر كرده أو عى داد . گويند روزي أو عم فدح بأده                            |      |     |  |
| [ بيرگرده] بدستِ شهزاده داد و تكليف[مثرب] نمود .                                   |      |     |  |
| ینی دا دین کے درمیان کے الفاظ بہاں بدل گئے ہیں یا مذف ہو گئے ہیں ؛                 |      |     |  |
| ورخطوط دحدانی کے اندر کے الفاظ سرے سے اصلی متن میں ہیں ہی نہیں ۔                   |      |     |  |

پوری چھیے گانا سنتے تھے؛ اور یہ یا بندی مرف بڑے شہروں تک محدودرہ گئی مقی یہ دسٹوریا ڈوموگر، ۲:۲؛ ۴:۲۱۲؛ مآثر علی یہ دسٹوریا ڈوموگر، ۲:۲؛ ۴:۲۱۲؛ مآثر عالمگیری: ۸۱ - ۸۵؛ عالمگیرنامہ، ۳۹۱،۳۵۳)

بیور بین یا یعنی خالص بیسائیت کے پروطسی صدی کے انگلستان کی اصلاحی بخریک ۔ دراصل عیسائیت کے پروطسینط فرقے کا زیادہ بارسوخ اور بھرچوش طبقہ اس کا باتی اور رفع درواں بھا ۔ یہ لوگ کہتے بھے کہ ملکالزہم کے عہد میں عیسائی ندم بب کی جتنی اصلاح ہوئی ، یہ کا فی نہمیں تھی ؛ اسے مکمل کرنا چا جیسے ۔ یہ گروہ دین و دنیا کے پڑھیے یں انجیل اور عیسائیت کی تعلیم کے مطابق اصلاح اور تجدید کا حاصی تھا ۔

محد فرسخ سیر، اورنگ زبیب کے بیٹے معظم شاہ عالم اول دبہا درشاہ اول ، کا پوتا، خاندان مغلیہ کا پندر صوال با دشاہ ۱۱۲۳ هر ۱۷۱۷ سے ۱۳۱۱ هر ۱۵۱۹ تک تخت پرمتمکن رہا۔

محدشاہ، فرخ سیرکا بھائی۔ اسی فاندان کا اعفاد وال بادشاہ، اپنی عیش لبندی کے باعث رنگیلا کہلاتا سے۔ اسی فاندان کا اعلام سے ۱۲۱۱ هر ۱۲۸۸ء کے محدث رنگیلا کہلاتا سے۔ اسام ۱۹۱۱ه می کے عہدیں ہوا تفا۔ حکمان رہا۔ نا درشاہ کا حملہ (۳۹ء) اسی کے عہدیں ہوا تفا۔

میرعبدالجلیل الحسنی الواسطی بلگرامی ، فاصل اجل اورعاً لم شهیر ، ۱۹۱۰ الا ۱۰۱ه میرعبدالجلیل الحسنی الواسطی بلگرامی ، فاصل کے گھریں بیدا ہوئے تفسیر ، حدیث ، تاریخ ، لغت ، ادب ، شعران تمام علوم ہیں مہارت کا ملہ حاصل تھی ۔ عربی ، فارسی ، نزکی ، ہندی چارز بانیں جانتے تھے ۔ منعد دنصانیف ان سے یا دگار ہیں ۱۳۳۰ بیج الثانی میں ۱۳۸۱ سر ۱۸۸ دسمبر ۱۹۵۹ کو دتی ہیں انتقال کیا ۔ لاش بلگرام گئی اور وہیں دفن ہوئے ۔ (خرائ عامرہ : ۱۳۵ - ۱۳۹ ؛ ما شرالکرام ، ۱ : ۱۵۷ - ۲۵۷ ؛ سبحة المجان ؛ ۱۳۹ - ۱۳۹ ؛ مدائق الحذائی الحواظ ، ۱ : ۱۳۹ ؛ نزیم تا لخواط ، ۱ : ۱۳۹ ؛ نزیم تا لخواط ، ۱۳۹ ؛ مدائق الحذائی نامرہ نامرہ نام المحال المحدد فی نزیم المحال نے دیا ہے۔ ۱۳۹ ؛ نزیم تا لخواط ، ۱۳۹ ؛ مدائق الحدد فی المحدد فی نزیم تا لخواط ، ۱۳۹ ؛ ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹

141

144

١٧٣

۲۷۸ مقدم ومؤخر بوگے ہیں۔ مالات میں جہاں یہ الفاظ ملتے ہیں، وہان این کی جگذ آل ہے۔
امار کلیات فیصنی : ۱۸۰ کلیات فیصنی : ۱۸۰ کلیات فیصنی : ۱۸۰ کلیات فیصنی : ۱۸۰ کتاش بیگ اصفہانی کا شعر ہے ( روز روشن : ۱۰۱) دولوں مصرعے مقدم ومؤخر بوگے ہیں۔
امار کا مقدم و مؤخر ماقل خال کے حالات ہیں صاحب مانز الامرا نے لکھا ہے در ۲۷۹ کا ۱۵۸ دیکھیے : مانز الامرا ، ۱ : ۹۰ کا دیکھیے : مانز الامرا ، ۱ : ۹۰ کا دیکھیے : مانز الامرا ، ۱ : ۹۰ کا دیکھیے : مانز الامرا ، ۱ : ۹۰ کا دیکھیے : مانز الامرا ، ۱ : ۹۰ کا دیکھیے : مانز الامرا ، ۱ : ۹۰ کا دیکھیے : مانز الامرا ، ۱ : ۹۰ کا دیکھیے : مانز الامرا ، ۱ : ۹۰ کا دیکھیے : مانز الامرا ، ۱ : ۹۰ کا دیکھیے : مانز الامرا ، ۱ : ۹۰ کا دیکھیے : مانز الامرا ، ۱ : ۹۰ کا دیکھیے : مانز الامرا ، ۱ : ۹۰ کا دیکھیے : مانز الامرا ، ۱ : ۹۰ کا دیکھیے : مانز الامرا ، ۱ : ۹۰ کا دیکھیے : مانز الامرا ، ۱ : ۹۰ کا دیکھیے : مانز الامرا ، ۱ : ۹۰ کا دیکھیے : مانز الامرا ، ۱ : ۹۰ کا دیکھیے : مانز الامرا ، ۱ : ۹۰ کا دیکھیے : مانز الامرا ، ۱ : ۹۰ کا دیکھیے : مانز الامرا ، ۱ : ۹۰ کا دیکھیے : مانز الامرا ، ۱ : ۹۰ کا دیکھیے : مانز الامرا ، ۱ : ۹۰ کا دیکھیے : مانز الامرا ، ۱ : ۹۰ کا دیکھیے : مانز الامرا ، ۱ : ۹۰ کا دیکھیے : مانز الامرا ، ۱ : ۹۰ کا دیکھیے : مانز الامرا ، ۱ : ۹۰ کا دیکھیے : مانز الامرا ، ۱ : ۹۰ کا دیکھیے : مانز الامرا ، ۱ : ۹۰ کا دیکھیے : مانز الامرا ، ۱ : ۹۰ کا دیکھیے کا دیکھیے : مانز الامرا ، ۱ : ۹۰ کا دیکھی کا دیکھیے کا دیکھی کا دیک

زین آبادی ، کا اصلی نام ہمرا بائی تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب اورنگ نیب نے اسے اپنی نے اسے اپنی اپنی نے اسے اپنے خالو سے لینا چا ہا، تو خال زمان نے کہا کہ اورنگ زیب اپنی حرم جست ربائی میر ہے دوالے کر دے ، میں ہمرا بائی اسے دیسے دیتا ہوں ؛ چنا بچہ یہ تبادلہ ہوگیا۔ داحکام عالمگیری : ۵ - ۸)

۱۵۹ اس و اقعے کا ذکر اطالوی سیباح منوجی نے کیا ہے۔ وہ لکھتاہے کہ جب اور نگ زیب نے گانے بجانے کی ممانعت کردی تو

"ایک جمعہ کے دن ، جب اورنگ زیب سجد کو جار ہاتھا، دتی کے تقریبًا ایک ہزار موسیقار جمع ہوئے۔ وہ بیس جنازے اطھائے کھے جنھیں خوب سجایا گیا تھا اور وہ ان کے ساتھ اوپنچا و پنچے نو مہنوانی کرتے جار ہے کتھے۔ اورنگ زیب نے جب دُور سے مجمع دیکھا، اور اُن کا رونا دھونا سُ نا، تو تعجب کیا اور دریا فت کروایا کہ اس جزع فرع کا کیا باعث ہے۔ اس پر اُن لوگوں نے اور بھی زور شور سے رونا شروع کردیا کہ شاید بادشاہ کو کچھ رحم آجائے۔ پوچھنے پر موسیقاروں نے روتے کردیا کہ شاید بادشاہ کو کچھ رحم آجائے۔ پوچھنے پر موسیقاروں نے روتے بشور تے جواب دیا کہ حضرت طب اللہ عن معامل اُتاریا ہے ، ہم اُسے دفن کرنے جا دہ جہیں۔ جب حصرت بادشاہ سلامت نے بیسنا تو نہایت سکون سے جواب دیا کہ پال، اس کی مغفرت کی دعا کرو؛ اور دیکھو، اسے خوب گہرا دفن کرنا۔ اس کے با وجود اُمراء دیا کہ وار وی کے دامراء

کے عہدے سے سے افراز ہوئے، اور الکے ہی برس مجموع ملک دکن کے دیوان مقرد بهو گئے۔ دکن ہی میں ۱۰۱۱ ح/۱۹۸۹ - ۱۲۹۹ میں رحلت کی ۔ پہلے تخلص فطرت تھا، اسے بدل کرموسوی کرلیا۔ خان کا خطاب ملا، تو اسے موسوی پراضا فہ کیا ا در اسی یے موسوی خان کے نام سے مشہور بھوئے۔ (سروازاد: ۱۲۹-۱۲۷) موتمن الدول اسلحق خان شوستری - ان کے والدسٹوسنرسے ہنڈستنان آئے تھے؛ خودیه دلی میں پیدا ہوئے۔عربی اور فارسی نظم ونٹریس صاحب استعداد کھے۔ ١١٥٢ه/ ٩٣١١- ١٢٠ عين أتقال كيا- (خزانهُ عامرة : ١٢٢- ١٢٣) ۱۷۲ منن میں قاضی محمد خان جیمیا تھا، یہ سہو ہے ؛ ان کا تھیک نام قاضی محمد خان جیمیا تھا، یہ سہو ہے ؛ ان کا تھیک نام قاضی محمد خان جیمیا ا در تخلص اخر مخفاء بهو گلی کے سربراوردہ خاندان کے حیثم و چراغ سخفے۔ متعدّد علوم بین دستنگاه تخفی - ارد و اور فارسی د ونوں زبانوں میں شعر کہتے تھے - غازی الد حيدرشاه اوده نے الحقيں خطاب ملک الشعراعطاكيا تھا۔ ان كى متعدد تصانيف ملتى بير - ايك صغيم مذكرة شعرائجي أفتاب عالمتاًب كي نام سي لكها مخفاء نواب محرصديق حسن خان كے زمانہ اقتدار میں جو تذكرے بھويال سے شائع ہوئے، ان میں سے بیت تراسی پر مبنی سفتے۔ لکھنٹومیں ۱۸۵۸ء میں انتقال کیا۔ الشمع الجمن : ٩٣؛ روز روشن : ٧٧- ٣٨) السسلسطين ميرغلام على آزاد بلگرامي اپنے تذكرے سروآزاد (ص ٢٠٩) ميں لكھتے ہیں: د. . . خوش خلق ، رنگین صحبت بود و موسیقی مهندی ، با دصف ولابیت زا بودن خوب می دانست ومی گفت " شيخ على حزي - شيخ محمد على اصفهاني ، ٢٦ ربيع الثاني ١١٠١١ه/ ٢ جنوري ١٩٩١ء كوبيدا ببوئے . ان كاسل له نسب سيح زا برگيلانی (مرشد شيخ صفی الدین اردبیلی ، یک پہنچتا ہے بشعرد شاعری کے علاوہ دیگر علوم میں بھی وسنگاہ کا مل تھی، بلکہ شاعری ان کے لیے باعثِ فی نہیں تھی۔ دُورِ نادرشاہی

کے نام سے ان کی مفصل سوانخ عری لکھی ہے۔ ١٦٨ ان كى اسمننوى كا اچھا طويل اقتباس أن كے نواسے سيد غلام على آزاد في اينے تذكر مے خرار معامرہ (ص ۳۵۵ - ۳۵۹) میں دیاہے؛ یہ صرف لباس كی صفت سے متعلق ہے۔ اسی سے اور تکلفات کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ آنندرام مخلص کے لیے دیکھیے، حاشیہ (مم)، دیبا جہ۔ 140 تورات میں حضرت داؤد سے متعلق یہ روایت نہیں ملی۔ 144 عرفی کامصرع ہے (کلیات عرفی: ۲۱۲)مصرع اولی ہے: 144 نوا را تلخ تر مى زن ، چو ذوق نغمه مم يا بى واله داغستانى ، على قلى خان نام ، حصرت عبّاس عمر رسول كريم صلعم ، كى اولاد سے صفر ۱۱۲۳ مر ۱۱۲ عیں اصفہان میں بیدا ہوئے۔ نادرشاہی کے ڈر سے مندستان چلے آئے اور بہال بتدریج ہفت ہزادی منصب یک پہنچے ۔ ان کا اینی بزت عم خدیج سلطان سے معاشقه اوراس کا حسرتناک انجام سب تذکروں يس بيان مواسع - ١١٤٠ ه/ ١٥٤٠ عين د تي مين فوت موسة يورياض الشعرا" تذكره الخيس كى تاليف عهد وخزائه عامره :٢٨٨ - ٥٨ ؛ تزمت الخواط، ٢ : ١٨٨) قزلباش خان الميد - اصلى نام ميرزا محدد صنائقا - طاهر وحيد ك شاگرد تھے - جوانی یں بعہدِعالمگیری ہمدان سے ہنڈستنان آئے۔ شاہ عالم اول کے دربار سے قرلباش خان خطاب ملا - ١١٥٩ هر ١٤٨١ء مين دتي مين انتقال مواقع جان داد قزلباش خان "تاریخ ہے (سروآزاد: ۲۰۹ - ۲۱۰) ميرمعز فطرت موسوى - ان كايورانام ميرزامعز الدين محد تقا- امام مفتم حضرت موسیٰ کاظم کی اولادیس ،۵۰۰ هز/۱۹۴۰ - ۱۹۴۱ع قم میں پیدا ہوئے ۔ عالمگیر کے زمانے میں ۱۸۲۱ مادر ۱۹۷۱ میں وارد مند ہوئے۔ یہاں بہت عوج یایا۔ شاہ نوازخان صفوی کی صاحرادی ان کے حبالہ عقد میں تھیں بیلے عظیم آباد كديوان مقرر موسة ـ وہاں سے داليس آئے تو موسى فان كے خطاب اور ديواني تن

کلکنهٔ آئے۔ یہیں ان کی ملاقات شوستری سے ہونی اور انھوں نے اِنھیں اینی مگرجیدرآباد کاسفیرمقرد کروادیا عککتنسے واپسی پرمیرعالم کاستادہ زوال میں آگیا یشوستری بھی بالا خرجیدرآباد آئے اور جب ریاست کے ابتر حالات ديكه تويهال سے روان موكر يون ميں مقيم موكئے - جب مير عالم بعديسكندرجاه دوباره منصب دلوانی پرفائز بوست، توانهون نے شوستری کو بھی حیب در آباد بلاليا- ( ماخوذ از تحفة العالم)

ان کے اس کے بعد کے حالات دستیاب نہیں ہوسکے۔

۱۷۵ محفة العالم - شوستری نے وسط جمادی الاول ۱۲۱۹ هرستمبرا ۱۸۰ میں مکمل کی، جب ده مهنوز حیدرآبا دمیں تھے۔ جب وہ دوسری مرتبہ پہاں آئے، تواس کا تنتمه ذيل التحفه كے عنوا ن سے فلم بندكيا - يه كتاب بہلى مرتب ١٢٩٥هـ/١٨٥٥ میں دارالطبع سرکارعالی جیدرا با دمیں چھبی تھی ؛ دوسسری مرتنب مطبع شوكت الاسلام ، حيدراً يا د مين جيبي ـ

۱۷۸ دیکھیے، تحفۃ العالم: ۳۳۳ (طبع اول)؛ ص ۲۸۸ (طبع ثانی) شوسزی كالفاظبين:

و منانه عشامین ادا [کرد ] و بکنے یک و تنها کہ بحر کتب چیزے دیگر نردیک أونبود بمطالعه وخوص درمسائل دفيفه مشغول مى شدتا طلوع صبح صادق نا زصبح راكردے و بخوابگاه رفتے و دوكيس خواننده خوستن آواز نوکرداست - ایشان آمده باسه تار و چهاد تاربرامشگری و زمزمه مشغول می شدند، تا بخواب می رفت ؛

۱۷۹ کو العلوم سے مرادمولوی عبدالعلی ہیں ، جودرس نظامیہ کے بانی ملا نظام الدین بن ملاً قطب الدّين سِهالوى كے اكلوتے بيٹے تھے نظا ہرہے كہ علم س اپنے نامور خاندان کے فخ کے لکھنٹوئیں ایک سال تعزیہ تکلنے پر کچھ فساد ہوگیا ، توشیعی مكومت وقت نے الحیس خارج البلدكردیا ۔ بہ حافظ رحمت خان رئيس بريلي كے

میں ترکب وطن پر مجبور ہوئے اور منزل ممزل دتی آئے۔ یہاں انھوں نے اہل بند كى بجوئهى حس برلوگ بهت برا فروخت مو كئے ۔ اس بريه اگرے اور بھروہاں سے نقلِ مكان كركے بنارس بہنچ - يَبِلے ادادہ بنگال جانے كاتھا، ليكن يلّنے سے بنارس والس آگئے۔ يہيں الجمادي الاول ١١٨٠ ه/١١ اگست ١٤٦١ء كوانقال بوا - اینی تعمیر کروائی موئی قرواقع فاطمان میں دفن موسے . دخزائه عامره : ١٩٣٠ - ٢٠٠؛ تزَية الخواطر، ٢: ٣٣٣ - ٣٣٥)

١٤٥ تفضّل حسين فان علامه ، سيالكوط مين بيدا موسة - فاصل زماية تحق - عربي ، فارسی کے علاوہ انگریزی اور اور ال طینی بھی جانتے تھے لکھنٹومیں بہت عروج پایا - نواب آصف الدوله کے وکیل اور نواب سعادت علی خان کے آیالیق تقے۔ اصف الدول کے وکیل کی حیثیت سے کلکت میں مقیم رہے۔ کلکت ہی سے صنا والبس آرب تھے کہ راستے میں مرشد آباد کے قریب ۱۱ شوال ۱۲۱۵ هر رکیم مارچ ١٠٠١ع كوانتقال بهوا - اب ان كے صرف علم رباضي ميں دوتين رسالے ملتے ہيں -المفتاح التواريخ: ١٠٩؛ نزمته الخواطر، ١٠٩: ١١٠ ؛ تذكرة علما السيند: ٣٤-٣١؛ تاريخ اوده، ٣: ٥٧٣ - ٩٧٣)

۱۷۱ شوستری سے سیرعبداللطیف خان شوستری مرادیں - یہ دولتِ آصفیہ کے دیوان میرعالم (ف ۱۲۲۳ ه/ ۱۸۰۸ع) کے بچیرے بھائی کے والدکا نام سيدابي طالب تفارجن كے بھائى سيدرضى ميرعالم كے والد تھے)۔ وہ ٩ ذى الجه ١١٤٢ ه/٣ الست ١٤٥٩ كوشوستريس بيدًا بنوسة ـ تعليم ايران و عراق کے علما سے پائی اور مختلف علوم ہیں استنادانہ دستگاہ پیداکی ۔ شوال ١٢٠٢ ه/ جولاني ٨ ١٤٠٨ عين بصره سے بذريعه جہاز روانه ہوكر محرم ١٢٠١٥ ه/ اكتوبر ٨ ١٤٨ مين كلكته بهنچ ميرً عالم ان سے پہلے مهندستان آچکے سخفاد ا حيررآباديس أصف جاه ناني نظام على خان كدربارس الخيس بهت عروج ماصل ہوا تھا۔ اسی زمانے ہیں وہ نظام کے سفیر بن کرلارڈ کارنوالس کے پاس

يا پر كھاط كے مقام برانتقال ہوا۔ لاش چندے امانتاً كلاب باط ى فيض بادىيں د فن رہی اور وہاں سے خاص مقبرہ صفدر جنگ، دشاہ مرداں ، د تی ہیں لا کر سیرد خاک کی گئی۔ (تاریخ اودھ، جلدسوم)

۱۸۳ واجد علی شاه ، آخری شاه او دهر ۱۰ زی تعده ۱۲۳۸ ه/۱۱ اگست ۱۸۲۳ و ۱۸۴ پیدا ہوئے اور اپنے والدا مجدعلی شاہ کے اُتقال کے بعد ۲۹ صفر ۱۲۶۳ ھر ۱۳ فرودی ۱۸۴۷ء کوسسر برآدا مسلطنت ہوئے۔ ان کے زمانے ہیں نظام سلطنت بالكل در بم برگيا - انگريز بهت بهلے سے اود صبی است قدم نوب مضبوط كريك تفي الخول في ورى ١٨٥١ء مين الخيس معزول كرك كلكة بيج ديا ؟ ا در اوده کا سلطنت انگلشیه کے ساتھ الحاق ہوگیا۔ داجد علی شاہ کا بندرہ لا کھ سالان وظیفهمقرد بوانها، لیکن چونکه عمله نعله بهت برا تفا ۱ ود عادات ممنزانفین یردقم ان کے خریح کوکفایت نہیں کرتی تھی منجلہ اور دلچیپیوں کے شاعری سے بھی بہت لگاؤ تھا؛ اخر تخلص تھا اور اسپرادر برت سے مشورہ کرتے تھے۔ كلكتے بى بين محرم ١٣٠٥ه/ ٢١ ستمبر ١٨٨٠ كوأتقال موا-١١م بالره مبطيل باد أخرى أرامگاه بعه و تاریخ اوده ، جلد پنجم )

المما على نقى - داجد على شاه كى تخت نشينى كے دفت المين الدوله وزير اعظم اوده محقے۔ واجد علی شاہ نے چندے انتظار کیا اور اس کے بعد الحقیں الگ کرکے علی نقی خان کو وزارت اعلیٰ کامنصب عطاکردیا۔ حالات حس طرح کے ستھ، ان میں کوئی شخص بھی کا میاب نہیں ہوسکتا تھا۔ آخر دہی ہوا، جو ہوا۔ کہا جا تا بے کہ علی نقی خان کی انگریزوں سے ساز باز بھی اور واجد علی شاہ کی معرفی میں ان کا کبھی ہا تھ متھا۔ یہ کبھی قابلِ ذکر ہے کہ ان کی ایک بیٹی واجد علی شاہ

سے بیا ہی تھی۔ (تاریخ اورص، جلد پنجم) ۱۸۵ قرآن، سورة الاعراف ۱:۱۳ - یعنی دیمہو، خدا کی زینتیں جواس نے اپنے بندوں کے لیے بیدائی ہیں اور کھانے پینے کی اچھی چیزیں کس نے حرام کی ہیں ؟

یاس مطے گئے اور اُن کی زندگی بھروہیں درس وتدرس مشغول رہے۔ اُن کے اتقال کے بعد نواب فیض الشرخان والي دامپورنے بلاليا يسكن مشاہرے كى كى كے باعث بهاں ان کا دل نذلگا ، اور بنشی صدرالدین کے بلا و سے پر بو ہا دھلے گئے۔ يها ل بهرت فراغت حاصل مفى ليكن منشى صدرالدين سے مجھ غلط فہمى بيدا مہوگئى. جب ان مالات کی اطلاع نواب دالاجاه محد علی کو ملی تو استعول نے بڑے اعزازہ اكرام سے انھيں كرناطك بلوايا - يہاں بہت آرام وآسايش سے بر ہونى -مبح العام وطاب عي نواب دالا عاه مي نے ديا تھا۔ ٨٣ برس كى عرففى ، جب ۱۲ رجب ۱۲۲۵ عر۱۳ اگست ۱۸۱۰ کو مدراس بهی بس انتقال بوا- و بین مسجد والاجابى بين مزارسے - ( تذكره علما بے فرنگی محل : ١٣١ - ١٣١ ؛ تذكره علما بے بند: ١٢٢- ١٢٣؛ مدائق الحنفيه : ٧٩٧ ؛ نزية الخواط ، ٢ ٢ ٢ - ٢٨٢ ؛ مفالات سشبلی، ۳: ۱۱۷ - ۱۲۵)

بحرالعاوم الماعبرالعلی کے حالات متعدد تذکردں ہیں ملتے ہیں بجہیں مجسل، کہیں مفصل الیک کسی جگہ ان کے فن دسیقی میں رسوخ کا خاص طور برذکر دیکھنے سي نہيں آيا - يہ البت عظيك بے كه درس نظامي بيں رياضي يرخاص توجه عقى؛ ا در موسیقی مجی اسی کی شاخ ہے۔ شایداس طرح سے بحرالعلوم نے موسیقی میں کھی مجھ درک حاصل کرایا ہو۔

اکبر، خاندان مغلیه کا گل سرسبد، امرکوط کے مقام پریکشنبه ۵ رجب ۹۸۹ مر ١٥ اكتوبر ٢٨ ١٥ عكويدا بوا ـ اين دالد بهايول كى دفات كوبعد بعراسال بروزِ حمعه ۲ ربیع الاول ۹۲۳ حر/۱۵ جنوری ۱۵۵۱ء کو شخت پر بیشها اور ۱۵ سال کی عمریس ۱۱ جمادی الثانی ۱۰۱۳ احر ۱۱ اکتوبره ۱۲۰ و کوآگریسیس فوت ہوا ؛ سکندرہ ہیں مدفون ہے۔

ا ۱۸۲ منصور على - بريان الملك المرزامقيم عرن منصور على - بريان الملك المحمد الملك المكالم سعادت خان كا داماد ا ورجانشين مبوا - ١٠ ذى الجبه١١١١م/ ١٠ اكتوبر ٨ ١٥٥٥ كو

# ا - فهرست اعلام

[صفحے کے ہندسے کے نیچ لکیرسے یہ مراد ہے کہ اس صفحے پر یہ نام ایک سے زیادہ مرتبہ آیا ہے]

ابن رشد: ۱۸۸، ۲۹۲

ابن سنااللك : ١٨٠

ابن قرامه: ۲۲۲

ابوطالب مكن : ١٣٣

ابو فراس الحداني: ١٨٠

ابوالفضل: ۲۸، ۱۱، ۱۵۲، ۱۹۹

اجماعان : ۵،۲،۹،۹،۱۹

احمد بن عنبل: يساا

احمدسلآمه حجازی : ۲۷۲

احمدنظام الملك: ٢٩،٢٥

اختر، قاضی محرصادق خان : ۱۸۲

انوان الصفا: ۲۹۷

ارسطو: ۱۸۷ ، ۲۲۲

اسطرندبرگ: ۱۸۵

أتشى قندهارى: ٢٢٣

آصف جاه (نظام الملك): ۲۷۳،۲۵۳

اصف خان (يمين الدوله) : ۲۷۵، ۲۷۳

تصفعلى: 194

آغافان : ۲۵

أكم طأين (سينط): ١٨٥

اندرے ڈید: ۲۵،۵۸۱

انندرام مخلص: ديكھيے مخلص انندرام

آه ( برادرمولانا آزاد ) : ۹۸

ابراميم (نبي): ١٨٥

ابرابيم عادل شاه: ٢٢٩

ابراہیم بن المهدی: ۲۷۲

ابن فلدون: ١٨٥

#### حواشي

۱۸۹ مومن د بلوی کا شعرسے، (کلیات مومن ، ۱ : ۵۹) البتہ صیح پہلامصرع یوں ہے مومن ! آگیش مجدت ہیں کہ ہے سب جائز
۱۸۷ کلیات بیدل ، ۲۷ (عنصراول) : ۳۷ - مطبوعہ کلیات کے مصریح اولیٰ ہیں ایک حرف کی جگہ دیک نقطہ ' ہے ۔

\_\_\_\_

حسن بن صبّاح: ۱۳۹

فانخانان ( عبدالرحيم ) : د يجهيد عبدالرحسيم فانخانان عبدالرحسيم فانخانان فان زمان ( ميرفليل ) : ٢٠٩،٢٠٣، ٢٠٩ فان كلال ( ميرمحد ) : ٢٠٣ ، ٢٥٢ فدا بخش ( كتا بغروش ) : ٢٥٢ ، ٢٥٢ فدا بخش ( كتا بغروش ) : ٢٥٢ ، ٢٥٢ نخرم ( شا بزاده ) د يجهيد شا بجهان

خسرو (المير): ۲۹۸،۱۹۸، ۲۲۸ خليل،مير: ديڪھيے خان زمان خواج شيراز: ديڪھيے حافظ خورشاه: ۱۳۹

> داراشکوه : ۲۵۷ داغ د نواب مرزا) : ۲۸ دانش مشهدی : ۱۹۹ دانشمندخان : ۲۷۲،۲۷۱ داوُد د نبی ) : ۲۸۰ درد ( خواج میر) : ۲۸۰

جمال الدین افغانی : ۹۷ جمالی (شیخ) : ۲۷۲ حمانگه د ادشاه در ۱۸

جهانگیر (پادشاه): ۸۸، ۸۷، ۱۸۹،۱۸۵ ۲۸۰، ۲۲۳،۲۲۹

. بوابرلال (نېرو): <u>۵۱</u>، ۱۹۱، ۱۹۳، ۱۹۳، ۲۳۹، ۹۵، ۱۹۳ ۱۹۵، ۱۹۵، ۲۳۹ جود (پروفیسر): ۱۱۱

یماند بی بی : ۲۹، ۳۰، ۵۹، ۵۹، بین بیندر بینان : دیکھیے برہمن بینگان دمیدم ) : ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۳ بینگ کائی شک دجرنیل ) : ۱۹۲ بینگ کائی شک دجرنیل ) : ۱۹۲ بینگی دبیر ) : ۲۵۵

ما فظ دخوام شیراز ) : ۲۲، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۲۳۳، ۲۱۱، ۲۰۳، ۱۸۹ ، ۲۲۳، ۲۹۳، ۲۵۲ ، ۲۹۳، ۲۵۵، ۲۵۲

حتی : ۱۱۸ حزیں ، شیخ علی : ۲۸۲،۲۵۹ حسن شیخ (مؤذن ) : ۲۹۱ بابر: ١٨٥

بازبیادر: ۲۲۹

بالطوين (شاه يرشلم): ۱۳۵، ۱۲۰۰

بدايون ( ملا ) : ديكھيے عبدالقادربدايوني

. كرالعب لوم ( مولانا عبدالعلى فرنگى محلى): ۲۸۲

برنیز فرنسادی: ۲۷۱

بربان نظام شاه ادّل: ۲۷

بريمن، چندر كيان : ١٥٤

بيدل (عيدالقادر): ١٩٩٠٨٥٠

برم خان : ۲۲۲

بيطر (سينط بطرس): ١٢٥

تان بین : ۲۷۱، ۲۷۲ تفضّل بین خان (علامه) : ۲۸۲

144: 66

المالثاني: ١٨٥، ١٨٩، ١٨١

جاحظ: ٢٩٤

جامی ( للّ ): ۱۲۰،۱۳۸

جان دى آرمىنين : ١٣٥

جانىبىگ: ٢٢٣

اسحاق الموصلي : ۲۹۲

اسحاق خان شوسترى ( موتمن الدوله) : ۵۱،

YAI

اسرائيل: ١٢١

اسلام خاك: ١٠٠٢

ا فلاطول : ۱۲۰ ، ۲۲۲

اكبريادشاه: ۱۷۰، ۲۲۱، ۲۲۹، ۲۸۲،۲۸۰

البيردن ( الوريجان ) : ٢٧٥ ، ٢٨١

اليزبيتيم ( ملكه ) : ٢٩٩

امّ كلتوم: ٢٧٣

اماني مغلاني : ۲۵۰

اميد، قزلباش خان : ۲۸۱، ۲۸۲

اناطول فرانس: ١٨٥

انندرام مخلص: دیکھیے مخلص، آنندرام

انسطاین: ۱۱۰

انسيس: ١٨١

اود ب نگر : ۲۷۳

اورنگ زیب : ۱۷۱، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۷،

14 TV 1 LT T 1 LT 1 1 LT 0

749

الولايرتيان: ١٣٢، ١٣٢، ١٣٤، ١٣١،

IND . INP. ITA

ظېورى: ۲۱۲، ۲۲۹

عا قل خان رازی : دیکھیے رازی عالی ، نعمت خان : ۲۳

عبدالباقی نهاوندی: ۲۷، ۲۷، ۲۷۹ عبدالعجلیل محدث بلگرامی: ۲۷۹ عبدالحسین (تاجرکتب): ۲۷۰ عبدالحکیم سیالکو دی (طلآ): ۲۷۱ عبدالرجمٰن الجبرتی: ۱۲۹

عبدالرحيم خانخانان: ۲۷،۱۹۲،۲۷،۲۲

عبدالسّلام لامبودی: ۲۷۱

عبدالعسزيز دملوى (شاه) : ٥٠

عبدالقادر بدایونی (ملآ): ۱۸۵، ۱۸۹،

727 67216 778

440.410

علارالدین اودهی (شیخ ) : ۲۷۲ علارالملک تونی ( فاضل خان ) : ۲۷۰ عسلی <sup>رخ</sup> ( حضرت ) : ۱<u>۳۵</u> شبلی (مولانا): ۱۹۱ مشرلاک بهومز: ۱۱۰ مشرلاک بهومز: ۱۱۰ مشرلیف خان شیرازی: ۸۷ مشعرانی: ۱۳۳ مشعرانی: ۳۳۰ مشعرانی: ۲۰۳ مشعیعا بے برزدی (ملآ): دیکھیے مشمیعا بے برزدی (ملآ): دیکھیے مشمیعا برائدین ایگہ: ۳۷۲ مشوین باور: ۳۲۲ مشری (عبداللطیف): ۲۸۲ مشیرخان لودی: ۲۷۵ مشیرخان لودی: ۲۷۵ مشیرلی (شاعرانگریزی): ۲۲۳

مائب: ۱۹۲، ۱۹۲، ۲۲۲، ۲۹۰ ممائب : ۲۹۰، ۱۹۲، ۲۲۰ مرا شیرازی (حکیم) : ۹۰، ۹۰ ما مسدرالتربن (مفتی) : ۲۹۰ مسدرالتربن (مفتی) : ۲۸۳ مسفدر جنگ ( نواب اوده) : ۲۸۳ مسلاح التربن ایوبی : ۲۳۵ مسمسام الدوله : د یکھیے شام نواز خان صفوی

طا بریٹنی (ملآ): ۲۷۱ طا برہ طنطا ویہ: ۲۹۲ طاحسین (ڈاکٹر): ۲۹۷

> سالادین : دیکھیے صلاح الدین ایوبی ۔ سخا کو د ڈاکٹر ایڈورڈ): ۲۹۵ سخا کو د ڈاکٹر ایٹرورڈ): ۸۵ سرخوش (محمدافضل) : ۸۵ سرس بائی : ۲۰۳

> معدی شیرازی (شیخ شیراز): ۲۲۳،۱۳۵ سلامه (شیخ): دیکھیے احمد سلامه حجازی سلیمشتی (سینخ): ۲۷۳

> > سناني رحكيم): ١٥٥

سودا (میرزامحدرفیع) :۲۲۳

سوفا كليس: ٢٦٦

سهيد رحبشي : ۲۵

سيدمحمود: ١٨٩، ١٩٠، ١٩١، ١٩٢، ١٩٣٠

سیف خان ( فقیرخان ) : ۲۵۲،۲۵۳ ، ۲۷۵،۲۵۳

سينترك أيجر): ٥٦

شادعظیم آبادی (علی محمد): ۲۱۸ شابجهان (پادشاه): ۹۰، ۲۷۱، ۲۷۳، ۲۷۳، ۲۷۳٬ ۲۷۲ شابهنواز خان صفوی: ۲۷۲ دولت خان لودی : ۲۷ د حیرو ( د حیرج لال بھولا بھائی ڈیسائی ) : ۲۲

وبنی سن راس : ۲۵۳

ذوق رشیخ محدابراسیم) : ۲۵۳ ذهبی (حافظ) : ۱۳۷ ذهبی مقراطیس : ۱۱۰

دابعهٔ بصریه: ۱۳۳، ۱۳۳، <u>۱۳۸</u> دابعهٔ شامیه: ۱۳۸

رازی ، عاقل خان : ۲۷۸ ، ۲۷۹

رُسوا، ميرزا محديادي : ۲۲۰

رصنی دانشس: ۹۸

ركن المدرسين (مولانامنورالدين): ٥٠

روپ متی: ۲۹۹

روز وبلط : ۲۱

رُوسو: ۱۸۵

رومی (مولانا): ۲۵۵،۹۷

زلیخا د میگم مولانا آزاد): ۲۳۵، ۲۳۸ نازین آبادی: ۲۷۹، ۲۷۹، ۲۷۹، ۲۷۸، ۲۷۹ نوری زین خان کوکه: ۲۷۳

المتنبى: ١٤١٧

محد (موبامت): ۱۲۹، ۱۲۹

محد ما زندرانی (مُلآ) : ۱۹۲

محدشاه (رنگیلا): ۲۸۲،۲۷۹

محدقاسم فرشته: دیکھیے فرشتہ

محدعب دهٔ : ۹۸

محد بادی نسوا: دیکھیے نسوا

محمودسلطان د غزنوی ، ۲۲۵

مختارخان: ۹۳

مخلص ، آنندرام : ۲۸۰،۱

مخلص خان عالمگیری: ۹۹

مراذ مخش (شا بزاده): ۲۷۳

مرادیک (مملوک): ۱۲۸۸

مرشد بیز د جردی ( ملاً ) : ۲۷۳

مستوفی (حمدالشد) : ۱۲۴

مسعودسلطان فغزنوی): ۲۲۵

مسيتاخان: ۲۵۲، ۲۵۲، ۲۵۲

مسیح علیب التلام (نبی): ۱۱۸،

100. IND

مظهرجا نجانان : ۲۷۲

معالی خان (شیخ ) : ۲۷۱

المعرسى ، الوالعلا: ۲۵ ، ۱۸۰ ، ۲۳۸

معین واعظ ( ملّاً ہروی ) : ۱۳۸

مغل فان: ۲۲۳

مقریزی: ۱۳۷

لمك التجارشيرازى: ١٤٠

منصور (ڈاکٹر): ۲۹۷

منورالترین (مولانا) : دیکھیے دکن المدرسین

مومن : ۱۹۳، ۱۹۳ ، ۲۲۳

مير: ۲۱۲

ميرمحد : ديكھيے خان كال

ناسخ : ۵۷

نا صرجنگ شهید: ۲۷۲،۲۵۳

نا صرعلی سسرمبندی : ۵۵،۵۵

نيولين: ۲۸

نظامی گنجوی : ۲۱۱ ، ۲۵۱

نظیری: ۲۳۰،۱۷۷، ۲۷۱،۱۲۷

نوح (علیبرالسّلام، نبی): ۱۵۵، ۱۵۵

نورجهان : ۲۸۰

واجد علی شاه: ۲۸۳ واضح عالمگیری د میرمبادک الند):

Y ...

والطر (لارد) : ١٣٤

فقیرالندسیف خان: دیکھیے سیف خان فیضی: ۲۰۱،۱۵۰،۲۰۱،۱۰۲،۱۸۱ فیضی: ۲۷۷،۲۷۱،۲۰۲

447.500 IL: 912

قدسی: ۲۲۵

قشیری : ۱۳۳

کلیم ( ابوطالب ) : ۱۰۴، ۱۹۷، ۲۰۱، ۲۲۸، ۲۲۸

گدافی رشیخ ، ۲۷۲:

لابرتیان: دیکھیے الولا برتیان لال خان (گویا): ۲۷۲۰ لوئس (سینط): ۱۳۲۰۱۳۲۰۱۳۲۰،۱۳۸۰ سال ۱۳۸۰۱۳۲۰۱۳۲۰،۱۳۸۱ لیولولڈ انفیلڈ: ۱۱۰

> مارگن، لائیڈ (پروفیسر): ۱۲۷ مالک (بن نویره): ۲۸۱ مان متی (ملکهٔ جہانگر): ۲۷۳ مبارک رشیخ، گلا): ۲۷۱ مثم بن نویره: ۲۷۱

علی قاری (ملآ): ۲۹۱ علی نقی (وزیراوده): ۲۸۳ قلیته بنت المهدی: ۲۹۳ عیسیٰ خان نزخان (مرزا): ۲۷۳

غازی خان (مرزا): ۲۷۳ غالب: ۱۱،۵، ۲۲،۱۱،۵۵، ۵۵،۹۳،۹۳، غالب: ۲۱،۱۱،۹۳،۵۵، ۲۱۷،۱۲۹

غزالی (امام): <u>۱۸۵</u> غلام دحمٰن: ۲۵۰ غلام سین، ابونصر: دیکھیے آہ ( برادر مولانا آذاد) غنی کشمیری: ۸۴

> فارابی : ۱۸۱ ، ۲۲۷ فرخ سیر : ۲۲۹ فردوسسی : ۱۸۰ ، ۲۱۱ فرست نز (مورسخ ) : ۲۲۱ ، ۲۲۱ فرصت شیرازی (میرزا) : ۱۲۰ فریدالدین عطار : ۱۳۳ فریدالدین عظار : ۱۳۳ فطرت موسوی (امیرمعز) : ۲۸۱ فغانی ( بابا ) : ۱۲۰

# ۲- فهرست بلاد و اماکن

ا فريقه : ۲۳۵

أَكُون ( قلعه ) : ١٣٩ ، ١٣١ ، ١٢١ ، ١٢١

امریکه : ۱۵۹

انباله: ۲۵۲

انتریمین : ۵۹

انگلستان : ۱۵۹، ۲۷۹

ا نگوره : ۲۹۳

اوده: ۲۸۲

اورنگ آیاد : ۲۷۸

امرام (مصر): ۱۲۹

ایڈن گارڈن (کلکته) : ۸۱

ایران: ۲۲، ۱۹۰۱ ۱۵۳، ۱۵۹، ۱۹۰۱

141.4.9.4.6.6.4.4.169

74- 6 744

ايورص: ٢٩٨

آذربائيجان: ١٣٩

آرمينيا: ١٤٣٢

أسطريليا : ١١٤

آگره :۲۵۸ ، ۲۲۹ ، ۲۲۰

آ مېوخانه باغ (برېان پور): ۲۷۹

احدآباد : ۲۷۰

احدیگر: ۲،۸،۱۱، ۱۹،۲۵، ۲۵،۲۲،۲۲

112.614614011016 14.06

( YOA , YTO , 197 , 164 , 161

72.

ازير (جامع): ١٣٨،٩٨،٩٨

البيبن : ۲۲۲

اسكوريال : ۲۹۹

اسكنددير: ١٢٠

#### فهرستِ اعلام

البيل و ١٥٥

بأرون الرسشيد: ٢٩٢

مينو ما ك : ٢٨١

۲44: ۲۲۲

يسعياه (نبي): ١٢١

يغما يغما يعند في : اس

واله داغتاني : ۲۸۱

وحشى يزدى : ۲۱۵، ۲۲۰، ۲۲۵

وروز ورمح (شاعرانگریزی): ۲۲۵

ولى الشر، حافظ ( ملازم ) : ٨١

ولی الند دیلوی د شاه ) : ۹۸

ويلزلى ( ويوك آف ولنگش ) :

YA 6 74

414

دياريجر: ١٢٣

ولبوزى اسكوائر : ٨٠٠

رایخی : ۳۵، ۳۷، ۳۵۰ روس : ۱۹۰، ۱۵۳ - ۱۹۰ روم : ۲۲۷

زين آباد : ۲۷۵

سرندیب (جزیره): ۲۸۱ سری نگر: ۵ سیم قند: ۱۹۰ ۲۷۱ سیم قند: ۲۲۹ سنده: ۲۲۹ ۳۲۹ سنده: ۲۹۳ هم ۲۲۹ سنده: ۲۹۳ هم ۲۵۳ سونی بیت: ۲۵۳ هم سیسرام: ۲۵۳ هم ۲۵۰ سیبالکوث: ۲۵۳ میبالکوث: ۲۵۳ میبالکوث: ۲۵۹ م

شالامار: ۹ شام: ۲۲۱،۱۳۹، ۱۲۹،۱۳۹ شمله: ۲۰۷،۹

سنيراز : <u>۱۷۰</u> ، ۲۰۵

طرابلس (النسرق): ۱۳۵ طرابلس (الغسرب): ۲۹۳

عراق: ۱۲۹، ۱۵۹ مرات ۲۹۱، ۱۵۹ مرات ۲۹۱، ۱۳۸۰ مرات ۲۹۱، ۱۳۸۰ مرات ۲۹۱۰ مرات ۲۹۱ مرات ۲۹۱۰ مرات ۲۹۱ مرات ۲۹ 
غربين : ۲۹۵

فنچپورسیکری: ۲۲۹ فرانس: <u>۱۳۰</u> ، ۱۹۰ فرنگی محل: ۲۸۲ فاسطین: <u>۱۳۱</u> ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱<u>۳۱</u> ،

قابره: ۲۰۹، ۱۳۱، ۱۳۰، ۹۲، ۲۹۳، ۲۹۳، ۲۹۳، ۲۹۳، قابره تخروین از ۲۰۵ تخروین از ۲۰۵ تخروین از ۲۰۵۰ تخروین از ۲۰۳۰ تخرویان از ۲۰۳ تخرویان از ۲۰۳۰ تخرویان از ۲۰۳۰ تخرویان از ۲۰۳ تخرویان از ۲۰ تخرویان

کاشان : ۲۱

#### فهرست بلاد واماكن

تاج محسل: ۲۵۸، ۲۵۸

ترکستان: ۱۹۰، ۱۹۳

توران: ۲۷۰

جادا: ١٥٤

حرمنی: ۱۲۱، ۲۲۳

جمنا (دریا): ۲۵۹،۲۵۸

جنير: ۲۹

جھنگ : ۲۷۰

جے پور: ۲۵۲

چنسوره: ۱۷۳

مجھيرہ: ١٩٠

يين : ١٥٩، ١٥٣ ، ١٥٩ ، ١٥٩ ، ١٥٩ ،

147 : 141

حجاز: ۲۲۱

دارجلنگ: ۱۵۴

دمشق: ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۵، ۱۳۸، ۱۳۸

دمياط: ١٣٠٠

(۲۳۸، ۱۷۹، ۱۷۵، ۲۱، ۱۱، ۱۰ : گری

47. . LAV. LOW

بابل: ١٣١

بالى گنج (كلكته) : ٢٠٩

بانكورًا: ٨، ٩

بجنور: ٩

بخارا: <u>۱۲۹، ۱۲۰، ۲۷۱، ۲۷۱</u>

برمی بگودا (کلکته) : ۸۱

برم بان يور: ۲۷۹، ۲۷۵، ۲۷۹،

بصره: ١٣٣

بغداد : ۲۹ ، ۲۲۹

. کمنی : ۲۰، ۹، ۱۱، ۱۱، ۱۹، ۲۰، ۲۰، ۲۵،

112-114 114 17 17 16 79 17

1771 774 1774 1770 1LL

740

بنگال: ۲۲۹، ۲۲۹

بهینگر (ندی): ۲۹،۲۵

بيت المقدس: ۱۲۲ (نيز د پيڪيي برد لم)

بیجابور: ۲۷،۰۲۲

بينه: ۲۸۲

ينجاب: ۲۷، ۲۷، ۲۷۳

يونا: ٥٤، ١٥١، ١٩١، ١٩٩، ١٤٠٠

19p. 150.151

# ٣- فهرست آیات قرآنی وارده تنن

اَلرَّحُمُونُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتُوكَى

إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يَنْنُرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُمَا دُونَ ذَالِكَ

لِمَنْ يَنْشَآعُ

إِنَّ رَبُّكَ لَبِالْمِرْصَادِ

بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحُمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِمِ الْعَذَابُ

بَلْ بِيَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ

فَامَتَا الزَّبِكُ فَيِنُ هَبُّ جُفَاءً ؟ أمَّا مَايَنُفَعُ النَّاسَ

فَيَهُ مُكُتُّ فِي الْكَرْضِ

فَتَيَمَّهُوا صَعِيْلًا الْمَيْبًا

فَضَرَ بْنَا عَلَىٰ اذَا نِهِ مِرْ فِي أَلِكُهُ فِ سِنِيْنَ عَلَادًا

قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّذِي ٱخْرِجَ لِعِبَ ا دِمُ وَالطَّيِّبَاتِ

مِنَ الرِّزُقِ

كُلَّ يَوُمٍ هُوَفِي شَانٍ

لَا تُكُارِكُمُ الْأَبْصَارُ

لَا تَضُرِ بُوا بِللهِ الْكَمْنَالَ

رطهٔ ۲۰:۵: ۱

(النساء ٢٠: ١٨): 171

دالفجر ۱۲۳: ۱۲۳: ۱۲۳

(الحديد ١٣:٥٤): ٨٠

(المائدة ٥: ١٢٢): ١٢٢

(الرعد ۱۲:۱۳) :

(النساء ۲۳:۱۷):

ر الكبيت ١٨ : ١١ ) :

(الاعراف ٤: ١٦): ٢٨٣

(الرحمٰن ۵۵: ۲۹): ۱۲۲

(الانعام ۲: ۱۰۳): ۱۲۲

رالنحل ۱۹: ۱۲ (۱۲۲: ۱۲۲)

۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۹، ۱۳۹، ۲۲۲، ۲۲۱، ۱۳۹، ۱۳۸

ملتان: ۲۹۸ مورا بادی (رابخی): ۲۵۰ مورشسس: ۱۵۷ موصل: ۱۷۲

نیم باغ: ۹ نضاط باغ: ۹، ۲۵۷ نشیل (دریا): ۱۳: نمین نال: ۱، ۱۹، ۲۰۷، ۲۰۲، ۲۳۲

> وکتوریر مینس (بمنی) ۲۲۰ ویلیزنی اسٹر بیط (کلکننه) ۲۵۲۰ ویلور: ۲۲

> > ښنگری : ۱<u>۷۱</u> بېوگلی ( دريا ) : ۱۷۳

برودا: ۱۰،۵۲ برودا بردشلم: ۱۳۵، ۱۳۵ (نیز دیکھیے بریت المقدس) بوری : ۱۳۸،۱۳۸،۱۳۸، ۱۵۹،۱۳۹،۱۵۹،۱۳۲۰ بربین المقدس) بوری : ۲۲۰،۱۳۸،۱۳۸، ۲۲۹،۱۲۰۰ بوزیان : ۲۲۰،۱۲۰۰ بربین المقدس) ۲۲۰ : ۲۰۰ کالڈیا : ۱۱۸ کانگرطہ : ۲۰۰ ، ۲۰۹ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ کشمیر : ۲۰۰ ، ۱۱۸ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ کلکننہ : ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰

٠٩٢ ، ١١، ١١ ، ١٢ ، ١١، ١١ ، ٩ ، ٢ : كلكة ١٢٢٥ ، ٢٠٩ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٣ ، ١٢٣ ٢٥٢ ، ٢٣٨ ، ٢٣٤

> گُجُرات : ۲۲۹ گُلمُرگ : ۵،۴۲ گوالباز : ۲۷۳ گور : ۲۲۹، ۲۲۹ گولگنځره : ۲۷

لابور: ۱۱، ۱۷۹، ۲۸۰ لبنان: ۱۳۰، ۱۳۰ <u>۱۷۳</u> لکھنٹو: ۲۸۲،۲۹۰،۲۹۹

مازندران: ۲۹۹،۰۷۰ مازندران: ۲۹۹،۰۷۰ مالوه ۱۵۰: ۱۵۹ میلود ۲۹۹ مراکث ۲۹۹۰ میلودی: ۲۹۹۰ میلودی: ۲۰۰۰ میلودی

M

# م - فهرس کن فی ارده نشن

تاریخ خوافی خان : ۱۷۱

تحفة العالم: ٢٨٢

ترجمان القرآن: ۱۲۲

تورات: ۲۸۰،۱۲۱،۳۳

توزک جهانگیری: ۲۹۹

تېذىپ : ۹۸

المُزآن انطيا: ٨٠

جمهوریت (از افلاطون): ۲۲۲

غزائ عامره : ۲۳

خلاصر كيداني : ١٨

خوارزمی: ۲۶۱

الآنارالبانيه: ٢٧٥

أثارالعجم : ١٤٠

آفناب عالمتاب : 9.

الاغاني : 141

اوپ نشد: ۱۲۲، ۱۲۲

اینا کارنینا: ۱۸۷

بائنبل: ١٢١

الباعث: ٢٩١

بخاری (صبح ): ۱۲۸

بزددی : ۲۲۱

بنيخ تنز: ۲۲

#### فهرست آيات قرآني

لَمْ يُكْبِثُو الِلَّا عَشِيَّةً أَوْضَحًا هَا (النازعات ٢٢٩: ٢٢٩): ٢٢٩

لَنُ تُوا فِي وَلَاكِنُ ٱلْظُو إِلَى الْجَبَلِ (الاعراف ٤ : ١٢٣) : ١٢٢

كَيْسُ كُمِثْلِهِ شَيْتَي وَ السُّورَى ١٢٢ : ١١ ) : ١٢٢

مَا رَهَيْتَ إِذْ رَهَيْتَ وَلاَ كِنَّ اللَّهَ رَهِي اللَّهِ عَلَى ١٢٢ : ١٢١ : ١٢١

وَإِذَا سَتُلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِلِيَّ فَرِيبُ أَجِيبُ دَعُولَا الدَّاعِ

إذا دَ عَانِ ١٢٣ : ١٨٩ ) : ١٢٣

وَ فِي ٱنْفُسِكُمُ ٱفْكُ تَبُصِرُونَ (الذاربات ١٥:١١): ١٨

وَكَقَلُ هَمَّتُ بِهِ وَهُمَّ بِهَا (يُوسِفُ ٢٤١): ٢٤٧): ٢٤٤

وَ لِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُولُ بِهَا اللَّاءِ الْمُسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُولُا بِهَا

يَكُ اللَّهِ فَوْقَ آيُلِ يُهِمْ

#### فهرست كتب تتن

وار این شبیس (انگریزی):

114

پدایہ: ۹۹ ، ۲۷۱

نزبهة القلوب : ١٣٣

نفحات الانس : ١٣٨

نف الشعر: ۲۲۹، ۲۲۴

نق دالنثر: ۲۲۲

نلدمن ( تثنوی ) : ۱۰۷ ، ۱۸۱

#### فهرست كتب ننن

دى ايو وليوشن آف فريكس: ١١٠

راگ درین: ۲۵۲، ۲۵۲، ۲۵۵

راماین : ۲۸۱

رسائل انوان الصفا: ۲۹۷

رگ وید : ۱۱۷

روح البيان: ١٣٣١

رياض الشعرا: ٢٨١

سنابل دسيع ) : ۲۲۲

سيرالعادفين: ٢٠٢

سنرح لآ: ۹۸

شهادت نامه: ۲۷۴

صدرا: ۹۹

عرائس المجالس : ١٣٣

عقدالفريد: ٢٦١

فقراكبير : ٩٨

قانون : ۹۹

قران السّعدين: ۲۹۸ قطبي: ۹۸

كتاب الهند: ۲۸۱،۲۲۵

كلمات الشعرا: ٨٥

کلیله و دمنه: ۳۲

مَ تَرْ الامرا: ۲۷۱، ۲۷۲، ۵،۲۲۳ مماً تر الامرا

ماً نثر رحیمی : ۲۷۷

مديينه (بجنور- بمفته دار) ، ۹

مرأة الخيال: ٢٤٥

مرأة المصطلحات : ٢٨٠

مشكواة : ٢٥٥

مطوّل: ٩٩

معارف النغمات: ٢٩١

مقالات ارسطو: ٢٦٦

م کاتیب قاضی اختر: ۲۸۲

منشعب : ۹۸

منطق الطّير: ٢٢٢

ميرزاېد : ۹۹

میزان : ۹۸

#### فهرست مآخذ حواشي

تېران، ۱۳۳۸ تېمسى بېب كلكنته، ١٩٢٧ع

امثال و جِكم : على اكبر د بخدا ا ورنگ زیب (انگریزی) بهسرجادو نائقه سرکار

کلکته، ۱۸۶۹ء ببعد قابره ، ۱۳۲۸ ه ببعد قابره، ۱۳۲۹ هر لكفنتو ، ١٩٢٣ع طبران ، ۱۳۱۳ شمسی باد نشاه نامه : عبد الحبيد لا مودى ( مرتب كبيرالدين احمد وعبد الرحيم) البدايه والنهايه: ابن كثير البدرالطالع بمحاسن من بعدالقرن السابع : للشوكاني بزم ایران: سبید محدرضا طیاطبان بہترین اشعاد : ح بر مان

فابره، ۱۹۱۳ ببعد لكفتنو ١٩١٩ ببعد قابره، ۱۳۲۹ ه ببعید بمبی، دسمبر۱۸۳۲م/ ریو<del>سالا</del>م حيدرآباد، ١٢٩٣ ه/١١٨٠ لائيدن ، ١٣٠٥ م لائيڈن ، ١٩٠٥ء يدايول ، ۲۵ م ۱۹ ع الأآياد ، ١٩ ١٩ء ميرنظ ، ١٩٣٢ء لكھنٹو، ١٩٣٩ه/١٩٩٠ لكفنتو، ١٩١٧ع قامره ، ۱۹۹۱ء

تاريخ آداب اللغة العربيه : لجرجى زيدان تاريخ إدده : محد تخب الغنى مطبع نول كشور تاریخ بغداد: خطیب بغدادی تاریخ فرشته : محمد قاسم فرشته تخفة العالم : سيدعبداللطيف شوسترى تذكرة الشعرار: دولت شاه سمرقندى (ساسله اوقاف گب) تذكرة الاوليا: سين فريدالدين عطار (سلسلة اوقاف كب) تذكرة الواصلين : محدرصني الدين فرسوري تيمل ( دوسري باد) تذكره بينظير بسبدعبدالو باب افتخار (مرتبهب بمنظور على) تذكره عزيزيه: فاضى بشيرال بن احمد مير على تذكره على فرنگ محل : مولوي محد عنابت الترانصاري فرنگ محل تذكره علما بند: رحمان على ترجمان الفسرآن (۱): مولانا الوالكلام آزاد (سابه تبه كاديمي المريش ) نبي دتى ، ١٩٨٠ع التمنيل والمحاضره: تعالبي

# ۵ - فهرست مآغز دواشی

تېران، ۱۳۳۷مسی د تی، ۱۹۹۵ د تی، ابریل ۱۹۹۸ لکھنٹو، ۱۹۲۳ د بلی، ۱۲۷۴

> کلکنته، ۱۹۱۷ء قاہرہ، ۱۹۳۹ء دہلی، ۱۳۲۲ھ قاہرہ: ۱۳۲۹ھ کلکنتہ، ۱۳۲۸ھ

قابره، ۱۹۵۳ء ببعد فابره، ۱۳۲۵ه ببعد مصر، ۱۹۳۹ء

أنشكدهٔ أذر: لطف على بيك أذر أتارالصناديد بسسرسيدا حمدخان آزاد کی کمانی خود آزاد کی زبانی: مرتبه عبدالرزان بلیج آبادی أفتاب داغ: نواب مرزاخان داغ آئین اکبری: ابوالفضل ۱ مرتنبه ۱ سر، سبیدا حمدخان ، انخاف النبلا: نواب محمد صدبق حسن خان احكام عالمكيرى: حميدالدين خان (مرتبه جادونا تفرسركار) احيار العلوم الدين: امام محدين محدالطوسي الغزالي اخبارالاخيار استنبخ عبدالحق محدّث دملوي اخبارالعلمار باخبارالحكمار: للقفطي اذكارالا برار المشهور به تذكرة الا قطاب : حافظ نور الدين احمد ارشادالاديب =معجب الادبار

الاعلام: خيرالدبن الزركلي دطبع دوم) الإغاني: الوالفرج الاصفهاني دطبع دار الكتب المصريه) الاعابي: ابن حجرالعسقلاني

444

## فهرست ماخذ حواشي

دارات کوه (انگریزی) :ک ، د ، قانونگو كلكنته ، ١٩٥٢ء داستنان بل و دمن : ابوالفیض فیصنی تبران ، ۱۳۳۵ تنمسی الدرالتمين في مبشرات النبي الابين : حضرت شاه ولى الشرد بلوى دیلی ، ۱۸۹۹ دربار اكبسرى: مولانا محرسين أزاد ديوان إلى الطبب المتنبى : تخفين عبدالوتاب عرام فايره ، ١٢٢١ه ديوان ابي فراس الحمراني بردت، ۱۹۵۹ء دبوان ابن سنار الملك بخفيق افضل العلمار واكر محرعبد المحق حبدرآباد ، ۹۵۸ اء ديوان ابي نواس: تخفيق الممدعبد المجيد الغيرالي تابره ، ۱۹۵۳ء دیوان کا بل : امیرخسرو دہلوی ( سعیدهسی ) تېران ، ۱۳۲۳تمسى د بوان اوس بن حجر: تحقیق داکسیر محد پوسف نجم بيروت ، ١٩٢٠ء دیوان با با فغانی شیرازی : فغانی سخیرازی تېراك ، ۱۹سانىمىسى ديوان بشاربن برد: تخفيق بدرالدين العلوى بيروت ، ١٩٦٥ع ديوان بيدل: بيدل عظيم آبادي نولکشور، کانپور ، ۱۳۰۳ ه د بوان کا مل جامی : مملآ نورالدین جامی : مرتب باشم رضی ، تېران ، ۱۳۴۱ شمسى ديوان حالى: شمس العلما خواجه الطافحسين حالى دتی ، ۱۹۵۰ د بوان حسن سجزی د بلوی : امیرحسن علار سجزی جيدراياد ١٣٥٢٠ه ديوان حسيم نائي: مرتب مظاهر مصفا تېراك ، ۱۳۳۹ تتمسى ديوان خاقاني: مرتبه محدعماسي نهران ، ۱۳۳۹ شمسی ديوان خاقاني (٢ حصه) نولكشور لكمنئو، ١٨٩٢ء ا نوان درد : خواجهمبردرد (مجلس ترفی ادب) لايور ، ۱۹۲۲ء یوان دوق : شخ محمرابراهیم دوق (مرتبه آزاد) لایکور، ۱۹۳۳ء/۱۳۵۱م یوان دوق : شیخ محدا براهیم دوق (مرتبه وبران) =1749 ( 4) بوان سلمان ساوجی ( بامقدمه دکتر تقی تفضلی )

M 49

تېران، ۱۰۹ اشمىسى

## فهرست مأخذ حواشي

تورات دکتاب مقدس) تورک جهانگری: نورالدین جهانگر با د نشاه (مرتبه (سر)سیداحمد (خان) علی گده، ۱۸۹۸ء

جمهرة اشعادالعرب: تاليف الوبكر محدين إلى الخطاب القرشي . قابره ، ١٣٠٨ ه . ١٩٣٥ ع . ١٣٠٠ ه . ١٩٣٥ ع . ١٢٠ توابر سخن (٢) : مرتبه سيد مسعود سن رضوى ادبب . ١٢٠٥ ع . ١٢٠٠ ع . مرتبه سيد مسعود سن رضوى ادبب

چېارمقاله: نظامیءوضی سمبرقندی ( مرتبه ڈاکٹر محیمعین ) تہران ، ۱۳۳۵شمب

حبيب السير: انوندمير نهران ، ١٣٣٣ شمسى مدائق المحنفيد، عمولوى فقير محمر جيلمى ثم لا بهورى فلين المهورى فقير محمر جيلمى ثم لا بهورى فليند الا وليا : ابونعب يم اصفها ني المحاسمة : لا بى تمام المحاسمة : للبحرى (مرتبه لوئيس شيخو )

الحاسنة البصريه: لصدرالدين على البصرى (مرتبه واكثر مختارالدين احمد) دائرة المعارف جيدرآباد، ١٩٩٣ء

حيات جليل : مقبول احم صمرتي الداباد ، ١٩٢٩ء

خربطهٔ جوامر: مرتبه مظهر جانجانان مطبع مصطفانی، کاببود، ۱۹۵۱ خربطهٔ جوامر: مرتبه مظهر جانجانان مطبع مصطفانی، کاببود، ۱۹۵۱ خرایهٔ عامره: سیدغلام علی آزاد بلگرامی ( فرلکشور ) کاببود، کاببود، ۱۲۸۳ خلاصت الاثر فی اعبان القرن المحادی العشر: للمحتی خلاصت الاثر فی اعبان القرن المحادی العشر: للمحتی کاببود، ۱۹۰۸ خرفانهٔ جاوید (۱): لاله سری دام

#### فهرست مأخذ حواشي

سٹوریا ڈدموگر (انگریزی): نکولاو منوجی
سروآزاد: میرغلام علی آزاد بلگرامی (مرتبهٔ عبدالله فال ومولوی عبدالتی ) جیدرآباد، ۱۹۱۹
سفینهٔ خوشگو: بندرابن خوشگو (مرتبهٔ شاه عطارالر حمٰن عطاکاکوی) پلنه ، ۱۹۵۹ سفینهٔ خوشگو: بندرابن خوشگو (مرتبهٔ شاه عطارالر حمٰن عطاکاکوی) پلنه ، ۱۹۵۹ سفینهٔ مهندی : بعکوان داس مبندی (مرتبهٔ شاه عطارالر حمٰن عطاکاکوی) پلنه ، ۱۹۵۹ سمط اللآلی (۱) : عبدالعدزیز المیمنی قابره ، ۱۹۳۹ سمط اللآلی (۱) : عبدالعدزیز المیمنی مطبع نظامی کانبود ، ۱۲۵۱ هر سمط اللآلی (۱) : عبدالعدر بی نام کلثوم تابره ، ۱۳۵۹ هر السیرة لابن بشام : ابن بشام : ابن بشام تابره ، ۱۳۵۹ هر السیرة لابن بشام : ابن بشام

شا بهنامه: فردوسی د مرتبهٔ محد دبیرسیانی ، تهران ، ۱۳۳۵ شمسی شا بهنامه: فردوسی (مرتبهٔ سعیدلفیسی) طهران ۱۳۱۲ ه شرح التعرف لمذبه التصوف از ابوابراميم اسماعيل نولكشور لكھنئو، ١٩١٢ء تشرح مقامات الحريرى: الشهريشي تايره، ١٣١٣ هر شرح نهج البلاعة: ابن مبيتم بحريني تېران ، ۱۲۲۳ ه مشرح نبج البلاغه: ابن ابي الحديد تېران، ۱۲۲۱ م سنروح سقط الزند: ابوالعلار المعرى قابره، ۱۹۳۷ ببعد شعب رائعم بشبلي نعماني اعظم كره، ١٩٢٠ء ببعد الشعبروالشعبرا: ابن قبيبه (تحقيق استادا حمد محمد شاكر) تفاہرہ ، ۱۹۵۰ء شمع الجمن (تذكره): نواب محدصديق حسن خان تجويال ، ١٢٩٣ء

مطابع الشعب، قابره ، ۱۳۷۸ هر امیرالمطابع ، حیدرآباد ، ۱۳۳۹ هر امیرالمطابع ، حیدرآباد ، ۱۳۳۲ هر دیلی ، ۱۳۳۲ ه

صیح بخاری : امام بخاری منم خارم عشق : اسب رمینانی ضمیم در دوکلیات نظم حالی : حالی

#### فهرست مآخذ حواشي

د بوان سعدی شیرازی ( بوششش مظایر مصفی ) تېران ، ۱۳۲۰ شمسى ديوان غالب (اردو) ميرزااسدالترخان غالب (مرتنبرمالك رام) دتی، ۱۹۵۷ء د بوان غنی علام محدطا بخنی کشمیری (مرتبهٔ علی جواد زیدی) دتی ۱۹۲۳ ديوان غنيمت : ملّا محداكرم غنيمت كنجابى (بتصيح غلام رباني عزيز) لابور، ۱۳۳۷/۶۱۹۵۸ تامسی ديوان فروغي بسطامي : بكوست شرحب بن تخعي تېراك ، ۱۳۳۹ نتمسى ديوان فيصنى: ابوالفيض فيصنى دتی، ۱۲۲۸ ه ديوان قيمني فيامني: ابوالفيمن فيمني لأبهور دبوان قاآنی: میرزامبیب (مرنبهٔ محدجعفر مجوب) تېران ، ۱۳۳۷سمسى نېران ، ۱۳۳۹ شمسى ديوان كابل خواحب ما فظ سنبرازي دبوان كليم كاشاني: الوطالب كليم رتبيج وقدمه برتوضيائي) تبران ، ۱۳۳۹ شمسی نولكشور، لكھنئو، ١٨٩٤ء ديوان ملّا نورالدين طهورى نولکشور، کانبور، ۱۸۸۹ء ديوان ناسيخ: امام تخنس ناسخ دیوان نظیری بیشایوری : محمد بین نظیری ( مرتبهٔ مظاهرمصفاً) بنیران ، ۱۳۲۰ شمسی د بوان وشنی با فقی : مولانا کمال الدین ( سرتربر حسین تخعی) تران ، ۱۳۳۹ شمسی

رباعیات عمرخیام : مرتب دکتور فربدرخ روزن جابخانه کا ویابی برلین ، به ۱۳۰ شمسی الرساله: امام ابوالقاسم القشيري فابره ، ۱۲۸۳ ه روح انسيس : مرتنب يدمسعودس رضوى ادب انظين بركيس ، الأآباد رونه روسن (تذکره) : مولوی محدمنطفرحسین مثبا تجويال، ١٢٩٧ ه رياض العارفين : رضا فلي خان برايت تېراك ، ۱۳۲۳ شمسى

لايبور، ١٩٥٨ء

زيور عجم: أقبال سبحة المرجان: ميرغلام على آزاد بلگرامى (طبع ميرزا محرشيرازى ملك الكتاب) بمبئى، ١٣٠٣ ه

#### فهرست مآ خذ حواشى

کراچی ، ۱۹۵۱ء ببعا كليات اكبراله آبادى نولكشور لكھنتو، ١٩٢٩ء كليات آنش : حيد رعلي آنشس کابل ۱۳۲۱،۱۳۲۲،۱۳۲۱ شمسی كلمات بيدل (١، ٢، ٢): مبرزاعبدالقادر بيدل كليات ليني سن ( انگريزي ) : لار دليني سن لندن ، ۱۹۲۳ء نولكشور لكحنت كليات جامى : ملل نورالدين جامي نولكشور لكفنتو، ١٨٤٩ء كليات حزين الشيخ محمد على حزيب تهران ، ۲۰۰۰ سانتمسی کلیات سعدی: سعدی شیرازی (مرتبهٔ مظاهرمصفا) نولكشور، لكهنتو، ١٩٣٢ء کلیات سودا: مرزا محدر فیع سودا (مرتنهٔ عبدالباری آسی) يينه ، ۱۹۷۵ کلیات نشاد (مرنبهٔ کلیمالدین احمد) رارالمصنفين اعظم كره، ١٩٣٠ء كليات شبلي (اردو) بستسبلي نعاني دارالمصنفين اعظم كره کلیات شبلی د فارسی ، بستبلی نعمانی تهران ، ۱۳۳۹ تشمسی کلبات صائب تبریزی: صائب تبریزی د مرتبهٔ امیری فیروزگوسی ا کلیات عرفی شیرازی : عرفی شیرازی (ترتیب غلام سین جواهری) ايران کلیات فیصنی ( مرتبهٔ اسے و کی وارسند) لايمور، ١٩٧٤ع نولكشور لكفنتو، ١٢٤٩ ١٢٨٩ ٤ كليات غالب: اسدالتُدخان غالب دملوى کلیات مومن (۲ حصه) جمکیم وین فان مومن دملوی رمجلس ترقی ارب ، لابور، ۱۹۲۳ أولكشور لكهنيو، ١٩ ١٩ء كليات مير: ميرتقي ميرد بلوى (مرتبية عبدالباري آسي الدني) كليات ناظم: نواب محديوسف على خان ناظم رامپورى مطبع حسنى رامپور، ١٢٠٨ ص نولكشور لكفنكو، ١٩٥١ء كليات نظيراً كبرآبادى: ولى محد نظير اكبرآبادي الناظر بركيس، لكفنتو، ١٣٣٧ه كليات نعت مولوى محمحسن تهران، ۳۹ ساتنمسی بليات يغما يجند في : ميرزا ابوالحسن يغما جند في

مطبع انوارمحدي ،لكھنٽو ، ١٢٩٢ھ

زار داغ: نواب مرزاخان داغ دېلوى سسم

## فهرست مأخذ حواشي

کلکته ، ۱۹۱۳ بیعد فاهره ، ۲۵۲۱ ه طبقات اكبرى: نظام الدين احمد (ببليو تفكا إنركا) الطبقات الكبرى: الشعراني

کلکنته، ۱۸۹۸ء قاہره، ۱۳۲۲ھ قاہره، ۱۹۲۸ءببعد عالمگيرنامه: محمد كاظم (مرتبه خادم حسين و عبدالحي) عجائب الآثار في التراجم والاخبار: عبدالرحمن الجبرتي العف دالفريد: ابن عبدرتبه ( تحقيق احمدابين)

فاهره، ۱۳۲۷ه لائپرگ ۱۸۵۱ء نیان ، ۱۳۳۰شمسی الفوائد البهيبه في نزاجم الحنفية : عبر الحي لكهنوى الفوائد البهيبه في نزاجم الحنفية : عبر الحي لكهنوى الفهسترست : ابن بريم فيه ما فيه ، جلال الدين رومي (مزنبه بديع الزمال فروزال فر)

قرآن كريم قرآن كريم فتران السعدين : الميسرخسرو توت القالوب في معاملة المحبوب : ابوطالب المكي قابره

الكامل: للمبرّد دخفيق والكرازك مبارك ) قابره ، ١٩٣٩ ببعد كتاب الحيوان: للجاحظ دخفيق عبدال لام محمد باردن ) قابره ، ١٩٣٨ ببعد كتاب تاريخ اعلام الموسيقي الشرقيد : عبدالمنعم عرفه مطبع عنانى، قابره ، ١٩٣٨ به كتاب تاريخ اعلام الموسيقي الشرقيد : عبدالمنعم عرفه مطبع عنانى، قابره ، ١٩٣٨ واستابول ، ١٩٣٨ كشف المطبوب : الهجويرى دمرته بروفيد لكلسن البور، ١٩٣١ والدن ، ١٩٣١ كلام انشا : انشارالشرفان انشا ( مرتبه مرزا محمول ومحمد فيح ) الدآباد ، ١٩٨٢ كلام انشا : استيد على محمد شاد عطيم آبادى جامعه متبيد على گره ، ١٩٣١ كلام شاد : ستيد على محمد شاد على دلاورى ) لاجور ، ١٩٣٢ كلمات الشعرا (تذكره ) : محمد فضل سرخوش (بنصيح صادق على دلاورى ) لاجور ، ١٩٣٢

## فهرست مأخذ حواشي

سخب اللطائف ( تذكرة فلمي ) : مولوى رحم على خان تالیف، ۱۲۲۱ هر نطق الطير بسينيخ فريدالدين عطّار د مرتب دكتر محد جواد ، تبريز ، ١٩٥٨ء لمنتظم في تاريخ الملوك والامم: ابن الجوزي دوائرة المعارف) جيدرآباد، ١٣٥٤ هر ببعد ولاناابوالکلام آزاد (انگریزی) مرتبه بها بون کبیر الينسيا، بمبئي، ١٩٥٩ء بخانهٔ الهام ( مجموعهٔ غزلیات شاد ) : مرننبه حمیه عظیم آبادی یٹنہ، ۱۹۳۸ء لنجوم الزاهره: ابن نغری بردی د دارالکتب المصریه) تا ہرہ، ۱۹۲۹ء زبته الخواطر ( ۴ تا ٤ ) : مولانا عبدالحي حسني لكهنوى حيدرآياد،١٩٥٥- ١٩٥٩ع طام اول ( أنگريزي ): ﴿ الكطريوسف حسين خان كلكته، ۱۹۲۳ء نحات الانسس: ملا نورالدين جامي كلكته، ١٨٥٨ء ارستان سخن :سبيد نورالحسن مجفویال، ۱۲۹۳ هـ/ ۵۷۸۶ اية الارب: النويري قاهره ، ۱۹۲۳ ببعد

يات الاعيان (۱): ابن خلكان (مرننبه محي الدين عبدالحبيد) قاهره ، ۱۹ هم ۱۹ ببعد

گارداغ: نواب مرزاخان داغ د مرتبه احسن ماربروی کابور، ۱۹۰۵ ۱۳۲۳ و فیا دارخ د نواب مرزاخان داغ د مرتبه احسن ماربروی فیل د این از د بلگرای د ذخیرهٔ احسن ، علی گره سلم یونیورشی و میرای ساعل و میراند با در میراند و میراند با در می

برسکندری، رامپور جلد ۲۲ شاره ۲۹ — معارف اعظم گره جلد، ۵ شماره ۱؛ جلد ۲۹ روه ۱ ساری زبان (بهفته وار) علی گره ه، یکم جولائی ۱۹۲۹ء

متعددانگریزی اورشرقی شخصیتوں کے نزاجم کے لیے انسائیکلوبیٹریا بریٹینکا، امریکی مصنفین کی قاموس، انسائیکلوبیٹریا اسلام دطبع اول و دوم) دغیرہ سے بھی استفادہ کیا گیاہے، اگر جب اختصار کی غرض سے ہر جگہ حوالہ نہیں دیا گیا ہے۔

### فهرست مأخذ حواشى

نولکشور ۱۲۱۱ه ۱۲۲۱ه دیلی ، ۱۲۲۱ه . ۱۲۹۱ م . ۱۹۱۰ یفته نولکشور لکهنتو ۱۹۱۰

گلتنانِ سخن: مرزا قادر بخش صابر گلتنان مسترت: عبد الرحمن شاکر گلتن بنجار: نواب مصطفیٰ خان شیفته

جيدرآياد، اسساھ

لسان الميزان : ابن حجب العسقلاني

مَّ تُرالامرا: شامنوازخان صفوى (مرتبه اشرف على وعبدالرحم) کلکته،۱۸۸۸ - ۱۸۹۱ مَا تُرالكرام: ميرغلام على آزاد بلگرامى د مرتب عبدالتّرخان ، آگره، ۱۹۱۰/ ۱۳۲۸ حر ما تررجیمی: ملا عبدالبانی نها دندی (مرتبه برابیت حسین) کلکنته، ۱۹۳۰- ۱۳۱۱ ۱۹۶ مآثر عالمگیری: محدساتی مستعدخان د مرتبه آغا احمد علی ) كلكننه، ١٨١١ء مجموعة حالات عزيزي: ظهيرالدين سيداحمد ولي اللبي دیلی ، ۱۹۲۹/۱۳۱۸ مياضرات الادباء : داغب اصفهاني بروت ، ۱۹۹۱ء مرأة الغيب : امير مينانيُ نولکشور کانپور، ۱۸۹۲ء معجمالادبار: يا قوت الجوى دسل لمراوقاف كب فاهره، ۱۹۰۹ بیعد معم البلدان : يا قوت الحوى بروت ، ۱۹۵۵ ببعد معجم الموتفين : عمر رضا كحاله دمشق ، ۱۹۹۰ء مفتاح التواديخ: طامس وليم بيل نولکشور کانپور ۱۲۸۳۰ اح/۱۸۹۷ مقالات سبلی ۳۱ بشبلی نعمانی د مرتبه بیرسیدسیان ندوی ، اعظم گڈھ ،۱۹۵۵ء مكاتيب سناني : حكيم سناني (مرتبه دُاكُتُر نذيم احمد ) از انتشارات دانشگاه اسلامي ،عسلي گڏه،

رامپور، ۱۹۹۱ منتخب التواریخ ۳۱ حصے): ملاعب دالقا در بدایونی مرتب مولوی احمد علی و کپتان ولیم ناسولیس ، کلکنته، ۱۸۹۵ ببعد منتخب اللباب : محد باشم خاتی خان (مرتب کبیرالدین احمد) منتخب اللباب : محد باشم خاتی خان (مرتب کبیرالدین احمد) مهم ۲۳۳